

M. Agideislan. Connos nos nos



منان می گفین کتب ورسال المان این المین ال

جلدبشتم

اللدِّارة لِتُحفِيظ العَقائد الإسْلاميَّة ﴿

آ فَس نَمبرة ، بلاث نمبر 111-2، عالمنكيرروذ، كراجي

www.aqaideislam.org

www.khatmenabuwat.com

## بِسَمِ اللهِ الزَّحْمِنِ الرَّحِيمِ قَ مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَآ اَحَدِ مِنْ رِجَالِكُمُ مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَآ اَحَدِ مِنْ رِجَالِكُمُ وَلِكِنُ رَّسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِينَ. النَّية ﴿ سورة الامزاب



ٱلصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاخَاتُمَ النَّبِيِّيْنَ

## قَصِيْكَ لا بُردَه شرئي

از الشخ الرب بعم الم محكم وشرف لدين بعيري بعري وافي جواللطيد

مَوْلاَى صَلِّ وَسَلِّعُ دَالْشِمَّ الْبَدَّا عَلَى حَبِيْبِكَ حَيْرِالُحَنَّيْنِ كُلِّهِبِ

اسے عرب مالک ومولی عدود ملاحق نازل فرما میں میٹ تیرے دیار سے جیب پرجو تمام کارٹ بی افتال میں افتال میں اس

حُمَّتَ لُأُسَيِّيدُ الْكُؤْنَ يُنِ وَالنَّقَلَيْنِ وَالْفَرِنْقِينُ مِنْعُرُبٍ وَمِنْ عَمَر

عريد المعمل الله مرداد اور فياء إلى ونيا وأخرت كالردجن والى كالدعرب وتم وداول عاصول ك

فَاقَ النَّبِيِّ بَنَ فِي حَالِقٍ وَ فِي حَسَلَقٍ وَلَـ مُرِيكُ النُّوْدُ فِي عِلْمِ وَلَاكَ رَمِ

آپ اللا نے قام انبیاء الفائد بھی واقت یا آل اور وس آپ کے مراتب ملم ورا کے قریب می دیکھی یا عار

وَكُلُّهُ مُرِيِّنَ زَسُولِ اللَّهِ مُلْتَهِسَّ غَرُفُا فِي الْبَحُولِوُ دَشَفًا ضِّنَ الْبَايَعِ

تام انبیاء الطبی آپ بھال بادگاہ عمامس إلى آپ ك دريات كراست ايك بلويا بادان دهت ست ايك تفري سك

# وَكُلُّ اي اَقَى الرَّسُلُ الْكِرَامُ بِهِكَ فَوَالْمُ الْكِرَامُ بِهِكَ فَوَالْمُ الْكُورَامُ بِهِكَ فَوَالْمُ التَّصَلَّتُ مِنْ تُنُورِهِ بِهِيمِ

قام جوات يوانياه الفيال الساء ورامل صور فل كالدى عالى ماس ور

وَقَدُّمَتُكَ جَمِيْعُ الْاَشْبِيَاءِ بِهَا وَالرُّسُلِ تَعْدِيدُ مِنْعُ الْاَشْبِيَاءِ بِهَا

الام البياء الطيخان أب الله أو اسم اللي على مقدم فرمايا خدة كوفادمون يرمقدم كرف كاحل-

بُشُرَى لَنَامَعُشَرَالِاسُلاَمِراتَ لَنَا مِنَ الْعِنَايَةِ كَثْمُنَّا خَيْرَمُنْهَ لِيَامِ

العصلال ايدى وفيرى بكراف في كامريال عداد مد القاسان العلم بديمى كرف والأثيل-

فَاِنَّ مِنْ جُودِكَ النَّدُنْيَاوَضَّرَتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْعَ اللَّوْجَ وَالْقَلْمِ

يارسول الله الله آب ك تخشفول على سه ايك يخف دنيا و آخرت إلى اورام فوح والم آب الله علم كالك حسب

وَمَنُ تَكُنُّ بِرَسُولِ اللَّهِ نَصُرَتُهُ إِنْ تَلَقَّهُ الْاُسُدُونَ اَجَامِهَا تَجِعِ

اور ف الا كا دوجال الله كا مدوما من الروال عن فري المن الوقا موقى عرفيكال

كَنَادَعَااللهُ دَاعِيُكَ الطَّاعَتِ مِ يَاكُرُورِالرُّسُلِ لَكُنَّا اكْرُورَالُأُمْمِ

جب الله على في الى طاحت كى طرف إلى قد الفي عب كو الرائل فرما والمرافي بالمون عد المرف قرار إلى -

## سكلام رضكا

از الما الما المنشف بخسة وي فيلت تصرف الديولان من قارى تفظا المام المحمد رصف من من من المام المام المحمد وصف المعلمة المام المحمد وصف المعلمة المعلمة

مُصطفع جَانِ رحمت به لاکهون سکام ستع بزم بدایست به لاکهون سکام مجسر چرخ بنوست به روسین دُرود گل بارخ دست الت به لاکهون سکام

شب اسسریٰ کے دُولھت پر داتم دُراہو نوسشة بَزم جننست پر لاکھول سکام

> صاحب رجع كتشمى وشق القمت. ناتب دست تدرت بالكمون سلام

جِرِاتودوكعب، جستان دول يعنى جُرِنبوسن، بالكعون سلام

> جس کے مُلے شفاع ت کام سپرارہا اسس جبین سکعادت پہ لاکھوٹ سسلا

فع آباب نبوست بہدائے مَدُور و عَمِّم دورِ رسسالت به لاکھوٹ سسال

> بھے جدرت کے قدی کمیں بال مفا مصطفے جان رحمت یہ لاکھوٹ سکا

## اظهارتشكر

اداره ان تمام علمائے اہلسنت، الل علم حضرات اور تنظيموں كا تهدول سے شکریدادا کرتاہے جنہوں نے اب تک عقیدہ ختم نبوت کے موضوع برموا د کی تلاش اور جمع کرنے میں ادارے کے ساتھ مخلصانہ تعاون کیا اور ہاقی مواد کی تلاش میں مشغول عمل ہیں ادار ہے کوان کی مزید علمی شفقتوں کا انتظار رے گا۔





عَقِيدَة خَتْمُ النَّبُوَّةُ

نام كتاب

صد عاد المحر المن تدعان عدادي

من اشاعت (اول) من اشاعت (اول)

14 جلدوں میں مطبوعہ کتب کی فہرست اور مکتبوں کے ایڈر لیس کتاب ك آخرى صفحات برملاحظ فرمانس-

فوف: "عقيدة ختم نبوت" كيسليل شرحتى الامكان سنين كاعتبار ي كآبول كي ترتیب کا لحاظ رکھا گیاہے۔ مگر طیاعت کے تقاضوں کے پیش نظر بعض کتب میں اس رسیب کو برقرار نبیس رکھا جاسکا ہے۔ (ادارہ)



آش نمبرة ، يلاث نمبر 2-111 ، عالمكيردود ، كراجي

www.aqaideislam.org www.khatmenabuwat.com



| 26     |                                                                                                   |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مغخنبر | نمبرشار ]                                                                                         |
| 09     | المناظرالايت لأمنى غلام مرتفني سائد بين مني شاه يور                                               |
| 15     | <ul> <li>الظَّفْرُالِتَ الْتَاكَ فَى كَسْفِتَ القَالِيْ فَى</li> </ul>                            |
| 213    | 3 خَمْرُ النَّبُقَةَ                                                                              |
| 233    | <ul> <li>عضرت علائمة على ابوالحسنات قادرى عدالله بيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</li></ul> |
| 239    | 💿 اكرام الحق ك كلي چيشى كاجواب                                                                    |
| 297    | 6 مرتفنی استعان کیش                                                                               |
| 303    | النافيات لزعن مناف الم                                                                            |
| 489    | <ul> <li>النتان من من البيث كامستقبل</li> </ul>                                                   |
| 533    | و قاديانىستاست                                                                                    |
|        | و الما الما الما الما الما الما الما الم                                                          |



مناظ الاست لأم حضرت علام مفتی عالم مرتضی صاحب (سامی میابی منلع شاه پور)

مَالاتِ زِندُیِّی
 رَدِقادیانیث



#### حالات زندگی:

من ظر اسلام حضرت عدمہ مفتی فلام مرتفعی بن مفتی فلام وظیر بن مفتی مرائ الدین بن مفتی شیخ عبد لندر مهر مند خال ۱<u>۸۸ ء / کتاا ه</u> بیل میانی ضعع سر گودها میں پید ہوئے ۔ اپنے والد ماجد دور مولانا محمر فیتی ساکن برتھ غر فی نزوجھاریاں ضلع سر گودها ہے تخصیل عم ک ۔ پھر کئی ہواری میں قدر لیس کے علاوہ جامد نعی دید ، ہور میں چودہ سال تک صدرالدر سین کے عبد دار فائز کریے ۔

حفرت علامه مفتی مقدم مرتفی میانوالی بیک جیدی کم دین، بهترین مدری ، پر جوش مقرراورز بردست من ظرینے۔ آپ نے قادیو نیت ، وہابیت اور شیعیت کا مقابلہ کتب ، تقاریراور من ظرول کے ۔ ریعے مؤثر انداز شن کیے۔ "پ کی موجود گی شن بڑے برنے میں ءو فضل عمیر بیب رہجے۔ "پ کی علمی جلالت کے اپنے در بیگائے دونوں قائل تھے۔ عوام و خواص آپ کوقد رومنزلت کی نگاہ ہے دیکھتے۔ بحث ومہا دیثہ شن جمیشہ آپ عالب دہے۔

#### رد قادیانیت:

روقا ویا شیت پر آپ کی دو کتا نیس میں القا ویا تی (یہ کتاب مفتی غلام مرتشی اور جلال الدین فاضل الدین فاضل قادیا تی کست القا ویا تی (یہ کتاب مفتی غلام مرتشی اور جلال الدین فاضل قادیا تی کے مابین کن ۱۹۲۳ء میں ہوئے والے من ظرے کی روئدا در پر شکتل ہے۔

۲ے ختم نیومت (اس کتاب میں مختصراً ختم نبوت پر دلائل اور ان کی شرح چیش کی گئے ہے)
دوقا ویو نبیت کے علاوہ آپ نے فن من ظر در پر امدیوان والحماسہ بھی تحریر فرہ نگ ہے۔
ان کے وقت میں قادیو تی مسئٹ عیسائی مسیفین کی طرح دیبا توں اور چھونے

جھوٹے شہروں میں جاتے اور سادہ لوح عوام کو ہے دہ م تزویر میں چانے کے سے طرح طرح سے حیور نے شہروں سے کام لیتے۔ اگر کسی آبادی میں کوئی عالم دین نہ ہوتا تو اس پر بہنی کا دھاوا بول دیتے۔ اگر کوئی عام دین نہ ہوتا تو اس کی موجودگی میں اگر بہ سکین ہوکراتی دو تھ آگ کی بات کرتے۔ مفتی صاحب کے گاؤں موضع میونی (ضلع سر گودھا) میں بھی قادیا نیوں نے ہدورفت شروع کی ۔ آپ کی عدم موجودگی میں ''بیچومن دیگر نے نیست' کا دم مارتے اور موجودگی میں ''بیچومن دیگر نے نیست' کا دم مارتے اور موجودگی میں ''بیچومن دیگر نے نیست' کا دم مارتے اور موجودگی میں ''بیچومن دیگر سے نیست' کا دم مارتے اور موجودگی میں کہتے کہ آپ ہوئی اور سے ماہ کے گاؤں کا میں اور سے اور کی میں کہتے تھیک ہے ، نہیں موجودگی میں ان سے بات کرون گا۔

بناریخ ۲۵ گست ۱۹۳۱ء ہے کی کام کے سے مفتی صحب نے ایک ہفتہ کاستر مفتی رکیہ ورقادیان سے بختی دکیہ ورقادیان اللہ موادی نے ایک موادی سے میں جدل الدین شس کوقادیان سے میانی ، نے ۔ اس قادی نی موادی نے بناریخ کیا ، گست ۱۹۳۶ء کی منڈی میانی بین تقریر کی میانی ، نے ۔ اس قادیانی نے کہ کہ بیموادی صاحب کل وفات کی ، بن مریم پر واکن پیش در اختی م پر ایک قادیانی نے کہ کہ بیموادی صاحب کل وفات کی ، بن مریم پر واکن پیش کر بی گریں گے اگر کسی کے اگر کسی کے منظر ہو کہ موجودگ مفتی صدیب، مودی میں خت اضطر، ب پیدا ہوائیکن خد تھ اس نے سب فرمادی کہ مفتی صاحب ارادہ سفر ملتوی فرما کر بتاریخ ۲۸ گست ۱۹۲۳ء کی فی گاڑی پر براست بھیرہ میں فرما کہ بتاریخ ۲۸ گست ۱۹۲۳ء کی فی گاڑی پر براست بھیرہ میں فرمادی از دوادیانی بی عت کی طرف من ظرے کے جینے کو فیول فرمادی۔

چنانچہ بناری ۱۸ اکتوبر سامان کو موضع ہر یا مختصل کا لید اضلع سمجرات میں من ظرے کے جلسہ منعقد ہوا۔ اس جسہ میں مسلمانوں کی طرف سے حضرت على مدمولا نا مفتی غلام مرتفنی من ظراور حضرت علامہ مو . ناغلام کی گھوٹوک شن الجامعہ عباسیہ بہر واپرو دھمدر جسد مقرر ہوئے اور قاویا نیوں کی طرف سے مولوی حدل الدین شس من خراور کرم دوحمدر

جسد مقرر ہوئے اور دوسرے ون قاد بائیوں کی طرف سے صدر جلسہ حاکم علی تھے۔ اس تحریری من ظرہ میں مفتی صاحب ف میات تیسی علیدالسلام پر صرف دود الیلیں ویں. کیلی دلیل شرق قول اِجم إِنَّا قَعَلْنَا الْمَسِیْحَ عِیْسَی ابْن مَرْیَمَ رَسُولَ الله ﴾ (اتساء آیت ۱۵۷)

مفتی صاحب نے ہر دودن کے اجلاسوں بیں اپنے اخلاقی جمید کاوہ تبوت دیو کہ برخص نے سفریں ، قریل کہا۔ ہاوجوداس کے کہ قادیانی مناظر نہایت بدز ہان تھ ، ور دونوں اجلاسوں کے فیرم بذیان تھ ، ور دونوں اجلاسوں کے فیرم بذیا ندالفاظ جواس نے مفتی صاحب کی ذات کے متعلق کے انہیں جمع کی جائے تو کافی تحداد ہو جائے گرمفتی صاحب نے ، پے وقاء اور ثر فت کو پیش نظر رکھتے ہو جائے ان الفاظ کو فیرسیوع تھور کیا۔

سارے من ظرے کے اجد سوں ہیں قادیانی مناظر گی طرف سے شر، کا مقرر کی ہودا۔

۱۹۹ خد ف ورزیوں کیس لیکن مفتی صاحب نے یک جگہ بھی شرط کی پر بندی کوئیس چھوڈا۔

مفتی صاحب کی ہر دلیل شخصی پر بنی ہوتی اور ، پنا تقریر اور تحریر بیان نہا ہے تری جہال سے سنتے۔ سامعین پر مفتی صاحب کی تقریر پنا سکہ جماتی تھی۔ مفتی صاحب بیل جہال عزم ثبات و شرفت ، تہذیب و شائنگی

منظرالايسندا مختاخل الرحنى

کے پیکر بن کرموافق اور مخالفین دونوں سے خسین حاصل کرد ہے تھے۔ قادیونی من ظر نے مول نا موصوف کے دلاک دشواہد کا ابطال ندکر سکا اورادھر ادھر کے غیر مر بوط وغیر متعلق امور سے حاضوین کو بہلائے کی ہے فائدہ کوشش کرتارہا۔

من ظرہ آخرتک سکون وامن سے ہوتا رہ۔ بیسکون ای وقت زیادہ محسوی ہو جب، قرآب صدافت کی ضیاء ہاری ہے کذب و بطلان کی گھنگھور گھٹاؤں کا شیراز ہوانکل منتشر ہوگیا۔

• امحرم اعرام ۱۳۴۷ ای ۱۹۲۸ کوآپ نے ظہر کے بعد'' رضا ہالقصنہ'' کے موضوع مرتقر مرفر مائی اور اس روز عصر کے بعد اس جہان فانی ہے کوچ فر مایا۔



# الظفرُ السَّخَانَىٰ فی کسفِ القادیانی

تَعَيِيْفِ لَكِلِيَّفَ ---

کتاب بندا اس مناظرے کی رودادہے جو مناظرالا کیے نسال حضرت عَلاَمَ مِنْ عَلاَمُ مِنْ عَلاَمُ مِرْضَی صاحب اور تاویا تی مولوی جلال الدین شس بمقام بریا مجتصیل بھالیہ ہشائے مجرات بمقام بریا مجتصیل بھالیہ ہشائے مجرات بتواریخ ۱۸-۱۹ اکتوبر سام الدیش منعقد ہوا



الظَّفالرَّجَانِ

#### بِسُم اللهِ الرَّحْمنِ الرَّجِيْم

اَلْحَمُد اللهِ اللّهِ عَلَيْ الرّسُلَ رَسُولَهُ بِاللّهُدى وَاللّهِ إِلْكُامِلِ الْمُبِينِ لِيُظَهِرَهُ اللهِ عَلَى مَسُولِ اللهِ عَلَى مَسُولِ اللهِ عَلَى مَسُولِ اللهِ عَلَى مَسُولِ اللهِ خَاتَمَ النّهِ النّهِ النّهِ اللّهِ اللهِ وَصَحْبِهِ وَخَلَفَانِهِ الرّاشِدِينِ الْمَهُدِينِينَ وَعَلَى الله وَصَحْبِهِ وَخَلَفَانِهِ الرّاشِدِينِ الْمَهُدِينِينَ وَعَلَى اللهِ وَصَحْبِهِ وَخَلَفَانِهِ الرّاشِدِينِ الْمُهُدِينِينَ وَعَلَى اللهِ وَصَحْبِهِ وَخَلَفَانِهِ الرّاشِينَ اللّهُ اللّهِ اللهِ وَصَحْبَ مِن اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ ال

#### سبب مناظره

جو ہوگ حضرت مولا نامفتی غدام مرتفی صاحب کے مشرب ویڈ تی ہے والقت ہیں وہ جائے ہیں ہورے کہ ن
ہیں وہ جائے ہیں کہ مفتی صاحب کومن ظر ہے ساتھ اُنس وہ کچیں تبیس ، شاس ہجرے کہ ن
ہیں کوئی علمی کمزوری ہے بلکدا سے کہ آئے گل کے من ظرے در حقیقت مناظر نہیں ہوتے بلکہ می و سے باس اپنے کے اس سخر کواں رنگ ہیں ہیں نہیں اس نے وہ میدان من ظر ہ ہیں ٹیس آئے اورائی ذکر کو شریب کی مظافیت کی کوئی ولیل نہیں اس نے وہ میدان من ظر ہ ہیں ٹیس آئے اورائی ذکر کو خرصہ ورز تک جاری رکھے۔ بہاں تک کہ اسلامی جی عت کے کثیر التحداد آدی مقتطر ب العظائد و می والد میں اس میں میں سے اضطراب العظائد و می اللہ میں جی سے اضطراب

وتر دو محسوس کیا تو نہوں نے اپنے در میں بیاطق فیصد کرنیا کہ سلامی جماعت کے ایمان وعقا مکا مقد کی حق ظنت کرنے کے سے اب منج نب لند تیرا من ظرہ کرنا ، زمی فرض جو چکا ہے ، در مفتی صاحب نے بڑے زورے علان کرویا کہ میں من ظرہ کرنے پر جرطرح ہے تیاں

يور\_\_

### تعيين موضوع مناظره

کنی سال سے قاویانی جی عت کے بعض افراد مفتی صاحب کے پاک تے رہے اور جب وہ اپنے قادیانی قدیم عت کے بعض افراد مفتی صاحب اور جب وہ اپنے قادیانی قدیم ہے قائید میں طول طویل تقریریں کرتے اور مفتی صاحب ، خیر میں کی ہی فاصلانہ فقرہ ہے سب کی تروید کرویتے تو وہ قادیانی آ دمی گھرا کر مفتی صاحب صاحب کی ہیں تی کہ کہ کے ساتھ من ظرہ کیوں نہیں کرتے ؟ بھی تو مفتی صاحب سکوت فرمائے در بھی بیفرہ سے کہ آگر تہار کوئی عالم یہاں آ جائے تو ہم مصابین مصله فریل میں تبال آ جائے تو ہم مصابین مصله فریل میں تباولہ خیرادت کریں گے۔

ختم نبوت ،مرزاصا حب کی نبوت ، مرزاصا حب کامیح موجود ہونا ،مرز اصا حب کے منکروں کی تکفیر ،مرزاصا حب کا اسلام و کفر ،مرزاصا حب کی صدافت و تکذیب۔

لیکن قادیاتی آدمی ہر باراس بات پرزور دیتے کہ تمارا مالم پہلے ہے این مریم کی حیات و فات پر من ظرہ کر ہے گا۔ بہاظ وجہ ندکور مفتی صاحب نے بھی میں بن مریم کی حیات و و فات پر مناظرہ کرنا تشکیم کرلیو اور قادیاتی جم عت کے اس مضمون پرزور دینے کی حیات و و فات پر مناظرہ کرنا تشکیم کرلیو اور قادیاتی جم عت کے اس مضمون پرزور دینے کی میں وجہ معلوم ہوتی ہے کہان کے نبی مرزا صاحب نے بھی اس مسکد حیات و و فات سے بی بی مرجم پر بہت زور دیا ہے چنانچے وہ لکھتے ہیں۔

" یا در ب کہ ہدرے ور ہمارے مخالفین کے صدق و کذب آ زمانے کے سے

حضرت ميسى النظيفالا كى وفات حيات ب- اگر حضرت ميسى النظيفلا در حقيقت زعده بين تو به در سب دعور جيمون اورسب دادك بيج بين ماور گروه در حقيقت قر سن كريم كى رو سے فوت شده بين تو به در عالف باطل بر بين مه سبقر آن در ميان بين بهاس كوسوچون ( توكوريون ١٠٠٠)

اورواتعی امید می جماعت کے علاءال موضوع میرمن ظرہ کرنے ہے کسی قدر جھجکتے تنے \_ ليكن جب زيدة المفتين وركيس امعارفين مركز ، بهدايت وكورالولايت مواديا ومرشدنا حضرت خواجه سيد مبرعل شاه صاحب لازالت فدو صاحب خركت ذيل مش البدار، حجة الله ، مبالغة على الشَّمس البازغة ، فيوضات مهرتية تاليف فريا كمين تو ، س وقت ہے اسد مي جماعت کے علیاء کے بازو س موضوع یعنی حیات ووفات مسح ابن مریم پرمن ظرہ کرنے کے سنج ہمیشہ کے و شطے قوی ہو گئے ہیں ۔ کیونکہ مرشد ناالممد و ح نے حیات سے ابن مریم کے قابت ئرنے کیلئے ایسے طرق استدلالات واستنادات بیان فرمائے میں جن کے جواب دیے ے مرزاصاحب اور مرزاصاحب کے مریدین آئ تک عابز ہیں۔ اور ن کی حقیقت پر مطع ہوئے ہے میڈا بت ہوتا ہے کہ پیطر تی ستداد ، منہ دامتن دات موہو لی ہیں۔اور یک وجد ہے کہ جب مرشد نا الحمد وح بغرض مناظرہ ، بورتشریف سے گئے اور قریباً ہفتہ عشرہ وماں تیا مفر ویو تو مرز رصاحب من ظرہ کے سے ندآ نے بلکدا تکار کرریواور نیز میں وجہ ہے کہ چونکداسلامی من ظریعنی مفتی صاحب مرشد نا کمد وج کے مریدین مستقیصین میں ہے ہیں ، س لئے قادیانی من ظرندان کی تر دیو کرسکااور نہ ہی کوئی دلیل تام القریب پیش کرسکا۔اور مناظر وختم ہوئے کے بعد علامدد ہر حفرت مولا تا مولوی غلام محرصاحب محدثوی بریز یونت اسن می جہ عت دوسرے دن اشیشن میانی ہے ریل برسوار ہوکر بمقام گوڑ ہ شریف پینچے اور القلفالتجاني

وباں مرشدنا الحمد وح کے حضور میں من ظرہ کے تمام واقعات عرض کے جس پر مرشدنا الحمد وح نے سلامی من ظرکورید خط لکھ جس کے الفہ ظابعینی حسب ذیل ہیں۔ "مخلصی فی القدمفتی فلام مرتفعی" حصط کے شدالی!

بعد سنام و وعاک المحصلہ اللہ سبعانہ و تعالی نے آپ کوتو فیق اظہار حق بوجہ اتم عنایت قرمائی۔ مختصی مودی غلام محمد صاحب سے مفضل کیفیت معدم ہو گی۔ بَلْ کے بل نے مب مل مبعدین سنجے لکال ویئے۔

ٱللَّهُمُّ وَقَقْنَا لِمَا تُحِبُّ وَقَرَضَى وَصَلِّ وَسَلِّمُ وَهَارِكَ عَلَى سَيِّدِمَا مُحَمَّدٍ وَالِه وَصَحْبِهِ وَالْحَمَّدُ لَكَ آوَّلاً وَاحِراً صِباحِبِ عَمِارَكَ اِدَى۔

العبد الملتجي و المشتكي الى الله المدعو به ميرعيش، يقلم نود ز كواره ١٣٢٠ كوبر ١٩٣٣ ء

#### شرائط مناظره

بتاریخ ۱۹۲۵ اگست ۱۹۲۳ یکی اپ خاص کام کے گئے مفتی صاحب نے ایک ہفتہ
کا سفر ختیار کی اور قادیا فی جماعت کے لوگ اپ کی سیولوی صاحب سمی جدل الدین
مش کو قادیان سے میافی لائے اور اس قادیا فی مولوی نے بتاریخ سا آست ۱۹۲۳ یکی گئے
منڈی میا فی جس تقریر کی اور بعد ختیا م تقریر ایک قادیا فی نے کہا گدیہ مولوی صاحب کل
وفات سے بن مریم پردائل خیش کریں گے، گرکسی نے مناظرہ کرنا ہے تو میدان جس آئے۔
یہ بات س کر بوجہ عدم موجود کی مفتی صاحب اسمالی جماعت جس خت، ضطراب پیدا ہوں۔
لیکن مطابق آلاشکام فی تعلق و کا فی تعلق صاحب اسمالی جماعت جس خت، ضطراب پیدا ہوں۔
سفریس کری محسوس ہو فی۔ اس وجہ سے وہ ارادہ سفر ماتوی کر کے بتاریخ ۱۸۸ اگست ۱۹۲۳ ہے۔

کی گاڑی پر براستہ بھیرہ واپس میانی پہنچ گئے۔ جس پر اسلامی جی عت میں نہایت سرورو خوشی ہوگئی اور قادیانی جی عت کے اندر اضطراب ہوا۔ وَتِلَکُ الْآیامُ نُدَاوِلُهَا بَیْنَ النّامِی۔ اور مقتی صحب نے قادیانی جی عت کو اندر اضطراب ہوا۔ وَتِلُکُ الْآیامُ نُدَاوِلُهَا بَیْنَ النّامِی۔ اور مقتی صحب نے قادیانی جی عت کو کہلا بھیجا کہتم نے اسدی جماعت کو کا طب کر کے من ظرہ کے سے دعوت وی ہاس سے میں بڑا تیم القد مناظرہ کرنے پر تیار ہوں۔ آپ میر سے ساتھ شرائدہ مناظرہ سے کریں چنانچ بناری کہ است المالا ایو بین مولانا مقتی فلام مرتقنی صاحب می کو می فی ومولوی جلال الدین صاحب می مولوی فاضل قادیانی بہوجودگی ہر دوفریقین شرائدہ مقصلہ ذیل باتف قریقین طے ہوئیں۔

#### المناظرفيه حيات ووفات مسيح

ا ایک من ظردومرے من ظر کے مقامعے میں قرآن کریم ورحدیث سیجے کو بیش کرے گا۔ علاوہ زیس مناظر جماعت اسد میسنید جماعت اسد میدا تحدید کے مقابلہ میں مرز ، صاحب کے قوال مجمی بیش کر سکے گابشر طیکہ دموی نبوت کے بعد دکے ہوں۔

٣ قرآن كريم، ورحديك محج كي تفييرامورمفصد ويل سي كي جائك.

 (۱) قرآن کریم (۲) حدیث سیخ (۳) قول صحاب بشرطیک قرآن کریم دور حدیث سیخ کے مخالف شہوں (۳) خت عرب (۵) صرف (۲) نمو (۷)
 معاتی (۸) سیون (۹) سیریخ

اگر کوئی حدیث قرآن کریم سے خواف ہوگی تو وہ تھے نہیں تھجی جائے گی۔ \*\* کل پر ہے یہ بڑے ہوں گے۔ پہلے دن ہر یک مناظر اپنے دعویٰ کے دیکن تھم میں طور پر چیش کرے گا۔ اور ہر یک تقریر کے لئے ڈیڑھ ھے گھنٹہ وفت ہوگا۔ اور قبل از شروع اس تمام تقریر کوتخریریش ، کر دوسر سے مناظر کو دید ہے گا۔ دور ہر یک مناظر تحریر کردہ مضمون کے عدود اور کوئی مضمون بیون نہیں کرے گا ، ہاں تو ضیح اور تشریح کرسکتا ہے۔ اور تر وید کے تحریر کرنے کے لئے دو گفتے کا وقت موگا اور آ دھ ، آ وھ گھنٹ ان کے سائے کے لئے ہوگا۔ ان کے سائے کے بعد پہلے دن کا جلال فتم ہوگا۔ وہ سرے دن ہرا لیک من ظری طرف سے تین تین پر چے ہوں گے۔ ہرا لیک پر چے کہ تحریب کے کے ایک ایک گھنٹ وقت مقرر ہوگا اور تقریر کے لئے آ دھ آ دھ آ دھ آ دھ گھنٹہ ہوگا۔ یہ بہلے دن کے پہلے پر بے کے علاوہ کی پر چہ میں کوئی تی دلیل بیش ندکی جائے گ

م ہے۔ ہر ایک دن کا احداث صحیح ۸ ہیج ہے شروع ہوگا۔تحریر اور تقریر کے علاوہ جووفت صرف ہوگاوہ وفتت مناظر و بین شارند ہوگا۔

مناظر پرچہ خود لکھے گا۔ س کی دوسری کا ٹی کرنے کے سئے یک معاون ہوگا۔ ہرایک من ظرکا اپنے ہاتھ سے لکھ ہوا پرچہ دوسرے من ظرکا اپنے ہاتھ سے لکھ ہوا پرچہ معداس کے وشخطوں کے پرچہ نے نے ہے پہلے دوسرے مناظر کو دیا جائے گا اور ہر دو پریڈیڈٹول کے دشخطا اس پر ثبت ہوں گے۔

٢ - برايك من ظركسى غيرست اثنائ مناظره بين سي الله وندست كار

ے تاریخ من ظر ہ ۱۸۔ ۱۹ءا کتو پر ۱۹۲۳ء عشرر ہے یعنی بروز ہفتہ والوار۔

۸ من ظرہ بمقام میانی متصل سرائے بڑے درخت کے نیجے ہوگا۔

۹ . . فریقین میں ہے کسی کوشم شمیمہ کا اختیار شاہوگا۔ گرفریقین کو ملیحدہ صبحدہ اس مباحثہ کی اشاعت اوازی ہوگی۔

ا فریقین کی طرف سے ایک ایک پریذیڈت ہوگا ، جن کا کام وقت کی پیندی کرنا ہوگا۔ اگر کوئی من ظرخلاف تہذی یب گفتگو کرے گا تو پریڈیڈنٹ روک دیں گے۔

اا من ظرین اور ہر دوم پیڈیڈنٹوں کے بغیر کسی کو یو ننے کی اجازت نہ ہوگ ۔

القنالناتان

اا سماحب الح مشر بهادر سے پہلے اس من ظرہ کے لئے اجازت لی جائے گی۔
 فریقین کی طرف سے جومنا ظر ہول گے ان پر فدکورہ یا۔ شرا کا کی پابندی ، زمی ہوگی۔
 ہوگی۔

بقلم خودنبي تحمه

سيرزى الجمن الديرمياني وكفونكميات ٥٨٠٥٣٠

خوت: جب شرط نمبر، کا بیفقر و بینی البر، یک مناظر دومرے مناظر کے مقابلہ یس قرآن کریم اور صدیت سیح کو جیش کرے گا' ۔ ہے ہو چکا تو مفتی صاحب نے کہا کہ یس قادیاتی مناظر کے مقابلہ جس مرز صاحب اور مرز، صاحب کے خدیفوں کے قو ل بھی بطور جیسہ والزام چیش کرسکوں گا۔ س پرمولوی جدل الدین صاحب قادیاتی نے کہا کہ مرزاص حب کے خدیفوں کے قوال ہم پر جیسے نہیں۔ بڑے یہ جیب وجیرائل کی بات ہے کہ مرز، صاحب قادیاتی جماعت کے پنجمراتو کہتے جیں ہے۔

آنچيد داده ست ۾ ئي را ڄام 💎 ده 🌂 ڄام را مرا 🛪 م

ین مرزاص حب کہتے ہیں کے خدد تھالی نے مانیاء کے تم مکالات جھے عطا کے ہیں۔ اور تا دیا فی است میں کہتے عطا حال کا متفور ہیں۔ اور تا دیا فی است میں ہے کہ م کواپنے بینیم کے ہیں کے خیار کے فلیفو رہے اتوال نامتفور ہیں۔ حالا فکر آئے ضرات بھی نے فرمایا ہے۔ فعلین کی میرے المنظم بیسٹی و سُنٹی المنظم المنظم المراجدین المنظم بیسٹی و سُنٹی المنظم المراجدین میرے المنظم بیسٹی میرے المنظم بیسٹی میرے منظم و لی فرم فیروں کی فرم فیروں میں المنظم بیسٹی میرے خلیوں کی فرم فیروں کے فرم فیروں کی فرم فیروں کے اور کی میں الماد تی ہم دے اور کی میں کہ و میں کہ کہا کہ مرزاصا حب کے اقو ل بھی میں الماد تی ہم دے اور چیسٹی کی است ہے۔ اقوال جودوں فیروں کی فیرے دیا ہے۔ اور کی میں کی است ہے۔

### القنالزج في

#### شرطنمبراةل ودوئم

شرا کا مجوزه مسلمه فریقین میں ہے شرط نمبر(۱) وشرط نمبر(۲) نہا ہے قابل غور
میں اور ورحقیقت یکی دوشرطیں فتح وظلست کا معیار و میزان میں۔ اور نیز بیاد وشرطیں وہ ہیں
جن کو قرت ہے مرجم اور قرت کر میم وحدیث کا عربی ہونا لاز می طور پر جمجو بیز کر تے ہیں۔ مفتی
صاحب اسماء می مناظر نے ان ہر دوشرطول کے عین مطابق اور تحت میں رہ کر اپنا دعوی
"حیات سے این مرجم" فاہمت کرویا۔ اور قادیا نی مناظر کے تمام خیالات کی تر دید کی لیکن
قادیا نی مناظر باوجودان ہر دوشرطول سے متجاوز ہونے کے بھی اپنا دعوی وفات کے مناصر میم
فاری مناظر ہو جودان ہر دوشرطول سے متجاوز ہونے کے بھی اپنا دعوی وفات کے مناصر میم
فاری مناظر ہو جودان ہر دوشرطول سے متجاوز ہونے کے بھی اپنا دعوی وفات کے مناصر میم
فاری مناظرہ کے دوشرطول سے متجاوز ہونے کے بھی اپنا دعوی وفات کے مناصر میم

#### اسدى قاعده متعتق مناظره

کرےاور گرمقدمہ بھی قائم نہ کیا تو اتنا تو ضرور کرے گا کہ کان پکڑ کراس کوعدالت ہے یا برکردے گا۔اور اگراس وقت اس کی طبیعت بیس حکومت کی بجائے حکمت مالب ہوئی توسیہ جو بدرے گا کہ ہم عالم قانون ہیں واضع قانون نہیں،مصالح واضع ہے یو چھو۔ تو کیا کسی عقمند کے نزویک میہ جواب نامعقول جواب ہے ایا بالک عقل کے مو فق۔ اور نقل کے طَلاقِهِ وَمَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى لِلَاَّيُّهَا الَّذِينَ اعْنُوا أَطِيْعُوا اللَّه وَٱطِيۡعُوا الرُّسُولَ وَأُولِي ٱلاَمۡرِ مِنۡكُمۡ فَاِنۡ تَنَازۡعَتُمۡ فِي شَيۡءٍ فَرَدُّوهُ اِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنَّ كُنتُهُم تُومِنُونَ بِاللهِ وَالَّيوم اللاحِر (النساء). يَتْنَ اعدايران والوالله كي و عت كرواور رسول ( تُد ﷺ) كي اها عت كرواور اپنے ہے صاحب امر لوگوں كي پھرا كر تحسی چیز ہیں یا ہم تناز ع کروتو اے اللہ اور رسوں کی طرف لے جاؤر اگرتم اللہ میر ور ہخر کے دن پر بیرن ۔ تے ہور و کیھوکہ اولی الاموکے ساتھ اَجلیفو اندلائے میں بدایماء بكر اولى الامرك ، معت القداور رمول كل اطاعت عد تحت إور بحر فر فروة إلى الله والوسول شراولي الاموكاذ كرندكرناءاس شراقرآن كريم فيرصاف فيصدروا ہے کہ متنازع فیدامر میں فیصد کن دوہی چیزیں ہیں قرآن کریم أورعدیث، تيسري چيز کوئي مَهِيل ـ اور يُعرانُ مُحْتَقُمُ تُؤمِنُونَ مِاللهِ وَالْبَومِ الأَحِوفُرِهُ مَربِيظُ وبإسب كه الرَّمْ موسن ہوتو متنازع فیہ امر کے فیصلہ کے لئے قرآن کریم اور حدیث نیوی کے سوائے کسی چیز کی طرف توجه بنه کرو سے وریزتم موس نہیں۔

ناظر بین غورکریں کہ فقق صاحب اسر می مناظر نے آبیت اَلَانُ اِنْفَا وَعُتُمْ اِلَّیْ اِللَّهِ وَالرَّسُولِ اِنْ تَحْتَتُمْ تَوْمِسُونَ بِاللَّهِ وَالْمَيْوَمِ اللَّاجِرِ کے سین مطابق مناظرہ کیا ہے۔ اور قادیانی مناظر نے س آبیت کے ضرف بے مناظرہ میں کیٹر

القلفالتجاني

التعداد مورکاارتکاب کی ہے۔ مثالیٰ ''تو رہت کا بیش کرنا ؛ دریہ کہنا کہ میں این مریم کوآسان پراتی دمیر دیکھنے کی کی ضرورت ہے؟ خدر تعالیٰ نے میں کو دوسرے ''سان پر کیول رکھااور ساتویں آسان پر کیوں نہیں لے گیا؟ ان میں کوئی تقص باقی تھ دفیرہ وغیرہ۔'' جو رونداد مناظرہ سے روشن ہے۔ اس طرزعمل ہے تو بیمعوم ہوتا ہے کہ قادیائی جماعت ذبائی تو مدمی دیران باعر آن واقعہ ہے ہے لیکن من کے قلوب کی جاست دگرگول ہے۔

صاحبو! یہ نہ بھٹے کہ اس می جماعت کے ملو ، دفضوا سودمی احکام وقوا نمین کے مراروتھم کوئیس جانتے۔ان کے پاس سب پھڑ ذخیر ہموجود ہے۔ سیکن

مصلحت غيست كه ازير ده برول افتدراز مرورند ومجلس بندال فبرے نيست كه تيست ایک مولوی صاحب کہتے ہیں کہ میں شاہجہاں پورے سز کرر ہاتھا۔ ایک جنظمیین گاڑی میں بیٹے تھا، ایک سٹیشن میراس کے خاوم نے آگر اطلاع دی کر حضور وہ توسٹجلتا نہیں۔ کہنے لگا کہ بیباں پہنچ دو، ریس کر چھے تنجب ہو کہ وہ کوئی چیز یں کے ساتھ ہوگ جو خادم ہے نبیں سنجل عتی اور اب میگاڑی میں منگا کر ٹی کوسنچہ لیں گے۔آخر چندمنٹ بعد دیکھا کہ خاوم صاحب ایک بہت بڑے او نچے کئے کوز ٹیچرٹٹل با ندھے ہوئے لارہے ہیں وروہ کتّاز ورکرر ہاہے۔ آخروہ ان کے سپر د کیا گہا انہوں نے دیں کی آہٹی سدخوں ہے اس زنچرکو بائدھ دیا۔ س کے بعدوہ میری طرف متوجہ ہوئے ادر کہنے گئے کہ جناب! گئے کا کھاٹا کیوں حرام ہوا ، ہو جود بکہ اسمیل فلاں وصف ہے ور فلاں وصف ہے۔ کتے میں انہوں نے وہ وصف پیان کئے کہ شاہدا نا بیس بھی شاہوں۔ ٹیس سب منتا رہا۔ جیب وہ کہہ عِيدَةِ من يَكِما كدجناب من ين الإراس كود جورب مي اليك عام كدوداس ك علاوہ اور بھی بہت ہے شہر ت کا جواب ہے۔ اور ایک خاص کہ وہ خاص ای کے متعلق ہے۔ کوٹسا عرض کروں! فرمائے گئے دونوں کہدد بیجتے۔ میں نے کہا جواب مام تو بیہ ہے کہ حضور المنتهاف سي كهاف كي مما تعت فرواتي بوريد جواب عام اس كي برقي مت تك ك الكشبات كاجواب ب-ابتهاس على دومقد ع بين -ايك بدكرة ب رسول تق وومرے بیک و فول کا حکم ہے۔ اگران میں مکام ہے تو ٹابت کرول؟ کہتے لگے۔ بیاتو ایران ہے بیتو عام جواب تھا،ور بیسمی اور حقیقی جواب تھا۔لیکن ان کواس کی قدر نہ ہو کی ور پکھ حظ نہ یا کہنے گئے کہ جناب اور جواب خاص کیا ہے؟ میں نے کہا کہ وہ ہے کہ کے میں جس قدر اوص ف " پ نے بین گئے واقعی وہ سب ہیں لیکن یا وجود ان اوصاف کے س میں ایک عیب اتنابرا ہے کہ اس نے تمام اوصاف کو ف ک میں ملد ویا ہے وہ یہ کہ اس میں قومی ہمدر دی نہیں ہوتی۔ آپ نے دیک ہوگا کہ ایک کتا دوسرے کتے کودیکھ کر کس قدراز خودرفتہ ہوجا تا ہے۔اس جواب کوس مروہ بہت ہی محظوظ ہوئے اور س کو جواب قطعی سمجھے۔ صال ملک میکھنں ایک نکتنہ ہے اور جس جو ب بروہ س فقر دخوش تھے میں وہ فضول ہونے کے میری نظر میں اس کی پچھی وقعت نے تھی اور میں اس کو جو سید ہی تیں سچھتا تھا۔ غرض علت اور حکمت در مافت كرماعشق اورمحبت ك بهى بالكل خلاف ہے۔ بال محربيكوك بم ماشق بى نبيل تو ووسری بات ہے۔ لیکن خدا تعالی اس کی بھی تفی کرتے ہوئے فرما تاہے وَ الَّذِيْنَ الْمَنُوْا أَشَالُهُ حُبًّا فِيلْهِ شدت محبت بى كوشق كتي بير \_ تعهى كالامه

اوراگرمن ظرین بیں ہے ایک مسلم ہے اور دوسرا غیرسلم ہے تو اس صورت بیں مناظر مسلم کا فرض ہے کہا ہے دموی کے اثبات کے سے عقبی دلائل پیش کرے۔

شرطنبره

چونکه قاد مانی جماعت نے شرط ۹ کوتو اگر میلے ایک اشتبار شاکع کیا اور پھررونداد

القلفالتجاني

مناظرہ کے ساتھ منے مضامین جن کا نام چند ضروری یا تھی رکھا گی اور حواثی ضم کردیئے۔ اس لئے ہم نے بھی بعد میں اشتنبار شائع کیا اور حواثی وغیرہ بغرض تو نشج وتشریح ملا دیئے۔ یشی نفسہ ہ

#### شرطنمبر۸ رونار در و رونا نمشندر رضع شاهد کا

يتاري م يا ١٥٥ اكة بر ٩٣٢٠ ع جناب صاحب أي كمشنر بها درضع شاجيور كافكم صہ در ہوکر پہنچا کہ فی الی مناظرہ ندکیا جائے۔اس حکم کے پہنچنے برقادیا فی جہاعت کواز حد خوثی حاصل ہوئی اور مفتی صاحب کے ذرمہ بیا اتہا م نگایا کہ انہوں نے صاحب بہا در کے ساتھ کوشش کرکے مناظرہ رکا دیا ہے۔ اس پر اسد می جماعت نے بیٹجویز پیش کی کے ضبع شاہور کی حدے یا ہر مناظرہ کیا جائے لیکن قادیانی جماعت نے اس ہے بھی گرم نے کے۔ جب مفتی صاحب نے بیرہ لت دیکھی تو مفتطر یا نہصورت میں سربھی وہوکر دی کی کہ ''اے خدایا جلاس مناظرہ منعقد فرہ کر اال سلام کے بین وعقائد مشخکم کر اور مجھے اس جهوسة انبام من برى فره "اس مجيب الدعوات ومسبب السياب في بيدا فاق كي كد بقاریخ کاء اکتوبر ۱۹۳۳ ومیاں شاہ محمد صاحب ساکن واڑہ عالم شاہ صبح کی گاڑی برمیانی پہنچ منے ۔ان کی خدمت میں میات بیان کی گئی کہ قاویا تی جم عت من ظر ہے گریز کرر ہی ہے ، درآ ب بڑے ۔ کُل بیں۔ان کے ساتھ من ظرہ کرائے کے لئے کوشش کریں۔ چنانچے میال ص حب محدوح قادیانی جماعت کے باس گئے اور واپس آ کر کہنے گئے کہ وہ من ظرہ برتیار ہو گئے ہیں الیکن مید معدوم نہ ہوا کہ وہ کس وجہ ہے تیار ہو گئے ہیں۔ بعد ختل م مناظرہ میں ل ص حب ممروح نے مفتی صاحب کے آ گے موضع دریالہ جالب کوج تے ہوئے بیان کیا کہ میں نے قاویاتی جماعت کو میر جا کر کہا تھ کہ میر بھی مرز ائیت کی طرف میلان ہے وہ مفتی صاحب گھبراہٹ میں بیں و ومیدا نامن ظرویش مجھی ندآ کیل گے۔ آپ تیار ہوجا یے آپ کی بد محنت فتح ہے۔ ہی پر قادیاتی جماعت تیار ہوگئی۔ اور بتاری ۱۹۱۸ کتو پر۱۹۲۳ء صبح کی بد محنت فتح ہے۔ اور وہ بر وو فر ایق موضع ہر یا تحصیل پھا پیٹ لئے گرات بہنچ ۔ اور وہ بر وو ون لیمن بھا پیٹ لئے گرات بہنچ ۔ اور وہ بر وو ون لیمن بھا پیٹ کے است بہنچ ۔ اور وہ بر وو ون لیمن بتاری کھا ہے۔ اور وہ بر اور ہم چودھری خدام حیدر ف ن صاحب نمبر وہ در ہر یا کا خصوصاً اور دیگر باشندگان ہر یا کا عموہ نہا ہے۔ شکر مید واکر تے ہیں کہ ان کی معی بینع کی وجہ سے ہر وو دن کا مثاقیرہ نہ ہے۔ باامن و سکوت سامعین ہو ۔ علاوہ ازیں چودھری خلام حیدر خان صاحب وریگر باشندگان ہر یا نے بوجود کیکہ وہ اہل اسوم میں سے بتھے دو و و نہر دو فریق بر دو بر یہ بین عمرہ انتقام کی بر عد وقالہ یو تی ہر دو کہ ہمت عد وقالہ یو تی ہر دو کہ ہمت عمرہ انتقام کی جماعت کو نہ ہمت بائز سے کھا دیا اور چار یائی وغیر دکا ہمت عمرہ انتقام کی جماعت وقالہ یو تی ہمرہ انتقام کی جماعت کو نہ ہمت عمرہ انتقام کی جماعت وقالہ یو تی ہمرہ انتقام کی جماعت کو نہ ہمت عمرہ التعدادی ۔

#### البذظرين

اسدی جماعت کی طرف سے من ظر حضرت مفتی غلام مرتسی صاحب ساکن میانی اور قاویانی جماعت کی طرف سے من ظرمولوی جدر رالدین صاحب شمس مولوی فاشس قادیاتی تھے۔

#### حبذوجلس

بروہ دن یعنی ۱۹،۱۸، کو بر۱۹۲۴ء اس می جی عب کی طرف ہے جیس مناظرہ کے پریڈیڈنٹ جامع کفنوں العظلیہ والتقلیہ فہامئ و ہرو عدامہ عمر حضرت مو، نا مولوی علام تحد صاحب ساکن گلوہ شنع مالان تنے ،ور قادیا لی جماعت کی طرف ہے ۱۸ ،اکتوبر علام تحد صاحب ساکن گلوہ شنع مالان تنے ،ور قادیا لی جماعت کی طرف ہے ۱۸ ،اکتوبر مالاء کے پریڈیڈنٹ کرم واوص حب وولمیال تنے ور ۱۹، کتوبر ۱۹۳۰ء کو ماکم علی صاحب تنے ہمعلوم تبیل کے دوسر سے دن کرم داوص حب کوعہدہ پریڈیڈنٹ سے کیول معزول کی عملیا۔

#### يرجيتمبراةل ولائل حبات سيح التصييح ازمفتي غلام مرتضي صاحب

### اسلامي مناظر بسم الله الرَّحْمن الرَّحِيم شُبُحَانَكَ لَاعِلُمُ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمُتَا إِنَّكَ آتُتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ء حيات من الطبيلا يرجيل وليل

قُولِه تعالَى وَقُولِهِم ﴿ إِنَّا قَعَلْنَا الْمَسِيِّحَ عِيْسَى ابْنُ مَرِيَّمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ

ے حیات مسیح بن مرابع کے اثبات کے بے اصابی ہی اعت کے باس و اکل بخترت میں رامثان ا 👚 ویالہ قبلیۃ الدُّسَاعَةِ ؟ .. وإنْ بَشَ اللهِ الْكُتِبِ الَّا لَيُؤَمِّنُ بِهِ قَبْلُ مؤبِهِ .. ٣ .. ويُكَبِّمُ النَّسَ فِي المهبِ وكَهْلاً. ٣ - وَإِذْ كُنْفُتُ بِنِينَ اسْرَالِيلَ عَنْكِ ﴿ وَمَا لَنُقُرَةُ وَمَا صَلْيَوْهُ ١ - بِلَّ رُقُعَه اللَّهَ إِلَيْهِ عَا النِّيلَ مُتَوَقِّيْكُ رَوَالِمُكَ إِلَيْ ٨ \_ رَمِن الْمُقَرِّبَيْنَ ١٠ \_ وَانْ مَقْنِ مِيْسِي عِنْدُ اللَّهُ كُمثِن آدم ١٠ والتجعلك اللَّهُ لِمُنَّاسَ ١٠ وجعلهني أنهاركُ اللَّهِ مَا كُنْتُ ١٢ ﴿ لِلْمُظْهِرَهُ عَلَى الذِّينَ كُلَّهِ ١٠ و قر عنى الكن الين من عن عن عن من من الله في المنافية على الملين كله من مسرت عن البينة كالتحقي طور بروكر المناه وحد في و اٹسانو کشے انتہد و ہیں۔معتی ساحب میں می متاظر نے یہ دموی حیاعظ کی کان مرتبم کے ٹامٹ پر ہے کے بنے قرام کی وودیوں پر کٹھا کیا ہے۔ ان کی ویہ یہ ہے کہ اس می مناظر کو ہر لیک دیمل مسیقتاتی ہے۔ المبیمان ارایقین فلما ک س دمیل یں مہابت میں میں مربعہ کے شابت بھی تقریب تام ہے اور تقریر کے بنے وقت میں تقایہ ان وجوہا ہے ہے واظ ہے مفتی صاحب مدا می مناظر ہے قر '' فی دا میوں کو 'تخاب' ہر کے یہ کی طر رستند ، ل کوشرط فمبر رہا ، اثر طاقبہ (۴) کے تحت مثل رہ مراس لذرقه مركيا جوه قت معين ش جريع هرجان موسك ورياى مواكان بواكان موافر دن جواب كن سوريد كان موتوی ﷺ وام الدین صاحب بها کن می بات بعد انتها مهما نظر و نظر ریکیا ریه ساز مروادید

حیات کی وال شاہت کی وال حدیث قر آنوں الدن الرق الله الله الله الله محمد کی کھانوں جس وم عالم 19ویات اور کرد کی آثاریات مستقبر دانیان تا <mark>کیل مرکز بیون کلک تاثیر</mark>ان خوش عانی اُسے مؤن جنرجاناں صب کھون علم کلام معانی اندر الل کے چاہے کھے لام مردک رکھ سے دی اور

نال تحل ہے تا ال اللہ صاحب بات علم يونون مفتى صاحب خوب يون شاي مئله نحو مختل معا متن مثين وعايا اس آیت ش نقره بَل وَفَعَهُ اللهُ اِلَيْهِ اس بِت بِرز بروست اور کهم دیس ب کرحفرت بیسی الطبطالاز نده بجسده المعتصوی آسان پراش نے گئے بیں۔ کیونکر افت عرب بیس رفع کے حقیق سنی اوپر کی طرف اٹھانا ہے۔ رفع برداشتن و هو خلاف الموصع (سرن بدس ۱۱۰) رَفَعَهُ کَمنعَهُ صِدُّ وَضَعَهُ (۱۰۵ مور ۱۱۰۵) رَفَعَهُ رَفَعاً بالمعتبع برداشت آس را خلاف وضعه (التی الدب س ۱۱۰۱) اولا آیت وَرفَعَ اَبُویْهِ عَلَی النُعُوْشِ (سرة بسد) ہے بھی بھی منی ظاہر ہوتے ہیں۔ لینی حضرت یوسف الطبطالات النُعُوْشِ (سرة بسد) عربی بھی بھی منی ظاہر ہوتے ہیں۔ لینی حضرت یوسف الطبطالات اورانتقال مکانی مراہ ہوگ اور رفع معانی میں مناسب مقد مراور رفع کی اللہ سے جیتی طور پر منا اور انتقال مکانی مراہ ہوگ کوروق معانی میں مناسب مقد مراور رفع کی اللہ سے جیتی طور پر مکانوں اور تمام کینوں کے ساتھ کی کہ کشمت ہے اللہ دفع المی المقاسے مراور آخیال پر مکانوں اور تمام کینوں کے ساتھ کی کامقر ہے جن کی شان میں آبا یقضوی الله ما آمر المم الظفالتات

وَيَفَعَلُونَ مَا يُؤَمِّرُونَ (الرَّهِ) شهادت خدوندي بيعن الله كي نافر ، في تبيس كرت جوده البيل علم دسادر جو يجهوالبيس علم مانات كرت جي .

الله المُهَا عَنُ آبِي هُوَيُوةَ عَنِ النَّبِيِّ اللهِ قَالَ الْهَلائِكَةُ يَتَعَاقَبُونَ مَلائِكَةً بِاللَّيْلِ وَمَلائِكَةً بِالنَّهَارِ وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلوقِ الفَجْرِ وَالْعَصرِ ثُمَّ يَعُرُجُ إِلَيْهِ الَّذِيْنَ بَاثُوا فِيُكُمُ فَيَشَالُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ كَيْفَ تَوَكَّتُمْ عِبَادِي فَقَالُوا تَرَكُنَاهُمْ يُصَلُّونَ وَآلَيْنَاهُمْ يُصَلُّونَ. (عان سلام ٥٠٠)

ای معنی کے مردوجونے کو ثابت کرتی ہے۔ ''یعنی حضرت ابو ہر پرہ دھے۔ اوارت کرتے ہیں کرتے ہیں کہ درایت کرتے ہیں کہ درایت کرتے ہیں کہ درایت کو اور کچھ اور تعلیم است کو اور کچھ اور تعلیم میں دونو ل ایکھے ہوج نے ہیں گیر چڑھ جاتے ہیں طرف القد کی وہ فرشتے جنہوں نے رات گذاری تہارے ہیں یہ مجرالشر سوال کرتا ہے حالا تک وہ ایم ہے۔ مرک جانب میں کہ تاہم کے باری جمہور ایم تو وہ مجتے ہیں کہ ہم نے ان کو نماز ہوجھے ہیں کہ ہم نے ان کو نماز ہودھے۔ ''

 القنالتان

اور نیز مرز مصاحب لکھتے ہیں کہ'' جیسا کہ مقربین کے لئے ہوتی ہے کہ بعد موت من کی رومیس علیمین تک پڑھائی جاتی ہیں۔'' ( رائہ روم س ۱۳۶۵)

اور نیز لکھتے ہیں '' بلکہ صریح اور بدیکی طور پر سیاق وسیاق قرآن شریف سے ٹابت ہور ہا ہے کہ حضرت میں التلجی التلکی کے فوت ہونے کے بعد ن کی روح آسان کی طرف اٹھ نگی گئی۔'' (درا۔ دوم ہن ۹۹۳)

ے کو بہت ہوں اور مناب و سام دہوی ہوئے ہے ہے ہور تر افران کا میں اور شراخ کر استان کی مناظر مرد صاحب کے وہ افران کے مرد ہونے کی تبویت کے بعد کے موں ساتو اس کا میں ہوت ہے کہا دی گائیں گئیں گئیں کہ مرد ساحب اوران کے مرد ہوں کر ساتھ ہوں کہ اور استان کے مرد ہوں کہ بھر اور استان کر بھر اور کہ مونا اور استان کے اور ساتھ ہوں کہ اور استان کے اور ساتھ ہوں کہ بھر اور کہ مونا میں اور استان کے استان کے اور استان کی اور استان کی اور استان کی اور استان کی استان کو استان کی استان کر ہوں کہ ہوت ہوں ہوت کی اور استان کی استان کا استان کا استان کا استان کا استان کا استان کر استان کر ہوت کا استان کا استان کر اور استان کی استان کر استان کو استان کی استان کر استان کو استان کر استان کر استان کی استان کر استان

القلفالتراقات

شرونیم به کیسے مناظر دوم سے مناظر کے مقابلہ کار آب ریک درصابط کی کویٹن آسیا کا مداوہ لایں مہائی مناظر قام پانی مناظر کے مقابلے کئی مراسا صب کے اقابل کئی چیش کر سکے کا بشرطیک دوگائی تیوے کے جو ہے ہوں۔ شرطیک اور اس کو جہ کر کے اور حادیث کی کائی ہو اس مصلاد پل سے کی جائے گی۔ (۱) قرآن کر کار آبا کی بیون کی جائے ک یوں (۹) ہوئے۔ کر کوئی صدید کا اور حادیث کی کے کافف نہ ہوں (۳) فضت کر ہے (۵) صرف (۴) نو (شاہر اس کوئی آب رہے در قرآن کر بیاد صدید کا اور اور اور کی کے خاتف دو گی کا دو گئیں گئی جائے گی۔ اور یہ دو شاہر او جی جن کوئر آب رہے در قرآن کر بیاد صدید کا اور اور اور اور تی اور کی کار اور اور اور کی جائے گیا ہے دو اور ان کے تحت دو کر اور اور کی میں اور اور ان کے تحت دو کر اور اور کی متاظر می یات ہولکل مہر نیمروز کی طرح روش ہے کہ تغییر منصوب منصل جو بتل رقعَهٔ اللهٔ الیومیں ہے اس کا مرجع بھی وہی ایس کا مرجع بھی وہی ایس کا مرجع بھی وہی بعید مسیح زندہ ہے جو ہر سدت کر منصوب منصل سابقہ کا ہے جس ثابت بالدین ہوا کہ مسیح عیسی بن مریم زندہ بعجسدہ العنصوی آسال پر تھائے گئے بیاں مندفقا روح۔

#### دوسري وجرا

بـكـ وَمَا قَتَلُونُهُ يَقِيناً بَلُ رَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيه مِن بَقريدَ تَصرَقَابِ وَفَي كُلم بَلُ بط بیہ ہے جو بعد نفی کے دا تھے ہے۔ اور ہُلُ ابط لیہ میں جو بعد نفی کے دو تع ہو، ضروری ہے کہ صفت مُبطله اور صفت مُنيت كدرميان صد بت بود و يكسوام يَقُولُون به جنة بَلْ جَآءَ مُن بالْحَق (موس) من بيام بالكل فابريك يركاجون مونا اوراتيان بالحق مونا متعدّر ہے۔۔اور یہاں معنوی تنی ہے اور دیکھو وَیَقُوْلُوْنَ آتِبًا لَتَارِ کُوْآ الِهِیتَا لِشَاعِمِ مُجُنُون بَلُ جَآءَ بِالْحَقِّ (سند) يُس بَحَى بِدِ امر بِالكُل روثن ہے كہ ايك چيز كا شعروجنو ن ہونا اوراتیان بالحق ہونا ناممکن ہے ور ویگر نظائز قر آئی بھی یہت ہیں۔ پس أكربَلُ وَفَعَهُ اللهُ إِلَيه عبد فع روحاني وراعز زمرادلي جائة عفت مبعد يتي قلّ المسیح اور صفت مُنتُونة بینی رفع انسیح کے درمیان صدیب مصور نہ ہوگی کیونکہ قبل اور رفع روحانی واعز ز کا جمع بونامکن ہے جب مقتول مقربین سے ہو۔اور اگر بیمراو لی جائے كه حضرت نيسي النظيمة الاعروب جسيده العيصوى مرفوع بوئ توضة بت مصور ہوگے ۔ کیونکہا گرحضرت عیسی العَلَیْثالا مقتور ہیں تو بھرز ندہ بحسدہ اعتصر می مرفوع نہیں

ے اس دومری دیدیا بھی قادیاتی من ظرکونی جو سیانیس سے سکا در ان شاءاللہ تقائی هر دائی جد ہے۔ بین سے وَ فَی اَرْدَ تُکِی اِن دونٹر طیس ماکور این مشارقت روار تاتی مت اس کا ہو سیاندو سے مشکر کا سالام تب

القلفالتجاني

ہو سکتے ، وراگرزندہ بحسد ہانعظری مرفوع ہوئے و پھر مقتول نہیں۔ ور نیزو قولهم إنا قطلُه الله سینے ۔ وراگرزندہ بحسد ہاللہ الله سینے ۔ عالم برے کہ یہود کا اعتقاد جو کا طب ہیں متنظم کے بینی ضدائے کر یم کے برتھس ہے۔ اس نے وَ هَا قَعَلُوهُ یَقِینناً بَلُ رُفعهٔ الله الله الله الله بین قصر قلب ہے۔ اور قصر قلب ہیں بروی تحقیق اللہ معانی گویا ، ذی نہیں کہ دونوں ہمفوں کے درمیون تنافی وضد بت ہوئیکن پیضروری ہے کہ احد لوصفین دوسر ے وصف کا طروم شہوہ تا کہ تا طب کا مقتوب کی مقتوب کا مقتوب کے کھر کا مقتوب کی مقتوب کے کھر کا مقتوب کو مقتوب کا مقتوب کے کھر کا مقتوب کی مقتوب کے کھر کا مقتوب کا مقتوب کے کھر کا مقتوب کے کھر کا مقتوب کا مقتوب کا مقتوب کا مقتوب کا مقتوب کا مقترب کا مقترب کا مقترب کا مقترب کا مقترب کے کھر کا مقترب کا مقترب کا مقترب کا مقترب کا مقترب کے کھر کا مقترب کا مقترب کا مقترب کے کھر کا مقترب کا مقترب کے کھر کا مقترب کے کھر کے کھر کے کھر کا مقترب کا مقترب کا مقترب کے کھر کی کا مقترب کا مقترب کا کھر کے کھر کے

#### خلاصه

سیہ کہ س آیت میں فقر وہنل وقعہ اللہ الله حضرت میس الطبیلائے ذعرہ
بیجسدہ العبصوی موفوع الی السماء ہوئے پر قربر دست را اور محکم ویس ہے۔
کیونکہ اس فقر وہیں حضرت میسی الطبیقائ کا تحقی طور پرنام اور ذکر ہے اور میند
ماضی کا ہے دور جمد خبر میں جمیز ہیہ ہے۔ میں امرید کرتا ہوں کہ میرے من ظرص حب بھی وفات
حضرت میسی الطبیقائ کے ، ثبات کے لئے قربین کریم کا ایسانی فقرہ چیش کریں گے جو ان
تمام صفات فہ کورہ کا صفح ہو۔

ع بهآ بیت و بھی حسب اعتقاد اسدی مناظر حیات کی سرمریم پر روست و رختم دلیل فاہرے دو لُ کیفکلہ قادیو لُ مناظر اس کا کولی جواب کیس وے سکاریوا جود بکہ منتقی صاحب سادی مناظرے اس موقعہ پر یہ دوئ کی کیا تھا کہ سٹان ماہد تی مت حک میر مقاش مناظر اس کا جو ب ندوے سکے گا۔ اور یاد جود شرعا اسدی مناظر کے تک یونی منظر وفات کی فاجیا ہمی مریع علیہ ولسان میں بڑتے ہے مرید فاکونی بدائش و نہیں وائی کر مکا جس میں محتر ہے ایستان کا تحقی طور پر تا مراز کر مواور سیف باشی کا بدو در جمد شجر بہتھے بریور تا امریک

اگریہ عتراض کیا ہوئے کہ آسان پراس جسم خاکی کا جاتا ہی ہے ہوا سے الرہ عتراض کیا ہوا ہے۔
اللہ تعدال نے خود تعلیم فر ایا ہے۔ و کائ اللہ غزیز آجی اللہ تعدالی کا مل قدرت والہ ہے کو حضرت سے کی النظامین کی نبعت ہے توصعو دالی السماء کے نامکن ہونے کا خیرس گذرتا ہے کی النظامین کی قدرت کا مدک کی ظ ہے وہ بالکل ممکن ہے۔ اس لئے بنل رقع تعدالی الحق میں رقع کا فاعل خود اللہ اللہ میں رقع کا فاعل خود اللہ اللہ میں رقع کا فاعل خود اللہ ناتی کے جورای وجہ سے اسم اللہ میں گیا ہے جس کے معنی ذات میں مقات کا مدیل ہے۔

اگراعتر اس کی جائے کہ جب دیگر رسولوں کوز مین میں محفوظ رکھ گی تو حصرت میں النظیمان کو جان پر لے جا کر محفوظ رکھنے میں کی حکمت ہے ؟ تو اس کا جواب بھی خود اللہ تعالیٰ کے خرکیما کے ساتھ دویا ہے بیٹی اللہ تعالیٰ حکیم ہے اور حکیم کافعل حکمت ہے فالی منیس ہوت مطلب مید ہے کہ حضرت میسی النظیمان کی پیدائش پرز مینی اسیاب منعقد نہیں ہوئے بکلہ تب کی پیدائش فنٹے روح ، لقدس سے مالم معامر میں کلمہ کون سے ہے جیسا کہ و لکم یکھ سے کہ بیدائش فنٹے روح ، لقدس سے مالم معامر ہے ۔ لیس آپ کوکس انتشاء بوالکہ عضرت میسی النظیمان کے حکمت این دی کا میں اقتصاء بواک حضرت میسی النظیمان کے حکمت این دی کا میں اقتصاء بواک حضرت میسی النظیمان کے حکمت این دی کا میں اقتصاء بواک حضرت میسی النظیمان کے حکمت این دی کا میں اقتصاء بواک حضرت میسی النظیمان کے حکمت این دی کا میں اقتصاء بواک حضرت میسی النظیمان کے حکمت این دی کا میں اقتصاء بواک حضرت میسی النظیمان کے حکمت این دی کا میں اقتصاء بواک حضرت میسی النظیمان کے حکمت این دی کا میں اقتصاء بواک کے حضرت میسی النظیمان کے حکمت این دی کا میں اقتصاء بواک کے حضرت میسی النظیمان کی جائے۔

حاصل بیرکدال کیت فقر وہل رفعۃ اللہ اِلَیہ ہے حضرت میں النظینی النظینی کے تقدہ بعجسمدہ العنصوی آسان پر اٹھائے جانے کے سوا اور کوئی سمی مراو فیس لی جاسکتا۔ تو اگر مفتور فع کی اور جگد کی وگرمتی میں سنتھیل ہوتو معزیس ۔ کیونکہ عربی فقوں کے لئے مصور پر سنتھیل فیرہ ہوا کرتے ہیں۔ ویکھوکہ قرآن کریم میں مموا فظ مصباح ہوسور و ٹوریس ہاں سے مراد چر غے ہے۔

الظَّفالِرَجَانِ

اور دیکھوصلو قاسے مراوقوماً عبادت ہو رحمت ہے گر بیع وصلوات سے مراد مقامات جیں۔وفیس علی هذا.

اب بین یک ورقاعدہ مسلمہ اسلامیہ ہے اس مسئلۂ حیاہ کوحل کرتا ہوں جو قر آن كريم ف عناور بس بين فرويا إل النَّوْلُمَا إِلَيْكُ اللَّهُ كُو لِتُنتِينَ لِلنَّاسِ مَا مُولَ إِلَيْهِمُ " يَتَى يَم نُورًا ن كريم تَحْديراس سَدُاتارا ب كُوال تي الله الله الله مطلب واضح كرك أو ول كوسمجها و \_\_ "اس آيت \_ ايك عام قانون مانا به كرقر آن كريم كے كسى مجس مئلا ميں افتار ف بوتو اس كى تشرت وتو ضيح حديث ہے ہوتى جائے۔ اس سے میں ایک طدیث بھی من تا ہوں جس سے آفتاب تیمروز کی طرح مسلد حیات ووفات حضرت عیسی النظیمان کا فیصلہ جو جائے گا۔ اور اس حدیث کومرز اصاحب بھی تسلیم كَرِينَ بِين وجيدر مول التدهي في مائي بين ويَعْزِلُ عِيسى اللهُ مَوْيَمَ إِلَى الْأَرْضِ فَيَعَرَوُّ جُ وَيُؤلِّذُ لَهُ وَبَمُكُتُ خَمْساً وَّازْيُعِينَ سَيَةً ثُمُّ يَمُونُ فَيَنْفَنُ مَعِي فِي قَبُرِيْ فَاَقُوْمُ اَلَا وَ عِيْسَىٰ بُنَ مَرْيَمَ فِي قَبُرِ وَاحِدٍ بَيْنَ اَبِي بَكُرٍ وَعْمَرَ (مشكوة یاب نزول عیسی من ۴۷۲) ''لیتی حفرت میسی بینی زین پراترین کے پیم نکاح کریں گے ن كى اولا د يوگى اوروه پيتاليس (٢٥) سال زنده ريس كے بير قوت مول كے اور مير ب مقبرے بیل میرے یا س فن ہول سے پھر تیامت کے روز بیل اور عیسی ابن مریم ایک مقبرے سے انھیں مے اس طرح کے حضرت ، بو بکر رہے اور حضرت عمر دیں کے ورمیان ہوں سے۔''

نَزُوُلُ قُرُودَ مَن (مر رُ بيدا سُ١٣٠) نَزَلَهُمْ وبهم وعليهم نزولاً ومَنْزِلاً

ال الماد في مناظر كايدهي كما ب المي كم حديث كويرسية قرس كريد بيش كيا بنياسة المرتب

محمجلس و مقعد فرادآ پرنز دایشاں۔ انتی الدب بدی برای ۱۹۸۰، اوراس حدیث میں نزول سے پی معتی مراد میں۔ ہال جس جگد نزول سے بید معتی مراد لینے سے کوئی قرید رو کتا ہوتو وہاں حسب قرید معتی مر وہوں کے وریہ معزمین جیس کدگذر چکا ہے۔

ا گر کہا جائے کہ جو غاظ حضرت میج موعود النظیفاتی کی بابت آئے ان ہے ان کی حقیقت مرادثیمی بلکه مجاز واستندره ہے۔ تو اس کا جواب بیہے کیفن بلاغت ویان کا قانون ہے کہ مجاز وہ ں بی جاتی ہے جہ رحقیقت معمد رہو (عادلا ہو سول بحث حقیقت امورس ۴۴۸) اب ہم وَهاتے بیل کدان اغاظ کی حقیقت کی بابت جوحضرت مسیح موجود النظیفالا کے حق میں آئے ہیں ہمرزاص حب کیا فرہ تے ہیں۔ کیاان کی حقیقت کوی ل جانتے ہیں مامکن۔ مرزاصاحب فرماتے ہیں'' بالکل ممکن ہے کہ کسی زمانہ میں کوئی ایباسیح بھی آجائے جس برحد يتول كے بعض كا برى الفاقاصادق آسكيں ... از ربيدوس ١٩٩٨) اس عبارت میں مرزاصا حب کوشتیم ہے کہ حقیقت مسینیہ می کنیں بلکے ممکن ہے۔ ہوا ہے مذکی کا قیصد چھ میرے تل میں از لینے نے کیا خود یاک دائن ماہ کندس کا گومرز اصاحب کے اقرار کے بعد کسی شہردت کی طاجت ٹبیل تاہم یک گو واپ پڑ کیا جاتا ہے جس کی توثیق جناب مرزاصاحب نے خود اپنی ورجہ کی ہوئی ہے۔ مرز صاحب فرماتے ہیں۔ "مولوی نوراردین صاحب بھیروی کے مال ہے جس قدر مجھے مدو بی کی ہے میں کوئی ایک ظیر میں و کھنا جواس کے مقابل مربیات کرسکوں۔ میں نے ن کو طبعی طور میرا ورنهایت، نشراح صدر ہے دیتی خدمتوں میں جان قبار بایا۔'' ( مراوا ایام ۱۳۰۰ )

یکی مولوی نور لدین صاحب میں جومرزاص حب کے انتقال کے بعدال کے خیفد ول ہوئے۔ وہی مولوی نور لدین صاحب اصولی طور پر الاری تائید کرتے ہوئے الظفالة فاك

فروت بیر ید است ایر جگرتا دیا ت و تمثیرت سے استفارت و کنایات سے اگر کام نیوج ئے تو برایک طخد من فق ، برگی اپل آرائ ناقصہ ور خیالات وطعہ کے موافق ہی کل ت طبیات کو اسکتا ہے۔ اس نے قوم مو فی کے عدوہ اور مع فی مینے کے واسطے اسباب تو تیہ ور موجبات مقد کا ہونا ضرورہ ہے۔ اس میں الم میں در برموجبات مقد کا ہونا ضرورہ ہے۔ اس میں الم میں در برموجبات میں ماہ کے عدوہ الرائے ہوئی در الرائی ہوئی در الرائے ہوئی در الرائے ہوئی در الرائی ہوئی در الرائے ہ

چې څاپت ايور کړ يکې جد څو ل ميل مي ز رت اوراستها رات کام د ليبيا جه نزتميل په اب میں ایک اور طریق ہے بھی مختصراً عرض کرتا ہوں کہ حیات ع حضرت میسی الظينلا كاستله مدبب اسلام كمناسب باوروقات حضرت عيسي التلييلا كاستله غربب اسلام کے نامناسب۔ کیونکہ عیس ئیت کے اصول میں سے کا رہ ہے بینی ایک مخص (حضرت میسی الطبیکا) جو بیکناه تفاوه چونکد دشمنوں کے یا تھے ہےمصنوب ہوکرتمام دنیا کی لعنتنیں اس نے اٹھا ہیں اور اس کے تین دی دوز خ میں رہنے ہے اب وہ سار بے لوگ جو ائل بات برایدن لاتے میں جیشہ کے لئے دوز نے کے بیات یا گئے۔ جس کی ترجب اسلام ئ يوسائر وبدك ب ألا تنزر والدرة وزر أخرى ينى دوسر كابوجه كولى تبيل الله سكار عقيده كقاره كوجر عن كاشت كوفر مايابل وقعة الله إليه. من يومرانيس اس كوخدات في ف تھ لیں۔ جب حضرت عیسی مر نے بیل تو کھارہ کہ ں؟ شدیا س ہوگا نہ یا نسری سے گی۔اس ہات سے ٹابت ہوتا ہے کہ عیس نیوں کے مقابلہ میں اگر کوئی حرب ال اسلام کے یاس ہے تو حصرت میسی الفظیمالا کی حیات ہے جس سے عقیدہ کفارہ کی بنیا و کھو کھی شیش بلک جڑ سے ا کھڑ جاتی ہے۔ پس جو تخص ہیدو تو کی کرے کہ بیاں فتنہ میں کو یاش یوش کرنے آیا ہوں اس کا ل الباحديث كالبحي ألاد وافي مناظم الناد وثم طيس مدَّ يور النائجة تبيين واكر جواب شدد برياسة الم ع ملی حد حب من می مناظر شد اس تقرم ش این کردیا ہے کہ معترت میسی ایسان کی حیاست تہ ب اسمام مے مناسب ہے ورحض ستامی العظ کی وفات قدیمید اسدام کے نامنا مسب ہے اور قادیاتی مناظر اس کی تروید پیشن کرسکتا یا امرانید

فرض اقریمن ہونا ہے ہے تھا کہ وہ وقامت حضرت میسی النظیفی اے انکار کرے۔ واللہ مجھے سخت جرت ہوتی ہے جب میں بیسنتا ہوں کہ حضرت میسی النظیفی کی حیات ہے اس کی النظیفی کی حیات ہے اس کی النظیفی کی تاکید ہوتی ہے۔ کیونکہ الوہیت کی تاکیداس صورت میں ہوتی جب ہم حضرت میسی النظیفی کی تاکید اس محال ہے۔ کیونکہ الوہیت کی تاکیداس صورت میں ہوتی جب ہم حضرت میسی النظیفی کی میں یہ منتا وفات کے قائل جی تی تاکہ اور نیز جھے جرائی آئی ہے جب میں بیسنتا ہوں کہ حضرت میسی النظیفی کی موت کے بیس نیوں کا خدا مرجا تا ہے۔ اور عیمائی قد بہ بھوں کہ حضرت میسی النظیفی کی موت کا جیس نیوں کا حقیدہ حضرت میسی النظیفی کی موت کا جیس نیوں کا حقیدہ حضرت میسی النظیفی کی موت کا جیس نیوں کا حقیدہ حضرت میسی النظیفی کی موت کا خمیں ہیں ہیں ہیں ہے اس بات کے قائل نہیں کہیسی النظیفی نے چلا کر جان دی جہیں ہی دری با کیا جیس نیوں میں ہے اس بات کے قائل نہیں کہیسی النظیفی نے چلا کر جان دی جہیں جی خوش کرنے والے بات ہے والی بات کے قائل نہیں کہیسی النظیفی کی موت اور مغلوبیت کیسی جی خوش کرنے والی بات ہے۔

دل کے بہلانے کو مالب سے خیال اچھ ہے ماں، گر حضرت میسی کی موت سے انکار کردیاج نے اوران کوزندہ تسلیم کیاج کے جبیبا کے قرش کریم کا فشاہے تو حقیدہ کان رہ کی بیخ کی ہوج تی ہے۔

## دوسری دلیل

 ، تَنْ قِ ہے کہ بُون تا کیدی مضارع کوٹ علی سنتیاں کے سے کر دیتا ہے۔اور تمام محاورات قر منی اور حدیثی ای کی شهادت دیتے ہیں۔ اور نیز اس میں لام تا کید کا ہے اور جس وقت نون تا کیدی خبر بر داخل مواق ضروری ہے کداوں جز میں کلمہ تا کید بومثان اوم متم ، نون التاكيد حقيفة وثقيلة تحتص بمستقبل طلب اوخبر مصدر بتاكيد استرعين ص ١٩٩٩) بلك قرآن كريم من الحمد الدور مناس تك جيتن عييني معدر م تقسم ونون التاكيد آئة جیں مب سے مراد استیقال ہی ہے۔ چونک کینو مینٹ میں لون تا کید تقید اور ارم قتم ہے اس لے ثابت ہوا کہ بدلیکومنٹ بد قبل موجد جرباستقابدے جس کا مطلب بدہ کہ حضرت میسی این مربم عیم این سدم می الآت کے بعد اور موت سے میں ایک بیاز ماندآ کے گا کہ اس وقت جتنے اٹل کتاب موجو د ہول کے وہ تن م ان پر ایمان لا کیں گے۔ اور پیرامر صاف طور مرروش ہے کہ تعمیر یہ ورضمیر خواہدوونو ب کا مرجع وہی سے عینی بن مریم ہیں۔ وقراً اس وجدے كرسياتى كلام اس كو جابت ب- وراناني اس وجدے كرمونوى تو رالدين صاحب نے جن کی توثیق مرز اصاحب نے اعلی درجید کی کی ہوئی ہے اس آیت کا اس طرح ترجمہ کرتے ہیں۔" اور ٹیس کوئی اٹل کتاب ہے حکم البتۃ ایمان! کے گاس تھاس کے ہمیے موت اس کی کے اور دن تی مت کے ہوگا او بران کے گواہ ( فعل جاپ مقدمہ کار انکاب جدہ ہی ٨٠) اور ثالثاً ال حديث كے بيان شر عن ابني هويوة قال قال رسول اللہ ﷺ والذي نفسي بيده لَيُؤشِكُنَّ ان ينزِلَ فِيَكم ابنُ مريم حكماً عدلاً فيكسِرَ الصُّابُبُ ويقتُل الخنزير ويضع الجزية ويَفيُّص المال حتى لايقبلَهُ أَحَدّ حتى تكونَ السجدةُ الواحدة خيراً من الدنيا ومافيها ثم يقول ابوهريرة فاقرأر ان شنتم وَإِنْ مِّنُ أَهُلِ الْكِتبِ إِلَّا لَيُؤمِنَنَّ بِهِ قَبُلَ مَوْتِه ----الابة متفق

عليه (هَوَ وِ بِرَوْنَ مِينَ مِن مِن مِن ) يعني الوجريرة كبتير بين "مفرمايا رسول الله ﷺ في من ب الله یاک کی بہت جددا بن مریم منصف حاتم ہوکرتم میں انزیں کے پھر وہ میسا بیت کی صبیب کو جےوہ بوجے ہیں اے ) تو زویں کے اور قنزیر (جو برخد ف شریعت میں فی کھاتے ہیں اس ) کوتل کرا کیں گے اور کافروں سے جو جزید بیاجہ تاہے ۔ موقوف کرویں گے اور وال بكترَ ت يوگوں کودي گے بيبال تک كەكونى اسے قبوں نەكرے گا بەلوگ رہيے ستعنى اور عابد ہوں گے کہ ایک مجدہ ان کویں ری دنیا کے مال ومثاع ہے اچھا معلوم ہوگا (حدیث کے بیہ الفاظ سناكر) ابو برميره ﴿ وَهِ عَلَيْتِ بِيلَ كُنَّمُ اللَّ حديث كي تصديق قر آن كريم مين جو بيت موتو بير " يت يِرُّ ه لور وَإِنْ مِنْ لَعُل الْكِتب ، الذيه " ويَجُونِهُ مِن الوبريره عظيم كي بير روایت والفرز کے کاردی ہے کہوہ سب سی سے درمیان آیت وَإِنْ مِنْ اَهُل الْحِمَاب إلَّا لَيُؤمِنَنْ به قَبْلَ مَوْتِه مِن مَوْتِه كَ مَير كامر جوعيسى بن مريم وتحفى طور يرقر رد يركر آ ہے کا نزول ٹابت کرر ہے ہیں اوراس تصریح نزول کے موقع پر کوئی سی بی نہ تو نفس مضمون یعنی مزول حضرت سے میں کارکرتا ہے اور نہ حضرت یو ہر میرہ دیا ہے کے منمیر کا مرجع حضرت عیسی این مریم کوقر اردینے کوغدو کہتا ہے، ورنہ آپ کے استدل کوضعیف قرار دیتا ہے۔

شید میروس بیداموکہ 'جوالف ظ حفرت میسی موقود النفیشلاکی بابت سے ن سے ان کی حقیقت مراد نبیل بلکہ می زمراد ہے۔' اس کا جواب میہ ہے کیفن بیان کا قانون ہے کہ مجاز وہال سے جاتی ہے جہاں حقیقت می ل ہو۔ حالا تکد مرزا صاحب کوشلیم ہے کہ حقیقت مسجید می لنہیں بلکہ ممکن ہے۔

فرہ تے بیں بالکل ممکن ہے کہ کسی زمانہ میں کوئی سیامی بھی آ جائے جس مر حدیثوں کے بعض طاہری الفاظ صاول آسکیس کیونکد ہے عاجز اس ونیا کی حکومت اور القنالة التان

ما دشاہت کے ساتھ تبیس یا درولیٹی دوغریت کے لیاس میں آیا ہے۔ ( رائد وام ۱۹۹۸) اس تمہید کے بعد واضح ہوکہ چونکہ اس آبیت میں لیکو مینٹ بعد مٹے ادم تھم اور لول تا كيد تقيمه كے ہے۔ ور مُوثِة كا مرجع حضرت عيسى ابن مريم التفليق بعيد بي اس سنة آ بہت کا مطلب ہدے کہ مفرت عیسی بن مریم کی موت سے پہلے بک ایسا ز والد ہے کہ تمام ایل کمّاب موجودہ دفت حضرت عیسی النظیفی کر ایمان لا کیں گے۔ چوککہ ابھی تك تم منال كرب كارته ق على لاير ن بيل جوااس لئة خابت ل جوا كه حضرت عيسى ابن مریم بھی فوت نہیں ہوئے بلکے زندہ ہیں اوراس آیت کا ارتباط مالیل ہے رہے کہ جب ، ثنائة وتربرا يُون يهود كرس برى كا وتركي و قولهم إنَّا قَعَلْمَا الْمَسِينَة والا الله اور اس بدی ہے دو، مرمتر شح ہوتے تھے۔ آیک ہے کہ یہود کا زعم باطل قل سے کا ہے، ور دوسرا یہود كا افتخار جبيها مفظ رمول القدي فاجرب في حسب اقتفاء بنا فين ومطابق حكت خداي كريم نے پہلے ان كے جم باطل كى ترويد وَ مَا فَعَلُوهُ (الى بَلُ رَفَعَهُ اللهِ إِلَيْه سے كى اور پھراس آیت ہے ن کے افخار کوئؤ ڈا کہتم یہودی تو گُر کرتے ہو کہ ہم نے رسول اللہ کوئل کردیا ہے۔ اور حقیقت سے ہے کہ آئندہ زمانہ میں تمہارے ہم ملت یہود یہودیت کوٹرک كركے اس حضرت عيسى بن مريم كے ساتھ س كى موت سے يہينے يون ، تيس كے۔ اور ثير مَلُ رَّفَعَهُ اللهُ إِلَيْهِ عصوال بيدا بوتات كه جب معرت يسل المان يرزنده بجسده العنصوى مرفوع ہوئے تو الریل کے بھی یانہ؟ توخد، وند کر یم نے فرہ یا کہ موت سے پہنے تشریف ، تمیں گے اور دین اسل م کو عالمی عدیر حاصل ہوگا جیسا کہ بیت ہو الّٰالِی أَرْسُلَ رَسُولَةً بِالْهُدى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظُهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّه ـــــــ مر بِ يَتَى السُّل كَا ے اس ویکل قرائی وروٹیل صدیقی کا بھی تاویون من ظرار والوں ترقین شاکورین کے تحت میں روم کوئی جواب تاویہ ہے۔ ذکر بدیوں کا مور باہے۔ لیکن چونکداس بدی کا بیشتاف تھ کداس کے ساتھ ہی بیشمون بیان
کی جائے اس سے اللہ تعالیٰ نے بلاغت و عکمت کو پورا کیا۔ اور اس آیت بیس اسٹن ، بعد نفی
کے ہے جو بیفید ایجاب ہے اور ایجاب بیل اتنا ہی ضروری ہے کہ یوفنت جمول پہنے
موضوع موجود ہو بشرطیکہ تحول و جوداور تقریر ور ذاتی نہ ہواور تعوید قرائت متواترہ ہے جس کا
قرائت شاد و مقابلہ نبیس کر سکتی۔ اور جناب مرزاص حب بھی ایک زیانہ بیس حضرت میسی
النظامی کی حیات کے قال مقیمے۔

چنانچے فرہ نے جیں۔''اور جب حضرت کی الطبیعی و دہارہ اس و نیاجی تشریف لا کمیں گے قوان کے ہتھ ہے دین اسلام جمیع آفاق اور اقطار بیں کبیل جائے گا۔'' (یرین احراجہ)

میری مراد کوئی از می جواب وینا تهیں ہے جلکہ یہ بتلانا ہے کہ جن دنول مرز اصاحب کوالہام اور کبتہ دیت کا دعویٰ تقد ان دنول ان کا بیر عقید وقفا کے حضرت میسی زندہ جی حال کلی قد ان کا بیر عقید وقفا کے حضرت میسی زندہ جی حال کلی قرآن وائی میں ن دنوں بھی اس کمال کا دعوی تھا کہ نین سو دلاکل قرآن کی حفاتیت کے قرآن جی ہے گئی تھی۔ اگر مسئلہ حیات میں جر جین احمد بیا تھی تھی۔ اگر مسئلہ حیات مسیح النظیفین اس فتم کا غط ہوتا کہ اس کی تر دید قرآن بی جمید میں ہوتی تو ایسا قرآن و ن اور قرآن کا حالی اس عقیدہ کودل و د ماغ میں دکھ کرمیدان من ظرہ میں ندا تا۔

#### توثث

چونکہ یوفت تم برشرائد مناظرہ میرے فریق مخالف نے فرمایہ تھا کہ مرزاص حب کے خلیفوں بینی مونوی ٹور لدین صاحب و جناب میاں صاحب کے اقوال ہم پر جمت نہ ہوں گے۔اس لئے بیس نے مولوی ٹورامدین صاحب کے قوال سی حیثیت سے پیش تہیں

"مجھی فرصت میں سن لینا بڑی ہے و ستال میری"

مستحط

مفتی غلام مرتضی (اسدی مناظر)

Leins

غُلام بِصُرِيَّقِيم خُودِ از کمويز شعل انان پريذيذشر اسروي بين حت

HALLETINA



ير چينجراول

٨ اداكة ير١٩٢٣ء

# دلاكل وق سيمسيح المطليطين - ازمولوي جلال الدين صدحب قاديا في من ظر بشم الله الرخمن الرجيم مد

: عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ وَ نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ و

ابن مریم مرگی حق کی قتم واقل بخس ہوا وہ محرّم مارتا ہے اس کو فرقال سربس اس کے مرجانے کی دیتا ہے خبر وہ نہیں بہر دیا اموات ہے ہوگی ثابت سے تمس کیات ہے

ريه فاستوكن برجوقا بوني مناظريتي ولوق جوه ببالد س مدهب بيشق س ريم كي بايته فيش ق من من تك بينية وهو يكي بشركه جن عية ومسيدًون تعم ثابت أبه بن تاعيد ون مرتم و تحصيت إلى ون المنبس تبيد ويؤه منعفر في جهيمه في نفول المليان اللُّمِوكُونَا اللهِ الرَّاوِمَا مُحَمِّدُ الَّذِي وَشُولُ لَمْدُ حَمَّتُ مِنْ فَلَيْلِهِ الرُّسُلِ اللهِ الرابِينِ يَدْعُونَ مِنْ قُونِ الله ---الجادر فيها تنعيون وفيها تنموتُون - -الجادر ولَكُم فِي أَلارَض مُسْتَقلُّ و مَناعٌ إلى جَسَ الرآليم لجَعل الإرْضَ كِلْقَدْ الله الله الله وَشَ تُعَبِّرُه لَيكُسُه على الله وَمُنْكُمْ مِنْ يعولَى ومَنْكُمْ مِن يُودُ الى ارْدَلِ المفقو العام الراتمات يوركار يدم وعل مراح مناظر يتي شي عامير التي ما مار ما حب شد مان واصول طور يرجي جوب وي ب حس کی لوقتی ۔ پیمکر ماہ ویس خاص حلوق دیل کا مقابر نیس رئتی۔ طل ایت و الفطائفات چو بلفس بانفیسیال فلافة ا الله التي وطفق الولول كي عورت لتن تصل من ريز من التي المن الموجود أن فالمن حواصره تجيز طاهما ورثوم والولود الله واورجه الله اور بير حاهد مب و الله عنه رال عال مب كالدت تشريص فابت اول براوا كيد والله المبلي النبو الا المكتملة الْمُوْمِنات لَمْ طَلْقُتَمُوْهُنَّ مِنْ لَيْنِ مِنْ تَعَشُّوْهُنَّ فَعَالَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عَلَةٍ تَعَلَّوْنِهِ "أَن سِيدِين والوجسيَّم يدين وان تو لان کو کان که دور فرقش کمی ن کو مطلقه او تا ان تورقون سکه بننے کون مدین کس به دیجت مطلقا شوم ناه بیرو کسے میاش محماق كال عدماء، والله عن يعلس من التماعيض من يُساتكُمُ إن اوتيكُمُ فَعِلْقُهِنَّ اللهُ أَشَهُر وَالله عن فَهُ يَجعفن وأو لات الاختمال أجلُهُم في يلهنهم حقلَهُم التي وتورقي عن كيوركون في معتبي بديون في بيدوره وتي ترويل و يحي جیتی آئی جی میں ان کی دار متد قبل مہیں ہے اور جان کورتی کی عدت جمع عمل ہے۔ یہ آجت قیر حااہد اور جامل مطلخ جاش منطوق کیل ہے۔ کیمویران عام ایک جاملہ تطوقہ ایلوں کا مقامیرتیں برنکی۔ بلندان عام ایک کے فقم ہے شوم کا امدو اور قبر جا اللنہ ور عاملة وتيل ال واكل عاصة علونا كي و البت كي البريسية متلكي جن ورق س كه يع شاري من بين جن ايب بي جوهك يعتبوها الْمُلُولُةِ يَقِيمًا بِلَّ وَأَفَعُهُ اللهُ فِيهِ لِهِ أَيت وإن مَنْ أَهُنِ الْكُتِبِ الْإِلَيْوِمِنْ بِهِ فين معطوق وسکل ہے۔ اس سے بدعام اواکن پیش مرد وقام مالی من ظر اس کا مقابلہ میں مریکتے ہے امام شب

حضرت آپ کو معنوم ہے کہ میرے مدِّ مقابل جناب مفتی ند م مرتفی صحب اور یاتی غیر احمدی سان پر بجسدہ اور یاتی غیر احمدی سوء ورعوام کا بیعقبیدہ ہے کہ حضرت سے ناصری سان پر بجسدہ العنصوی زندہ اٹھ نے گئے اور اب تک بغیر خوردنوش کے زندہ ہیں ور رہیں گے۔ اور است محدید بھی تشریف رہنیں گے مگر رہ م اور باللہ مست محدید بھی کی اصلاح کے سئے وہی دوبارہ دنیا میں شریف رہنیں گئر رہ م اور باللہ جہ عت احمد نیے کاریعقبیدہ ہے کہ حضرت سے ناصری اسی طرح وفات یا بھے ہیں جس طرح کہ جہ عت احمد نیے کاریعقبیدہ ہے کہ حضرت میں ناصری اسی طرح وفات یا جھے ہیں جس طرح کہ باللہ میں موجود النظافی اور آنے والا میج آچکا اور وہ جناب اور زندم احمد صحب باتی رسولوں نے وفات پانچ اور آنے والا میج آچکا اور وہ جناب اور زندم احمد صحب باتی رسولوں نے وفات پانچ اور آنے والا میج آچکا اور وہ جناب اور زندم احمد صحب قادیاتی موجود النظافی کی سے موجود النظافی کی موجود النظافی کی سے موجود کی موجود کی کی سے موجود کی سے موجود کی سے موجود کی موجود کی موجود کی سے موجود کی موجود کی موجود کی مو

ا۔ افسول کے موضوع مناظر وحیات دوفات میں مرج ہے اور قادیا کی مناظر ہے مرداعیا حب کے موجود جو کے کے مسئلہ کا بھی آگر کر راجو مک بلیجد وجھٹ ہے۔ ۱۲ مرتب

ع الرمن ظر وسند برنبایت روش به کساسانی مناظر به شرطفهر اوشر وشرطهرا کی تحت روکر بادگای حیافت کی قرآن کرهم سند عابت کردیا سے دورقاد بالی مناظر شروع بر اوشروفهرا کے تحت آن کوئی تربیقتیں کر سکاریس حسب فیسند بناپ مرزان حب کے مسیده ساتھوے دورمسیددائی کی دوئے۔ ع

جو سہدر ٹی کا فیصد چھا جہرے ٹی جس نے بنا ہے ہو جو پاک اسمی یا کا کا اسمی ہو کہ اسمی یا کا کا اسمی ہو کہ اسمی ک اور مور صاحب کا تمام مداکس مختلف فیبیا جس سے فقط مسئلہ جیاست وہ فاست کی کوئی دسیے عمد تی اکد ہے کا معیار تر اور بنا اس سے سے معزقے موقا ہے کہم را صاحب کو ہدیوں اظھیائی تھا کہ میں قریق مختلف میں مسئلہ جس کی کامیاب شاہوکا بیکن ا**لانسلام بعو و لائعلی رکن س**ے آواد نے ایک روٹی کی کرشس کا کسوف کر کے جیاست کی کھیاتات کا مت کردکھ کیا میاری

القلالزيجان

عيس الطليقة وحقيقت زعره بين تو بهار مسب وعوم جهوف ورسب وركل في بين اور اگروه ورحقيقت قرآن كريم كي رو سے فوت شده بين تو بهارے خانف باطل مر بين - اب قرآن ورميان شل ساس كوسوچو - (خند) زويد يوسين وجن ۱۹۹)

علاوہ ازیں گرغور کیا جائے تو ہمیں مسے ٹاصری کی وفات ٹابت کرئے سے لئے دیائل وسینے کی بھی ضرورت نہیں ہی راصرف بد کہدینا کہ وہ ایک نسان نمی تھے اس لئے بشرط زندگی ان کارڈل ممر تک پہنچنا، و جمرطبعی کے دائر ہ کے ندر فوت ہوجا ٹا ضروری تھالبندا وہ بھی باتی انسانوں اور دوسرے نبیاء کی طرح وفات با گئے ہیں کافی ہے کسی اور دلیل ویپنے کی ضرورت نہیں۔ ابت و چھن جوالی بات کامد تی ہے کہ سیح بن مریم علیهمانسلام انسان ہوکر اور تمام نسانوں کے خواص اسینے اندر رکھ کر اب تک خلاف نصوص قر سمیہ وحدیثیہ وبرخد ف قالون فطرت كرمر في سيجاجوا بهاس ك ذمد بكروه اس كى حيات كا مجوت دے۔مثلاً ایک مخص جو تین جارسوسال ہے مفقو دالحقیر ہے اس کی نسبت جب دو شخص کسی قاصلی کی عد ات میں اس طور پر بحث کریں کہ ایک، س کی سبت بیہ بیان کرتا ہے کدو وقوت ہوگیا ہے۔ اور وسرایہ بیان کرتا ہے کہ وہ اب تک زندو ہے تو ظاہر ہے کہ قاضی جوت اس سے طلب کر میگا جو خارق عادت زندگ کا قائل ہے اور اگر ایبانہ ہوتو شری عد لتول کا سنسدہ درہم برہم ہوج ئے لیس شدکورہ بالا بیان ہے واپنتی ہے کے اگر قر آن مجید م وفات مسيح كى ميك دليل بهى نه يائى جاتى تو پر بهى وفات مسيح ثابت تقى جب تك كداس کے خلاف کول دلیل قرآن مجیدے نہ پیش کی جانی۔ دورآپ کی و قات دیکر سوا، کھانہیا و ک وفات كي طرح تشهيم كرني بيزتي محكر بهارا قادره لم الغيب خداتعال جاماً تفاكه جب ميح موعود آئے گا تواس کے خالفین س بات مرزور دیں سے ورمیسائیوں کے معبود کی زعر گی کو ثابت كرنے كى كوشش كريں كے اور اپنے اس قول سے ميسائيوں كى حمايت كريں كے اور فتشار ہا آس کے اس کے خدا تھائی کے اپنی کتاب بیس جس کولا وں کی ہدایت کے لیے اس کے تارائش ناصری کی وفات پر ایک وئیل ٹیس بکد کئی وائل بیون فر ہاسے چنا تجد ن و بال میں سے چندوا کل ٹیس صاحبان کی خدمت میں چیش کرتا ہوں۔

### ملى دليل خد تعالى قرماتا بيع إلى والْمُقَالَ اللهُ يَاعِيْسِي ابْنِ مَرْيِمِ الِّي وَكُنْتُ عَلَيْهِم

البريد وهاؤمون الراب الرقب والانتراز جها بدائد الرقم وبيدا كأساء بأبيت كرم رافس بالبالاطان الله ياعينس ابن مزيد اقب ألف يُقامر الأحدُونِيّ وأمَّن الهِيْنِ مِنْ قول الله قال شيخانك مايكُون لأران الحرال ماليس لي يحل أن كنت قلت فقل عدمه تعدل مافي غلسي والا أعدم مافي علسك ألك أنت عالام الدواجان مافت لهُمَا أَوْ مَا صَرَتِينَ بِهِ إِنْ عَبِيلُوفِكُ رِينَ وَرَبُّكُمُ وَكُنَّ عَنِيمِ شَهِيماً أَنْ وَصَلَ فيهِمَا فَمَنَّا وَأَيْسَى كَنْتُ فَمْتُ الرُّائِبِ عليهم وأنَّبَ على تُعِينَ عُنِي هيده الريعليهم فالْهِيُّ عبادُك و ل تعفرتهم فالك الترابر الحكيمُ ن الوعود التي و العب مدارية من المستوارية المستركة والأنب أو بالمنازي بالتيمان أني المن المعارية والمناطق بياديان AVEC 1.5 10 1-276 0 - 20/2021 Cond. Juda 22-20 مع النبي المن المنظم والمن المنظمة المنطقة المنافعة المنافعة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة والمنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنظمة ساعظم بالدولات والاستان الباليلال بالكافر ويرك فالمبينكيات والرقاع مسافساتك والحاق وهري ويرمون في وهران وأووب كرة الروي بالشارة المنافع المنافع المنافع المرافع والمؤرد المنافع المنافع المنافع عنده الناسب والمترون الماري من المناع والمعاش والرياس المناسبة عنده المناع المنظر عال المناز الرياع الرياع ب را بدخال بينا النواب الله يتوقَّى الإنكس حين موتها والحي ليرست في صامها فيُسمكُ ألِّين قضي عبها النوات ويوصل الأحري في حل فسيقي السماسي اكن مانون دم رقي كذب بالأم شبب قدم بهم سيكر بالراجع الكرية المساكلة بسائل بزعمت والمراوا والتراسان والمراوي والكسائم والتشاكل كأرابا السائية والمساورة والمساب لوقى سياحي ومعمل باعتزأنس سيدون والانقيل سيدان ياس ويعطي والافواقي توتشك في ملعها حَيْنَ مِن السَّاسِيعُ وَافْلِ عِنْ الْحَكَّمُ وَاقْلُ وَوَوْ وَأَنْ عِنْدُ وَمِافَاتُ وَأَسْلِقُوا لا فَراعِيعُ فالوقوقُ وأفلق في الماراء للماران المناه الردائو في من والشراء المنطقية توفيعي والعال بالطبيق بوالموفيك ووافعك الي الله بي أن إلى بي الله عن البينياعيس، في شرقيك ورافعك الن الله والله أن أن اله أبينا فلنا لوقَّيْس أَرَاحُ أَنْ أَنْ يَكِيدُ مَا مِنْ سِياءٌ مَوْ سَافِقُنِ لِقَايَامِيسَ أَنَّيْ مَوْقِيِّكُ ووطفكيه لل ومظهرك من ألَّمِين كفرواو حاعل الدين البعوك فوق الدين كفروا الي يؤم القيمة وال هموان بهاجم أن هم بدالرب مداد ماترن کر کے لوٹی ہے۔ اس کے اصلح کے اسام اس کے انسان سام 166 کے ماری واروں كان راج عول بيا الله الإن البياء المن آرات بيا الكيار وأجت توافعوة بليباً بوأ وقعه الدالية ال بالتاب برميق المجهم بين سدر يتزيق كالباب يتم يتعليها المسابي الاجبيبسيقة المبتصوي كالبارج فالبب كسري ريتكسال ا بين کار مواکن سندم دراند ام سنام موان نوار بين مان او بي کي مواکن در مورسوس **مواليک س**يم م فیسک دک شرق کے دریاد اور دوسینک کورٹن کی کے صفحی اس مریدہ برام ساور اور اور ک

والشراء وأبوات وجود والموجود ووالبوار والتن والشرائن والمراوية والمراويل وأبوات والمرام والاستباد وهب وي الكباشي والطينة لبدياتكم المتباع والدعرع كمي فكراه ببالداء الوكدة معيدا وأركيتها الخبيديد وريابان تج مهدرت بن بعيلام من كردون والوم وكي شده مير موالي كدون وريد التراقي والدين المراوية عشية فيبعا على المجلوب الكرواء في الدول المراجع للاحتيان والساول والباحث والمساه والمساول وأريب ية جينوا فوالكوليك والباء والمناوي الأمريان بالمساحاتي والمستديم الباه بالبياك المعاليك البرويك البياء البيلكيان والمغلب والباسية في معالى من العاملة والمنافع والمناسبة والمنافية أو المولك ما المولك المنافع والمنافع المنافع والمنافع ة الإركام إن الإنبياغ مسايدة في عامير والسندة والدفر عن الحق ياميد ( أن من بينشده السابريانكري) والإن ع والمرابعة والمرازع والمعارض أنبيا أواري أواري والمرازع المرازع والمرازع والموارث والمرازع والمرازع اخر مألو مرجون الهدائم الإبطائين هاأه وحنز لكو الشباء والإنجار والإنجاء محول أأن برادر بالأكران بروار بياده بريت الما المرادك والمنظرة في المنظمين المن المنظرة والمنطق المنظم المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة لأراتي والاستراكس حوالسه والعبر والعداء شراه سال والإنتاء المساه الدوادي للسلمان ألجوا حلكه يؤه وليابوا حلكة وهجوا الباب كالمتلاه واللباء والقاول بتناشرهم بالداب التراقرات المحمرات أشراحك المدمول بالأمارة وينفرن وممهورها وأكريبه وسأبو فياما وهاب أباد وهدوا بالايوار والمتاوا ئون ۾ رائي ايون ٿي ۽ بيان ۾ روان آهن. آهن **نو کناون آ**ريون به جو**يک** انٽري رخوان ٿاريوو الإسران والإنتال والأربي بالشروا في الأولية والأوري الكومية علياء بيرا ورواع والمسكلية ووال والتحاريس فلتح ببايان وركيان يتربي الأواري الإراح سأبادج الباسيان أوارا والماري ببارا والمتحاريات المراجعين بالأرباري والروار والمراجع والاراجان ويطاع وعابدا المراقبان الأراج والمراجع والمراع ا برا دربان به م<sup>ی د</sup> سام به این به <sup>از</sup> میخواندن ب<sup>ی</sup> درباههای به در از در در از به را میگرد و **به ویک** رخمه الزمي مرزقة بيناولهم والدوال موليك ورافيك في النواسة الإساري بالبارية الأقلوم الأرقيس وأبه من أن ر براهال المنتشر المدافعة الم أن بسياح الميث والشاكرية أريب حمالان فالعلم بالأرام الراجل المارو أنها بسياسة ه بيان بان را الاسان و المسايل بأريا كيونات و مدوها و ميان بالاراق من بالأور الاسام والاراق محكوم بي مروي بالدعوي والتنافق مرم كن الرواد والكري مه تكري والخليط كالدين كرم والكرم للكوم والكوم والأسيالات والريب ويباع بشاء وكرو أرانوافهم الأرجعي وأبها أرأد بشاه وكاسي بالدول وأريباك بياسياك ويبد بالرياز أيط بطائف فالمرافي أن أو تصابر يتناه عنوا تتكاري والمرافي أنه عالى المراور فالم the said of the first free of the state of the state of the said o التواردوس والكنداللب للكول والموافق الهي موافول الحاسب البيدول المتواز والبراء والبراء المتوازية المتارات الى بىد ئەكىرىد يەكىرەت بىر سى باردۇرىدىن يېڭىدىكى باقرامچىن قالىنىيىنىگىدە بالاردۇرى ياقۇل داۋىر تى بىدۇرى تحب أقد هد صبحه بعد بالى عبس ولا العبر بالى عبيك لك قب مأود فيوب بالقب لهد أو بالربي - الله البادات هم ليان في أن الكند أنَّه في ما لكند فالرأون والإن المواعدات المدار والمباريج الراب وأن في أمار الر والدرام سأتنا وكربيه برزن ورجعو ومعماكل فيرمم الرجعي مبلسا فعين باسم كراث الرجعير أيليو بيعك والتعرفية فكالكيافير فعكي أأراح عرجاة فراسة مركوه والأراب والدام والرواع المتابع م ساية المنظرة بين وقر المنظرة في المنظرة في المنظرة ا

شَهِيُداً مَّا دُمُتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَقَّيْتَنِي كُنُتَ أَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِم (١٥٠ كُنُ اخری)ان آبات ہے معلوم ہوتا ہے کہ تی مت کے روز اللہ تی کی سے سوال کرے گا کہ یہ جولا کھوں کروڑوں ، نسان مجھے اور تیری والدہ کو ہو جتے رہے اور معبود مجھتے رہے کیا تو نے ان کو میتعلیم وی تقلی حضرت عیسی النظمین النظمین س فامدل جواب دیتے ہوئے قرما تعیں شکے کہ اس شرک کا الزام تین فی تون پرنگ سکتا ہے۔خدا پر کہش پیراس نے پیغیم دی ہوتو اس کی تر دیدة لفظ السبت انگ "ش كردى كرش كرنا تو يك كناه اور بدى ب اور جيها ك حیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ و دستح کو جوخدانشلیم کرتے ہیں تو منشاء الی کے مانخت پیفلط ہے كيونكما عفداتو برايك برى سے ياك ہے۔ بس تيرانمام نقائص ادر بديوں سے ياكب بوتا وس خیال کی تر دید کے سئے کافی دلیل ہے۔ اس کے بعدد وسرے درجہ پر حفزت سے تھے کہ شامرانہوں نے خود ہی شرک کی تعلیم دی ہوتو اس کے لئے قرماتے ہیں ماین گون لی اُن اَفُولَ مَا لَيْسَ لِي بعَحَقَ كريش يقيم وع بن سيسكنا فله جبكريش في مور اور في تووي یات کہ، گرٹا ہے جس کا سے جل ہوتا ہے اور بیکلہ کہن کہ چھے سعبود ، نوکسی تی کا حل نہیں چِنَا نِحِفْرِ ﴿ بِإِمَا كَانَ لِبُشُو أَنْ يُؤْتِينَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكُمَ وَالنَّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولُ لِنَّاس كُونُوْا عِبَاداً لِيَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ وَلَكِنَ كُونُوا رَبَّالِيَيْنَ بِهَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمُ تَدُرُسُونَ ٥ وَلَا يَامُركُمُ أَنُ تُتَّجِلُوا الْمَلْئِكَةَ وَالنَّبِيَينَ آرْبَاباً أَيَّامُوكُمُ بِالْكُفُرِ يَعُدُ إِذُ أَنْتُمُ مُّسُلِمُونَ ("لَيْرِسَاء)كي البان كَ لِحُ بِهِ بات شایاں نہیں کہ خد س کو کتاب ورحم اور میج ت عطافر مائے ،وروہ لوگوں ہے کہنے گئے کہ تم میر ہے بندے بنو ینکہ وہ تو میں کئے گا کہ خد مرست ہو کر رہواس لئے کہتم ہوگ دوسروں کو

كماب البي يزه عدتے رہتے ہو. ورخود بھي يزھتے رہے ہوا وروہ تم ہے بھي بھي نہيں كے گاك تم فیرشتنو ب اور نبیول کوخدا مالو بھلا . یب بوسکتا ہے جب تم اسلام یہ جیکے ہو۔ پھر وہ تنہیں کفر کرے کو کیچے اورا گریں نے بیات کبی ہے تو تو اس کو جا نتا ہے۔ تو میرے د ں کی ہات بھی عِامًا ہے ممرین میں جاتا بیگف و علام الغیوب ہے۔اب سوال بیدا ہوتا ہے کہ چھ اگر صراحة آپ نے یا تعلیم نیں دی۔ تو ہوسکتا ہے کہ کوئی ایک تعلیم دی ہوجس ہے وہ سجھتے ہول كرتو ألوبيت كا مرى بي اس سوال ك جواب يش فرمات بين منا قُلْتُ لَهُمْ إلا مَا أَهُوُ تَنِيعٌ بِهِ بِيكُهِ مِن نَهِ وَانْ كُوونِي بات كِي جَس كا تُو نَحْتُكُم دِيا ہے يَحْيُ بِي كه خداته الى كى عبادت کرو جومیرااورتمها مارب ہے۔اس پر بیسو ل ہوسکتا تھا کہتم نے گرالیک ہاے بھی مہیں کبی جس سے فدو فہی مگ سکے و ہوسکتا ہے کہ وہ خود بخو دائی مرضی سے تھے ہو جنے لگے ہوں اور تو ئے آئیل روکا شہور تو اس کے جواب ش آپ قرمائے میں و مُحَنَّتُ عُلَيْهِمُ شَهِيُداً مَّا دُمْتُ فِيْهِمْ فَلَمَّا تَوَقَّيْعَيى كُنْتَ إِنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ كَرابِ بَي ثِيل ہوا کیونک میں جب تک ان میں رہ تو میں ان کے عقائداورای سے ما فل نہیں رہا بلکہ ہر وفت ن کی نگر نی اورمی فظیت کرنا رہا۔ میری موجودگی میں بیعقیدہ ان میل نیس آیا۔ اس سول بيدا جوتا بق كد يحرب عقيده ل ش كب آيا تو قرادي فَلَمَّا فَوَفْيْتَدِي تُحَمَّتُ أَنْتُ الراقيب عَلَيْهِم التِي مِحْد يَحِيم أَبْس الرَجْز ، وور كيات ميرى وفات كي بعد بكر ي ہوں گئے کیونکہ میری و فات کے بعد تو ہی ان پرنگران تھاو فی ت کے بعد کا حال مجھے معلوم خِيل لِي نُقره وَ كُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْداً مَا دُمْتُ فِيْهِمُ فَلَمَّا تَوَقَّيْتُمِي حِجْهِم وو طریق میروفاسته کیچ میرا شدا. ل کرتے ہیں۔ یک تو اس طرح کد سے النظیفیٰ اقرار کرتے

ہیں کہ نصاریٰ کا بگڑنا ور مجھے معبود بنانا گر ہوا تو میری وف ت کے بعد ہوا نہ کہ میری موجود گی ش اور " يت لَقَدُ كَفَوْ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ الله هُوَ الْمَسِينَةِ ابْنُ مُويَمَ سَت تابت موتا ے کہ مزول قرآن کے افت تصاری حضرت عیسی النظیفالا کوخدا بنا چکے تھے۔ اس کئے ظاہر ہے کہ حضر ہے جیسٹی القلیقات وفات یا تھے ہیں۔ ووسراطرین سے ہے کہ میج نے س آیت میں ، پٹی دوحالتیں بیان قمر مائی ہیں۔ کیک نصاری میں موجود گی ،وران برگھران اورمحا وظ ہوئے کی اور دوسری ان کے ندر پودم موجود گی وران پرنگران شاہونے کی حاست اوران دونوں کے ورمیان حدفاصل توقع ہے۔ اور تیسری کوئی صالت آپ برنہیں گذری۔ پس یا تو ما نوک حضرت میسی التلیقال نصاری میں موجود میں با وفات یو کئے میں۔ مینی شن او باطل ہے كيونك سيخود بهى مانع بين كه وه اس وقت ان بس موجود نييل بين بين ودمرى ثق ثابت ہوئی اور وہ وف ت کی حامت ہے۔ خوب اچھی طرح تجھالو کدیج نے اپنی تیسری حالت کوئی بین کیس کی صرف دوی حالتیں بیان کی میں ۔ بیک ها دُهْتُ فِیْهِمُ کی اور دوسری مُحُتُ أنْتُ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمُ كَ اور يدوسرى صالت توقَّى ك بعدى بهدى بدي الروه زنده ہیں تو ن کی نصاری میں موجودگی اوران پرتگران وی فظ ہونا ضرور کی ہے۔

مگران کی تھاری میں موجودگی اور ان پر گرانی آپ کے افز و یک بھی باطل ۔ پس جُوسَلَوْم باطل ہووہ بھی باطل اور دوسری جالت جوعدم موجودگی کی ہے وہ وف ت کے بعد کی حالت ہے۔ جال سے کی وفات فل ہر ہے۔ چنا نچہ بھی آ بت آنخضرت ﷺ نے اپنے متعنق فر ہائی ہے جیسا کہ بخاری میں آ بی ہے کہ حشر کے دن چندلوگ پکڑ کر لے جائے جا کیل گے تو آپ ﷺ فرما کیں گے کہ بیر قو میرے ساتھ میں تو جواب ویا جائے گا لا تلکوئ معا

کے جد جبکہ تو ان کے جد جبکہ تو ن ہے جد جواان کی بیرہ است رہی کہ وہ مرتد ہے دے جہ جواان کی بیرہ است رہی کہ وہ مرتد ہے دے جب سے جہ سے بیل ایس بیان قر ما کیں جیں۔ ایک اپنی قوم میں موجود گی میں موجود گی تیسری جالت کے برجھی کوئی نہیں۔ پہلی میں تو صحابہ نہیں بگڑے جن کو کہ حشر کے دن پگڑا گیا ہے اس سے آپ نے ان کے متعمق قر اور کہ سے قر میں دفات کے بعد ہوا میں موجود گی میں دفات کے بعد ہوا

تَمَاسُ سُرُ آبِفرها في يَن كَ فَلَمَّا تَوَفَّيْتِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمَ كَ، عضا جے آؤ نے مجھے وفات دی تو تو ہی ان کا نگران تھا مجھے اس وقت کا ملم نہیں۔اس آ بہت کے بر صنے کے بعد جواب دیا گیا کہ وہ مرتبر ہو گئے تھے۔ یس آنخضرت ﷺ نے اپنی دوٹول حالتوں وراجی انسط کے چندلوگوں کے مرتد ہونے کوسیح النظیفان کی دونوں حاسوں اور ان کی قوم کے مرمد ہوئے کے مطابق بیان فرمایا ہے اور اپنے متعلق وہی الفاظ ستعار فرمائے میں جو میج نے اپنے متعلق کہے۔ ہی جس طرح کہ چند صحاب کے بگڑنے سے مہیے آنخضرت ﷺ کی وفات ہوئی مرح میں فی قوم کے گزے سے پہلے میتے العلیان کی وفات ہو چکی ہے۔اور جس طرح آنخضرت ﷺ کی قوم میں عدم موجودگی آپ کے وفات یا جائے کی وجہ سے ہے سی طرح میں التیالی کی عدم موجودگی ایٹی قوم میں ان کے وفات یا جائے کی دیدے ہے۔ فافھ م اگر کوئی شخص بد کے کہ فلما تو فیتیتی ہے مراد بیٹیس کہ جب تو نے مجھے دفات دی بلکداس کے معنی میہ ہیں کہ جب تو نے مجھے ''سانوں پراٹھا میں تو میہ متدرجه بإله وجوهسته بإطل ہے۔

میں جوز وی الروح کی نسبت استعمال کیا گیا ہووہ پج قبض روح ،ورا فات دینے کے کسی اور معنی مثلاً قبض جسم کرے آسان پراٹھ نے کے معنوں میں بھی مستعمل ہو، ہے تو میں للہ جلً شانة كى فتم كھ كراورا قرار تج شركى كرتا ہوں كدا يہ فخص كواپنا كوئى حشد ملكتيت كافر وخت کرا کے مبتع بزاررہ ویبیانقد دول گا اور آئندہ اس کے کمالات صدیت و نی وقر آن دانی کا ، قر ، کرلوں گا۔ اس چیلنج پرتھیں سال کا عرصہ گذرجہ نا اوراس لیے عرصے بیں اس کا جواب سے نہ ہوسکنا اور تم م ملہ وُل کا عاجز آج ہا اس بات کا بدیجی ثبوت ہے کہ اس چیلنج کے مها به كوكوني خض بورانبيل كرسكالا كرمفتي صاحب كوابي قابيت اورعمنيت جند نامقصود بيتو وہ مغیبے عرب نظر ونٹر قصا 'مدعر ب ودیگر کتب عر لی وقر آن مجید و حادیث ہے بیک الیک مثَّا ں تو بیش کریں کہ جس میں لیا تو قبی بات نفخل کا کوئی مشتق ،ستعاں ہوا ہواوراس کا فاعل خداتی ال اور مفعول کوئی ، ی روح چیز بمواور پھر وہ تبض روح کے ملاوہ آسون براش نے کے معنوں میں بھی استعال ہوا ہو۔ گرکیا مفتی صاحب ایک مثل پیش کریں گے جنہیں ہرگزنہیں۔ لفت عرب میں کوئی ایک بھی اسی مثال موجود نیس ہے کہ جس میں تو قبی کا لفظ باب تفعّل سے ہواور خدا تع لی فاعل اور مفعول کوئی ذی روح چیز ہواور پھرس کے معنی قیض روح

القفالة تحاف

ے نہ ہول۔ تو قبی اللہ ریدا جب بھی ہوں جے گا تو س کے منی بھی ہوں کے کہ ضما تعالی فی سے منی بھی ہوں کے کہ ضما تعالی فی نے دروہ مرکبیا۔ ملاحظہ ہو:

أ. توفّى الله قلانا قبض روحه (اقرب الموارد)

٢ - توفاة الله الماته الوفات الموت (مصبح)

۳ توفاه الله الع الروحد(سائد المرار)

٣٠٠ - توفاه الله اذا قبض تعسيرلسن العرب

توقاه الله عزوجل الداقيض نفسه (تاج العروس)

٢ - توفاه الله تعالى اى قبض روحه (منى الارب)

ے قرآن مجید میں میلفط زیر بحث آنیوں کے ساوہ ای طریق پر تمیس جگداستعاں ہو، ہے دوراس کے معنی کسی جگہ بھی قبض جسم مع الروح کے نہیں ہیں بلکھ بقی روح کے بی ہیں۔ چند مثالیس درج ذیل ہیں '

ا ..... توقَّنا مع الإبرار ٥ (الرعمران)

۲ -- توقيا مسلمين ٥ (اهراف)

٣- - توفني مسلما و الحقني بالصالحين ٥ (يوسف)

٣ — وإمَّانرينَك بعض الذي تعدهم او تتوفينك. ١٤٠١ (ورس)

عدیث بیل جب رکیس فدکورہ ہو، تحریر پر عوفی کا نفظ وارد ہو ہے تو وہ بھی آسان پر ہے جہ ہے۔ اسان پر سے جہ سے بیل میں استعال نہیں ہوا۔ گر ہوا ہے تو مفتی صاحب کوئی میں ل بیش کر ہیں۔ قماز جناز و بیل جو و تعاہر حمی جاتی ہوں گئیں ہوں گئے کیونکہ اس بھی ہے تھا جو کہ ہوں گئے کیونکہ اس بھی کھی ہے تھا جو کہ ہوں گئے کہ کہ کہ کہ کا کہ استعال ہوا ہے۔

القناليجان

بس مذکورہ یا ۱ آست تطعی اور بیٹنی طور پر دلالت کرتی ہے کہ حضرت عیسی النصافیہ وفات یا گئے ہیں۔

## دوسری دلیل

هُ تَى لَى قَرْ آن مجيد ش فر ، تا جِلَقَدُ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوا إِنَّ اللهَ هُوَ الْمَسِيَّحِ ابُنُّ مَرْيَمٍ. اور لَّقَدُ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوًا إِنَّ اللهُ قَالِتُ ثَلَقَة (١٤٥) كـ وه الوَّك جوَّنَ كوخداما خدا کا بیٹا کہتے ہیں اور مثلیث کے قائل ہیں کا فر ہیں۔ان دونوں آیات ہے ف ہرے کہ سے ناصری کو معبود مِنُ دُوُنِ الله باتاج تا ہے۔ دوسری جَا۔خد تعالی فر، تا ہے۔وَيَوُمُ نَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ آشَرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاءُ كُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُوكَاتُهُمْ مَاكُنُتُمْ إِيَّانَا تَعْهُدُونَ فَكُفَى بِاللَّهِ شَهِيْداً بَيْسَا وَبَيْسَكُمُ ل أَنَّ كُنَّا عَنْ عِبَادَيْتُكُمُ لَعَفِلِينُ (يِسْ عِسَا) اورجس ون بهم مب كوا كَشَاكَرِين كَے يُعِر مشركين كوريتكم دي على كرتم اورجن كوتم في خدا كاشريك بنايا فقاذ . ابني جارتهم ويمرجم ن کے ورمیان کھوٹ ڈی ویل گے ان کے شرکاء کہیں گئے گئے جاری عیاوت ٹیمل کرتے تھے پس اب بهرے اور تمبارے درمیان بس خدا ہی شرید ہے۔ ہم گوتو تمہا ری برستش کی مطاق خبر نہیں۔ ان دونوں آئنوں کے مل نے سے صاف متبحہ لکاتا ہے کہ می ناصری فوت ہو تھے ہیں در ندا گر نہیں زندہ ہانا جائے اور پھر دویارہ نہی کا نزوں ہواور آگرایی سنگھول سے دیکھ

یہ بیر بھیب سندن کی بنا استعراق میں معترت میسی البطاع کا تضی طور ہوؤ اور ہے اور شکی اون ایسالفظ ہے جس کا مقبوم موت ایودور اس سندن ان کی بنا استعراق ہوئے جو ہالکاں کی تھیں ہوسکا۔ ورشاز اسائے کا کرون القدال جو انتہائ کا اقوام خالف ہے او ان کے شرک سے مسیفر ہوں جو کھاتی میں اور ہر سے جام دینل ہے جو جائی منطق کی بھی کا مقابد شیش کر کھی جیسا ک اِلَّا انتخافَ الْمُولِمُسَانَ مِن مُطُلِمُ عام ریکل مُحفّظ مِن فُو العِد خاص و نیل کا امتاب ریکتی اور میکل جو انور اور این جا حد جن کی مواد صاحب نے تا ایک کی سے تھے جیں۔ افظ ایک کا اواد اس سے مراد مکلھ جا تبحی مقول کیس موکا جب کے کرتھ ان اور موادم واجھ سے موتی ہے ۔ اور اور مور دورا ان کی سے ایس میں ایسان میں

میں کہ انہیں خدات کی ساتھ شریک بنایا جو تا ہے اوران کی عبادت کی جاتی ہے۔ پھر حشر
کے دان خد، تع لی کے حضور کہیں کہ جھے تو ان کی عبادت کرنے کی جالک خبر نہیں۔ صرح جھوٹ ہے جو سے ہوگئی تو سی ہے کہ دوہ ہے ہوا ہ دیں گے جھوٹ ہو گئی گئی ہوا ہے گئی تو سی ہے کہ دوہ ہے ہوا ہو یں گئی دورسی ناصری کا بیے جواب بھی جھے ہوگا کیونکہ دوہ فات یا چکے ہیں جیس کہ دیس اول میں ہم بنا چکے ہیں کہ سے کا انسری نے ایک بات سے لاعلی فل ہرکی ہے کہ انہیں خدا کے سوا معبود بنایا گیا ہے ور بتایا ہے، گر بنایا بھی ہوتو میری و فات کے بعد بنایا ہوگا جس کا جھے عم نہیں۔ بنایا گیا ہے ور بتایا ہے، گر بنایا بھی ہوتو میری و فات کے بعد بنایا ہوگا جس کا جھے عم نہیں۔ بیل میج ہیں کہ جس ہے ہیں کہ جس کے جس کہ ہیں ہوتے ہیں کہ میج بیل کہ میج کیل میں اور بیل ہے تھی گئی وہ میک وہ فیل جانے دو وال کو خد ابناد ہے ہیں تی مت کے دن خدا تھ کی ہوتا ہی کہ بھی تو اس کی حداث کی بالکل خبر نہیں۔ خدا تھ کی کہ انسی کی بالکل خبر نہیں۔

#### تيسرى ديل ل

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ قَدْحَلَتْ مِنْ قَلِلِهِ المُوسُلِ اَفَإِنْ مَّاتَ او فَحِلَ انْفَلَتُهُمْ عَلى اَعُفَامِكُمُ الاَيهُ يَعْنَ مُر عَلَيْهُ مُحْسَ رَسُول بَيْنَ آبِ سے پِبلے جوبُسی رَسُل عَنْ وہ گذر گئے اگر آپ بھی مرب کیں یا آئی کئے جا کیں تو تم کو اپنی ایڈیوں پر آئیش پھر جا ناچا ہے۔ اورا سدم کوئیش چھوڑ و بناچ ہے۔ ہی اس آ بت ش ہے بنایا گیا ہے کہ آ تخضرت عظیمہ سے جس

قدررسول تے فوت ہوگئے ہیں۔ پس اس آیت ہے سے بھٹ کی دفات بیل طور پر تابت ہوتی ہے۔ کیونکہ وہ بھی رسول کر بم بھٹ سے پہنے ایک رسول تھے۔ اور لفظ خطف کیا بی ظ لفت حکلا فلاق ای مات (سان احرب تاج العراس) ورکیا بخاظ قرید فقر وا آیت اَفَان مات اَوْ فَیْنِ کَم موت کے معنوں بیل استعال ہوا ہے جس سے فوا ہر ہے کہ جس طرح آنخضرت بھٹ سے پہنے دوسرے رسوں فوت ہوگئے کی طرح حضرت میسی النظیمی بھی قوت ہوگئے ہیں۔

(شان فردوس) میر آیت این آمدین اس وقت نازل بونی جبکد آپ کوتی ممار ٹی ا نے پھر مارا جس سے آپ کے دو دائت شہید ہو گئے اور آپ کا خود آپ کے سریش تھس گیا اور آپ ہے ہوش ہو کر زبین پر گر پڑے تو گفار نے بید شہور کر دیا کہ رسول کریم بھی آئل ہوگئے ہیں تب مسموں گھیرائے اور بعض سفہ میدان جنگ سے بھاگ جائے کا ارادہ کیا تو ہی وقت ہے آبیت مومنوں کی شنمی کے لئے نازل ہوئی اور اس میں بیر بتایا گیا کہ رسوں کریم

عظم كوتم في فعد تعالى برتيس كي بركم آب كوم نائيس جو بينه هار تكدآب تو أيك رسول بی بیل اس لئے آپ کورسولوں مرتبی س کرنا جا ہے جس جس طرح کد بہلے رسولوں کا خلو ہو چکا ہے اس طرح ان کا بھی ہوجائے تو تنہیں گھیرانا نہیں جائے۔ پس آپ کی ' لوہیت کی نز دبیداور رسالت کا تبات لفظ خلو ہے کیا ہے. ور خلو کی تفسیر موت ور آل ہے ک ہے کیونک افیان مات او قُیل کی جگہ اگر لفظ حلا رکھا جائے تو معنی کے ای جو ر کے اور من كا أيك بي مفهوم جومًا لِلْيُكِن كر مفظ قَلْه حَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّمسُلُ مِن حلو كا يك بي طريقة آسان يرطع بالبهي تنهيم كياج يرقوندي مات أو فيل الهادرست بوسكا باور نہ ہی صحابیہ کے منیال کی تر دبیر ہونگتی ہے کیونکہ و و کہد سکتے ہیں کہ جس طرح میرفلا ب رسول زندہ ہے و سے ہی آپ کو بھی زندہ رہنا جا ہے۔ چنانچہ ہمارے اس قول کی تائید وتصدیق حفرت ابو بكرصديق إدافيه كاس خطيب بوتى بجوآب في المخضرت المنفية كى وقات يريز هارجس ش آب \_ فرايومن كان يعبد محمدا فان محمدا قدمات ومن كان يعبد الله فين الله حي لا يموت كرجو الخضرت الله كوان معبود فيال كرتا تف تو ده سن کے کہ سخضرت ﷺ تو وفات یا گئے ہیں۔ اور جوخدا نعالی کی عبودت كرتا تفاوه زنره بِ مِن نَيْس مر ع كَار يُجرآب نِ مَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْحَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الراسل كى الاوت فرما كرآ تخضرت في كى وفات كے متعق جوا تقجاب محالية كرام كے ل سندى مناظر سن س كانوب اسية برج اليس سطرت ويست كرهم ت اوتر ين كظر الي في عال النع بري ك عدمه ب أن موالد مريا بت الكي يرهي الك منت واللهم منتون الدس كي التي يدك قل حلك من فيمه الوُسُلُ باب كليدكي ترويدے بكر حضرت و كرمند الله ﴿ كَي لَقُرِ مَحْسَرِت ١١٨ كَامُ مُوت كِيمَسَ وَوَعِ سِكَ سِي الحاقي منات سے تخریر ہے اس وید کی تائید و امرائی آ بہت ہے جو تعزیت ابو بکر صدیق ہے ہے اس وقت حاصرین کو ہز ھاکر عالُ تھی۔ واکیت بر مبدرالک منیت واٹنگھ منتفون بیش ہے فیمراؤ ( بھی سے وقت مقررو ابرم سے وہ ہے اور بر کنار بھی ہے ہے اوا قات مقرر در مرب واسے میں ہے مرتب

ولوں میں پیدا ہوا تھا اسے سابقہ رسول کی موت سے دور کر دیا اور بتایا کہ آنحضرت والیکا فوت ہونا کوئی انونکی بات نیس بلکداس سنت میں وہ سب رسول داخل ہو بیکتہ ہیں جوآ پ ے بیلے گذرے۔ ہی معزت یو بکر چھٹ کاس خطبہ کے موقع یا تخضرت ﷺ کے بعد صحابہ کا بہدوا بھائ لے جس بات ہر ہو وہ یکی تھی کہ آنخضرت پھڑئے سے پہلے جس قد ربھی رسول منے خواد موی تو ایسی میں سامسی قوت ہو مے جی اور الموسل کا نف ، م بقرید غفال آل استغرال كا بيد جس سے فاہر بيك كم الخضرت في كار كار سواوں سے كوئى ر بالآن وفی میان بالا فریب مناث ہے۔ یا ایس شور وکس جن کی جمال محالیا و بیان سے ان ماری مراج سے میں م بین شن نمورت مستح بادر و شن حضرت بازم بروید کی رویت و تصریح بازیری بسیاره و محاید و هنوان الله علیه به الجمعين ..... رمول "بهتبواني قبل الفل الكندب الإليان به لين مؤنه الدرمون وأثم كامرك "در بدع وأسمى طور برقر رواب السب فالروال فابت روايته من المستريقين كرون المية وقتي بروق موان ليكس معمول أن بروال معترب أأساس التراس والمفيلة المارتا سيسائل كالداوهوان فالمعليهم اجمعين التمال بالتنافرة والغاشش براله برمو بدأت فالتداير المتأكداً يتشو في بكن اهل الكتب الله المؤامين به لكن موقد شراح بنتاه في المناء يمي طوري بدأور من ورا يعد فلخدت من قبله الرائل شرعت عالى ولا من عاملو مهدور من والم ياجاتا من وعدور ال مها ف سنة كربيام وللن بالمن خطول محمو وبلل فاحق هدكان اللقي بيريا محسوب بوريجا سند الموجي ع ميمان مدر بريد بريدكما "بيت للدخلت من لبله الأشن عن اليبعة برين بيده كين كالزكل بك المساوا شو تی ب بدر من فحیله از م دو پرتهوی برا سل می حدید شویق کمی ب میرا که ای منمون کی فرندامطای من قريرة البيغ يوج إلى شء ويت ركزيم يوشق وبراتم مدحب رائب عي عماه دراك كاكر (قو ويد) منفق بت الله المساحث المعالية المساعدة المرادي في التي المراجع المراجع المراجع المساحة المراجع ت کے اس میں حدید حد تی ہے ہو بم الموں سے سے میں رہے تھے۔ معر کی جھڑا کی کھڑ قد الحلت میں فیلیہ الانسان میں قبعہ باللومس واقت میں ، کریوں میں ہے مار توق اوکا ہے۔ ان موار مشرب اللہ ان آنٹی اوّل الراور سے اللہ ہے کہ تراه يول و قال مدر المعالي المعالية والمارية المتراشد المن وأن و شن وال الماروش بين كالمين الموالية وو عاربي الناس المقت القوم بيانها بواست جنب و بالاروبون المستحق فيه شر الوصل مع الاست المراجع بواكري آبد عن المأتمق الدرة ابن مراتم ال رائد الدامل أاليت فلخطف من فيه الرُّلس الدارس الاستراكر الرام رام الله الله يكثر أنت الربيك إلى ما الربيك إلى براكم الرابي بيانكر الرأيت الديك إلى المعاصلة الأولوب الدامت المناسبة أراد الإسمالين وتخريب فلد عليك من فيَّنه الوُّسن بدينت منهم قرم البصاب بنابت بناسبة كالمسأب تمعوت \* دموقیات برای کی دوبل همالان اقتل فی القرآن و هویمیهی البطلان بان ایت و آند من آبدات باشده آن بـ تعلى بدار الرصل تان حداء التواقي كالتربية المحدولة في الفوركافية والواللية ع

الطَّفْدُ الرَّعَانِيَ ﴾

بھی مستمنی نہیں اورا کر الموسل ہے مراد بعض رسول ہوتے توال کے لائے کو کی ضرورت نہیں اور انہ ہی جنگ بلکداس صورت میں ال کالانامخل مطلب مشہرتا ہے دور نداستدلال صحیح ہوسکتا تھا ور نہ ہی جنگ احد کے دن محب کے دلوں میں پیداشدہ شبد کا ازا یہ ہوسکتا تھا کیونکہ معرض کہ یسکتا ہے کہ جب تمام کے سے خلو پالموت یا تیل ضروری نہیں اور جھن اس ہے ستنی بین تو پھر رسول اللہ میں اللہ میں مرکزے میں معرض کے میں جو الموت یا تیل ضروری نہیں اور حمل ہو دون الله علیم احد میں الل بات بر کس طرح میں مرکزے تھے کہ میں تو آنہاں پر زیم ہوجود ہواور رسول اللہ میں اس کی بوجا کمیں ۔ وہ اس گھائے مرکزے تھے کہ میں تو آنہاں پر زیم ہوجود ہواور رسول اللہ میں گئی موت کے سوائس کی پرواہ سوورے پر بھی بھی راضی نہیں ہوئیکتے تھے۔ ان کوتو رسول اللہ میں گئی موت کے سوائس کی پرواہ میں مورے پر بھی جبی راضی نہیں ہوئیکتے تھے۔ ان کوتو رسول اللہ میں گئی جیسا کہ آپ کے مرشد میں حسان بن ثابت دھیں۔

گت السود الناظری العمی علیک الناظر من شاء بعدک المبعث العدی کلت احالو اور تیز وہ بات کہ پہنے کئیں بیسے نہیں ہو کئی اگر خلوک ایک صورت آسان پرزندہ جانا ہی مان لی جائے کئیں اگر الوسل سے مرادتمام رسول ہوں اور خلو موت اور کئی سے ہی مانا جائے تو اعتراض ہی اٹھہ جاتا ہے۔ اور بیداشدہ شہرکا از الدیمی ہوج تا ہے۔ اور بیداشدہ شہرکا از الدیمی ہوج تا ہے۔ اور بیداشدہ شہرکا از الدیمی ہوج تا ہے۔ اور نیز بی آیت کی گیا ہی استعمار ہوئی ہے جیسے کہ خدا تعالی فر ما تا ہے ما الدیمی سیسے این مویم اللا رسول قد خلت میں قابلہ الوسک کی میرول مراد بیں ای طرح آست میں قابلہ الوسک کی میرول مراد بیں ای طرح آست میں میرول مراد بیں ای طرح ما میرول جن میں میرول مراد بیں ای طرح ما میرول جن میں میرول مراد بیں ای طرح ما میرول جن میں میروس میروس میروس میں میروس میروس میں میروس میروس میروس میں میروس میروس

ے اس آیت فا المعید بلتے اہل فراند اگا وُسُولُ فَلَا مِلتَ مِنْ فَکِیدِ الرُّسُنُ شرایکی لقددام سَتَرَائِ تَوْل دوسَروا نِنَا اُواللَّهُو بِيدُلُودولا رَمِّ سِنَا كَا وَ مُودِ بِاللَّهِ ) مَعَرْت بِلِي الطَّنَاءُ وَرَّ مُحَمَّرِت وَلِيْن

القلاالزيجان

#### چوخی دلیل چوخی دلیل

آبيت لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهُ هُوَ الْمَسِيْخُ ابْنُ مَرِيَمَ اور لَّقَدْ كَفَوَ الَّذِينَ فَالُوا إِنَّ الله قَالِكُ قَلْقَة عاتابت بي كُرْسَحُ كوفدا تعالى كرسوا معبود مانا جاتا ہے اور س کی پرسٹش کی جاتی ہے۔ اس سے دما کمیں مانگی جاتی ہیں اور سور بخل ركوع من خدا تعلى قرم تا ب وَالَّذِين إِيدَعُونَ مِنْ دُون اللهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْنًا وَّهُمُ يُخُلَقُونَ ٥ أَمُواتٌ غَيْرُ أَحْيَاءِ وَمَا يَشُغُرُونَ أَيَّانَ يُبْغُثُونَ كروه جن كو الذك سوالکارتے میں اوران کی طرف طلق منسوب کرتے میں وہ کوئی چزید نہیں کرتے ،وروہ خود ے م صل ہے ہیں بعنی ال کو خدا تعالی نے صل کیا ہے ، ومروے ہیں زندہ نہیں اور ان کو بہ بھی معلوم نہیں کہ دہ موت کے بعد قبیا مت کے دن کب اٹھائے جا کمیں گئے۔ پس ان دونوں ے سحان مدر بیای جیب ویکل سے قدس ش حقرت میں العیون کانام سے اور ایک کوئی پرالفظ ہے حس کے معنی موت کے جوں ر مناظر سولی سے برچ تمبرہ ش اس دلیل کا تعقیل جو ب دیا ہے کہ جائی آیت و الْمعیش بلاغوں مِن فوق الله لا يَخَلُقُونَ شيكَ وَا هُمُهُ يُخِلِقُون المُواتَ عَيْرِ الحَيَاءِ تَصْرِحُالِسُ مِدِ عَدِ ورشالهم آ \_ كاكرون القارر فريت ہو تھے ہوں اور ٹیم '' بیت انکے میٹ و انھی میٹو ڈی ہے بھی اس کا فضیہ مطاقہ عامہ ہوتا خارجہ جون ہے۔ ورثو فیج اس کی مہ ے کہ تضہ مطاقہ عامدہ وقصہ ہے جس میں رتھم کیا جائے کھھوں میضوع کے نئے کسی وقت ٹاپت سے یا محمول و وضوع ہے ک و انت مسور ، سے وراقبو اللہ علیو التحیاء س میں مطاقہ بار کامحوں سے ورمطلب سے کالیہ ہے کہ جو معبود مت باطله الند کے سو برشش کے جائے ہیں وہ سی وقت میں مریب وہ ہے اور س سے بدفایت میں بوتا کے وقی مرسووات باطلبہ مريجك بن ورند ، رم " \_ كا كدون لقدت جو مثل في التومثالث ميانوت بوجيكا بولز پيرم رساحت كالجوت كاسسيد كيراجار كارواه رجرا يبتدالك مكت والمهنم ميتون سيدانوات غيرا أخياع كالفياطات المراد كالتروال ب- كوتكمة تخصرت ويهاس أيت كرول كوفت رقدو ته والعدش كي رهدور باوج بالمنتخفرت ويخالفي جس کو ختیتنا کا کیار کی داندو تھے اسرز کا ور سے سام امر تھے

# بإنچویں دلیل

مَا الْمَسِينَ عِي ابْنُ مَرِيَمِ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأَمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا

ا۔ تا دیالی مناظر ہے ہے دعوی دفات کی نظافہ میں بہت والک چٹی سے جی جن سے <sub>س</sub>کی مض میں معلوم موق ہے کہ مامھیں ا یر جید از بڑے کہ بہوں سے محرّت واکل بیش سے اور اصل بات ہے کرد راهیفت قاد بانی من ظر سے کے بھی سی و میل نبیش برین کی که چوجرو نے آبا عدومحاور ت عمر بیت رحو می وجات سی اغیرہ کو قابت کر کے بلا مب معاطات جی جیما ک س مناظر و سے انکمرس بھس سے اور اس ویل کا مطابق منافع سے بیٹے پر چیاس سرطر کے جواب ویا ہے کہ یادی آ بہت گالہ بالحکون الطّعام بل اسبی ماحق ال کی ماس کی مہر ہے تھیے ہے۔ جیسے محادث مِنْ الْقَالِيْتُنْ عمل الرّموال ہوکہ بربام یہ کیا تھا ہے جیں تا ہم ہونہ برف منا کی کے لیٹنٹ کا تعدیثی اوفسنٹ کا پینیٹیٹی آئی پکٹینیٹی ڈیٹ ويك فين اورس كي تشريح بدين كراه محاه بين لذكر كالمينا الدكر كالمواجعة بيطاروي أرودي المتريقي عفر متاصحي الفاج اود م یم ہے ڈکر کے میرفد کے مانو تھیر کی گئے ہے جیرہا گاہے میں القنصیں ٹی ہار کاماکی اضویت معفرے میں کی مال کی ون ب سے بینی حضرت میسی وران ماں مرم مصد بیند بیت جمول مان گرشتہ میں کھانا موزو سرتے تھے ۔ اور س سے مدن رم تھیں'' تا کہ جیرے کے مربم معدیقاؤٹ ہوچکی میں ویدائی تھڑٹ کھیٹی انھٹائی کا ویت ہوگئے موں مثنا جیب رکہا جا ہے کہ مرر صاحب اوران کی ووی صاحبه وفویل رز باز گذشته ش باغ کی سیر کورٹ مخطقت وروست به رمتیل تا که مگر والخرش رودولوں علی سے میک مناهب فوت بوجا تھی اقروم سے مناحب بھی صروروت جوجا کیل گرم رہ کی جانے کہ اب حفرت میسی ایمیزی سال مرک کورت بیل آن کے جواب سات کر خدام های علیم به 65م ہے۔ پی بیوانم اور خدام و کرراری اليات سبت اورطعام على ييتروري كان كروه يتوب ارض اعيره فل مون دويكموا تحصرت الله على الله وطنوال الله عليهم اجمعين كوموم وصان بين كمالرنات س ادرمي رفرس كرب س كه إلاك تو اصل ما وتسول الله سينجر كيول صوم الوصال ركھتے ميں رتو اس كے جو ب ميں رئى دار بات ميں ليسٹ كا حداكثہ أؤ ليسٹ كھينية كھنے إلىٰ يَعَلِمُ مُنِينَ وَبَيْنَ وَيُسْفِينِينَ ( عَدِي جِنداوس ٢٦٣ ) يَنْ مُن تَهِي رِي شَكِي جُول يَجْيِم الله تعالى طعام ويتا ساور الأنتائيس اس حدیث شرحتوب ارضی وغیر و کے سوائسی اور طاعام کا بیان میسا حاصرت

القنالزيجان

یَا کُلانِ الطَّعَامُ النَّفُرُ کَیْفَ نُبَیِّنُ لَهُمْ الایناتِ ثُمَّ النَّفُرُ آتی بُو فَکُونَ۔ یَ مَن مریم تواپیک دسول بی بین آپ سے پہلے رسول گذر چلے بین اور آپ کی والدہ صدیقہ تیں۔ آپ اور آپ کی والدہ دولوں کھ نا کھایا کرتے تھے۔ اس آیت سے پہلے بیسا نیوں کا قول چیش کیا ہے کہ بیسا فَی کی کو خدا بنائے بین حالا تکہ کی خد تمیں ہو سکتے بلکہ آپ تو ایک رسول ای

(١) قَدْ خَلَتْ مِنْ قَيْلِهِ الرُّسُلُ - (٢) أَمُّهُ صِدِّيْقَةً -

(٣) كَانَا يَأْكُلانَ الطُّعَامِـ

اس وفت میں جس سے وف ت مسح پر استدلا ب کرنا جد بہتا ہوں وہ آخری فقرہ ہے اس میں خدا تعالی فر ما تاہے کہ سے اور آپ کی والدہ کھانا کھایا کرتے تھے اور سب لوگ سمجھ سكتے ہیں كانسان كيوں كھا تا ہے اور كيوں كھانا كھانے كامختان ہے۔ اس ہيں اصل جيبد یہ ہے کہ ہمیشدانسان کے بدن میں سسی تخلیل کا جاری ہے پہاں تک کر تحقیقات قدیمہ وجديده ع ثابت بكه چند مال من بهادجم تعميل باكر معدوم ووجاتاب وردومر بدل ما تخلُّس ہوجہ تا ہے اور ہر ایک تئم کی غذا جو کھائی جاتی ہا بھی روح پر اثر ہوتا ہے كيونكه بيه مربهي ثابت شده ہے كيمهى روح جسم براپنااٹر ۋاتى ہے اور بھی جسم روح براپنا ٹر وُ لِمَا ہے جیسے کدا گر کوئی روح کو بکد فعہ کوئی خوشی پہنچی ہے تو اس خوش کے آتار یعنی بشاشت اور چک چره ير بھي تمودار عوتى إور يھي جسم ك بندرو في سے الله ردوج ير بھي يات میں۔اب جبکہ بیاحال ہے تو کس قدر مرتبہ خدائی سے بیاجید ہوگا کہ بے اللہ کا جسم بھی ہمیشہ ڑ تارے اور سات برس کے بعداور جم آئے ور ماسو اس کے کھائے کامختاج ہوتا یا لکل اس مفہوم کے خالف ہے جو خد تعالی کی ذات میں مسلم ہے اب فاہر ہے کہ سیح ان تمام حاجمتند یوں سے بری نہ تھے جوتم م نسانوں کو لگی ہوتی ہیں ہیں آپ کی حالت فاستغیر ہونا آپ کے صدوث کی دلیل ہے کہ آپ کا صادت ورکھ نے کافق ج ہونا اور بیرونی والدرونی عو رضات ہے متأثر ہونا اس بات کی ولیل ہے کہ سیح خدانہیں ایس اس ہیت میں مسیح کے کھائے ورائن کے جانات کے متغیر ہونے کوائن کی الوہنیت کے بطلات کی دلیل ہیان کی حمیں ہے دور ساتھ ہی بھیغۃ ماضی ہیں ن کر کے فاہر کیا گیا ہے کہ وہ اب نہیں کھاتے۔ پس دوی صورتیل میں کدوہ زندہ ہول اور کھا نا ندکھائے ہول۔ اور دوسری صورت سے بہوہ وفات یو گئے ہوں اور کھ نائے کھاتے ہوں ہیں اگر پہلی صورت شلیم کی جائے تو یک تو اس کی ا وہتیم ٹابت ہوگ اور دوس نے خدات لی نے جود کیل دی ہے وہ میج نہ ہوگ ۔ کیونکہ جب وہ کھانے کامتان نبیں ہوگا تو غیر متغیر ہوگا اور اس کا کھانا کھانا اور متغیر ہونا ہی اس کی الوہیت کو باطل کرنے کے لئے خدا تعالی نے پیش کیا تھا کیکن وہ وونوں یا تیں اس کی زندگی بین میں یا فی گئیں۔ اس سے وہ صرف رسول بی شاہو ہے جلد خدا بھی تا بہت ہوئے۔ اور ٹیز بِيَ يَتِ وَمَا جَعَلُنَا هُمُ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ الطُّعَامَ وَمَاكَانُوا خَالِدِيْنَ كَبُّكُ خلاف ہوگ \_ چونک اس میت بیس خدانتی کی فرما تا ہے کہ وولوگ جن کی طرف خد تع الی وحی كرتا ہے ان كے ایسے جم نبیں بنائے جو كھانا شەكھائے ہوں پس زندگى كى حالت ميں اس آیت کے مطابق کھانا ضروری ہو۔اور قرآن جیدے معدوم ہوتا ہے گہوہ اس وقت کھانا خبیں کھاتے۔ تیسر مصریت میں آتا ہے کہ آخصرت ﷺ فروتے میں ولا مستعنی عد وبناديدوى كراے بهارے فدرجم اس كانے سنتنى نيس بيل كا ا ہے یا ک اور مستعنی صرف خدر تعالیٰ ہی ہے ورکوئی نہیں۔ پس مرکست کوزعمرہ مان کر کہا جائے گدوہ کھ نا کھائے ہے مستعنی ہیں اور کھ نانہیں کھاتے تو وہ ان کی الوہیت کی ولیل ہے۔

القلاالريجان

اب دومری صورت یمی ہوتھتی ہے کہ وہ و فات یا گئے ہوں اور کھانانہ کھائے ہون اس کے سوائے تنیسری صورت کونی نہیں ہوئٹی۔ ہس آیت تکائنا یکا ٹکلانِ الطّفامَ ہے صف ف طور پر ٹابت ہوتا ہے کہ حضرت میسی التنکیفالا وفات یا گئے ہیں۔

### چھٹی یے دلیل

وَاوُصَابِي بِالصَّلُوةِ وَالنَّهِ عَلَوةِ مَا ذَمْتُ حَياً (سربه) مَن الْطَيْحَالَةُ فَرِماتِ بَي كَ حَدا تَعلَى اللهُ اللهُ

الكر ص كهنا بي صحيح بوسكنا تق نه هَا دُهُتُ حَيًّا بيم اس كے عدو وسوال بدے كدو وكوسي ثمار یڑھتے ہیں اسرائیلی فمازیا محدی؟ اگر کہواسرائیلی تو ہ ننا پڑے گا کہ ابھی پہلی شرائع منسوخ میں اورا گر کہو تھری فماز تو بھریہ و ں ہے کہان کو کس نے بتائی؟ اگر کہو کہ ٹی کر بم <u>بھی یا</u> صحابہ کرام دصوان اللہ علیهم اجمعین نے تو ہدندہ ہے کیونکہ ن میں ہے آسانول مرکوئی نہیں مي ۔ وراگر گبو كەمعىران بىل بتانى گئى تو اس كائبى كوئى ثبوت نېيس اورا گر كبو كە دە. ككو جەما بنائی گئی تو اس سے حضرت عیسی الطبیطلا کے دوبارہ نزول کوشلیم کرکے ما ننا پڑے کا کہ وہ تشریعی نبی میں۔ کیونکہ شریعت کا ایک حصہ دونوں پر نازل ہوا۔ پس حضرت عیسی النظیمان اس وجدے تماز برحیں کہ وہ حضرت میں التابی التابی برنازل موئی ندکر انخضرت علی براور الساہونا آ بہت خاتم النبيين كے خد ف ہے۔ پھر علاوہ از يں ميسو ل ہوگا كه آيا حضرت عيسى المطبيقة داراتهم مين بين وراجزا ومن الأكركيوداراتهل مين توان كوسب الل كابجالا نا ضروری ہے۔اگر کھو کہ وہ ایک جگہ تال کہ جہاں وہ پیا تھال ہے نہیں وسکتے۔ تو اس پر بیسوال ہوگا کہ آیا وہ ایسے مقام پر بخوشی خاطر اینے ،راوہ ہے تھہرے ہوئے ہیں یا بجوری ؟اگر کہو کہ اپنے ارادہ سے تو یہ غلط ہے۔ اگر کہو کہ مجبوری تو پھر بیسوں ل بوگا کہ آیا شریعت محدیہ کے وحكام يرشل كرنے يتنوى ورتقرب ان القديس ترقى موتى بواتي ل\_اگر كموتر ل توبيد فریقین کے نزد کی باطل ہے۔ اگر کہور تی ہوتی ہے تو مسئ کواس تر تی ہے کیوں محروم کیا گیا ہے۔ اگر کہو کہ و را جزاء میں ہیں تو و را جزاء میں جاٹا و فات کے بعد ہی ہوسکتا ہے اور دارالجزاء كانام بى جنس ب ورجعيل كمتعلق خدا تعالى قر، تاب ومنا فلم يشها بِمُعَكُورَ جِينَ كره وجنت سے كالے تيس جاكيں جاكيں گے۔ اس سنے من دنیا بيس تيس آ سكتے اور اگر کہو کہوہ اس د رانجزاء ہے پھروہ ہارہ دارانعمل میں بھیج جائے گا تواس ہے مسئد تناسخ کو

القنالزيّان

صیحی انتایزے گا۔ پس سائے ک کے کہ اللہ بندکرنے کا باعث وفات کوشنیم کیا جائے اور وفاج اے کہ وہ زندہ نہیں بین اس سے اب ناسب المال کے بچالانے کے مکلف نہیں ہیں ورکونگی جو لائے نہیں ہو تکتی۔ فاقعہم

### ساتویں دلیل

### وَسَلَامُ لَ عَلَى يُومَ وَلِلْتُ وَيَوْم أَمُوْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ أَبُعَتُ حَيًّا \_ كَنَّ الطَّلِيلًا

ے اس ما قویں ویک کا جو ب اموالی مناظر نے اپ جربہ جس اس طراق ویا ہے کے مدم اکر نے سے اس شے کی فی اس میں اس طرف کی اس میں اس میں کا جو بیان اور میں میں اس می

حفرت من الله الله المسلكية والمسابقة والمسابقة والمسابقة المسابقة المسلم بن الدولة في المسلكة والمسابقين والتعاشد ومشكوة باب مزول عيسي إلى عن الله )

مررا صاحب کی مرکت سابھی کی بھی گریٹ کے بات ہائی ور یک مداورت کا پیدا نبوجانا حس سے بیک و در سے سے جدان ورقع تعق بلک تنظیر جمانات کی رہے ہیں۔

حفرت میں القطاق کر کرت ساں کا کوت ہے ہوجا حق کہ اوقائے گیا گرے اسٹیل بلیل کے سی خاری وجی مسلم عمل سے ویصیعن العال حتی لایقیله احداد مشکوۃ ص اسم

حررا صاحب کی ہرکت ہے میں ہورہ کا مخت مختات اور گھر کی حالت ٹیں ہوتا۔ اگر بیک تھیں ٹیز سے فادران و دکھو سے ٹو س کڑھے سے فقر امکا ٹین موجانا کے سے درداز و بدور تام ہے ۔ دوجھی کا افلاس کے مارسے ڈکٹر آن کی بارقے ماکن ہوتا۔

عظرت شیخی الفیط کی برکمت روان ش سخرت کی تیادی کی قمر ورونیا سے سید شیخ کا پید بوجات حقی تکون السنجلة الو احدة عید آ من الفید و ما فیها ومنفق علیه مشکونة حق ۱۳۵۱)

مرراها هب کی برکمت دری و ترخ آنسانی کابره جاناتی که ها را حرکی تیرند دینا درخوشت بنانی مورفیات اورخین کا کشت سے وقرع شرق نا دربیمس کاری کے کہ درسے سید ہی اختیار کر لینا ۔ عاقبے وجس دینا دروری کا کروں کھیٹر آنٹر رکمن ۔

حضرت میں القیمانی مرکمت کا من سے بارش کا اوبا ورود هادر کالوں کا معموں سے ریادہ مونا ورجوام یا مطلق اللہ کے حض حق میں معمر میں اس کارک جانا۔

حرزا صاحب کی برکٹ حشک مان اور برحش و گران تحسیم حمل دواجہ کا کم جوجانا ادر سے اس تی بیماریاں اور ایمی اور طاعون امرد تریف اربیت کی مستقی اولویش عام طور مربد منی ادر ہے آر ای کا اوزا۔

خوصة وبيد. بيك القرآن ككلمة واحدة البيد البند" بين بال وقعه اللهُ إليّه والفك الجيّ الدّ بيت وان بَن أهل الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤَجِدُنُ بِهِ لَبُلَ مَوْجِهِ العِرَائِينَ وْجُعَانِينْ مُهَاوْكَا أَيْنَ مَا كُنْتُ الاَشْرَارِ بِينَ السّرَب ائی سلامتی کے تین دانوں کا ذکر فر مائے ہیں۔ ایک تو پیدائش کے دن دومرے موت ہیں سلامتی ہے جدا لموت کے دن کا۔ حال تکداگر بغور دیکھ جائے تو اس وقت جب کرتمام میرود آپ کے تیل کے درب سے شاور چ بتے تھے کہ آپ کو جان سے مردی تو اس وقت آپ کو سان پراٹھ الیما کی برن سرمتی کا دن تھ گھر س کا آپ ذکر تک نیس کرتے اس کا ذکر شہ کرنے ہے معموم ہوتا ہے کہ بیب کوئی وہ قد نیس ہوا۔ گر ہوا ہوتا تو ضرور س کا بھی ذکر سرتے کہ اس دن بھی سرمتی ہے جس دن کہ دیکھے سین پراٹھ یا جائے گا اور اس وان بھی سرمتی ہے جس دن کہ دیکھے سین پراٹھ یا جائے گا اور اس وان بھی سرمتی ہے جس دن کہ دیکھے سین پراٹھ یا جائے گا اور اس وان بھی سرمتی ہے جس دن کہ دیکھے سین پراٹھ یا جائے گا اور اس وان بھی میں تو سب نبی سرمتی ہے جس دان کہ بھی دورا ہم اور عظیم الش ن واقعات کی سے بھی سے تین میں خدا تھ لی نے فر مائی ہیں ہونا اور آ سان سے واپس آنا۔ بیسرمتی کے ساتھ ذکر کرنے کے زیادہ قابل تھے۔ خصوصا جانا اور آ سان سے واپس آنا۔ بیسرمتی کے ساتھ ذکر کرنے کے زیادہ قابل تھے۔ خصوصا

### آ گھویں دلیل

ضالتالى إلى آدم كيك الك قانون بيان قر، تاب فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوْتُونَ وَمِهُا

ال الرسمة إلى والمنها تخريجون الا المنتق صاحب الدال مناظر الله المنتقبة إلى جاليا الله الله المنتقبة المنتقبة

تُنْحُوَجُونَ كَابِ بْنَ آدمِتْم ، ي زمين ش بى زندگى بسركرد گےاوراي ميں مرو گےاور بھر اک سے اٹھائے جا ڈیگے۔ پس بیا لیک عام قانون ہے جو ہرا لیک فردیشر برحاوی ہے تو پھر كيونكر بيوسكاك بي كمسيح فينها تتحيون كي مرتج خدف. آمان برزندگي بسركري. چنانچه ووسرى آيات بھى اس كى تائيد كرتى بير رشل وَلكُم فِي الْأَرْض مُسْتَقَرٌّ وَمَنَاعٌ إلى جین کرتمہارے لئے زیمن می قرار گاہ ہے اور آیک وقت تک نفع اٹھ نا ہے۔ پھراس طرح غدا تعالى قرماتًا ہے: أَلَمْ فَجُعَلِ الْآرْضَ كِفَاتاً أَخْيَاءً وَٱمْوَاتًا كَهِ جِائدار وغیر جاند راورمُر دول اورزندول کے لئے ہم نے زمین کوٹیش کرنے والی اور سمیٹنے والی اور اسے ساتھ ملائے رکھنے ولینا ہوہ۔ اس آیت میں خد تحالی نے سند شش تقل کا بیان فرمایا ہے کہ زمین میں میدا یک فاصیت ہے کہ وہ علی چیز کو باہر نہیں تھیر نے ویتی ۔ ورا گرکسی ، نع کی وجہ ہے اس ہے، و پر کوئی چیز چی جائے تو پھروہ اس کوائی طرف کھینج لیتی ہے۔ پس مسیح النظیفتی کو گرفر شنے آسان کی طرف آش تھرے گئے تو آسان ہر ہنے کی دوصور تیں ہوسکتی ہیں۔ یک تو یہ کرفر شیخ انہیں پکڑے رکھیں۔ دوسری میدکہ میان کوچھی زمین کی طرح قرار دیا جائے یا زمین کے اس حقہ کی جس کے مقابلہ میں سی الفیائیں ہووہ خاصیت ہی ہ ری گئی ہو۔ بہر صاب جو بھی صورت اختیا رکی جائے ، س کا ثبوت دینا ضروری ہے کیکن موت كى صورت يىل ان سوالات يىل سے كوئى سوال بھى واردىيى ، بوتا غد تعالى فر ، تا ہے ك انسان زعمہ ہو یا مردہ اس کے سے زمن ہی رہنے کی جگہ ہے۔ پس میج التا اللہ الا زعمہ ہویا مروہ تو س کے لئے زمین میں ہی رہنا ضروری ہے۔ پہی شق تو آپ کے نزویک بھی صحیح نہیں کہوہ زین پرزندہ ہوں۔ پس دوسری شق ہی سیج ہے کہوہ وفات یا گئے ہیں اور زیمن نک بیس مدفون میں۔

# الظفالتات

# نویں دلیل

## وسويل دليل.

وَمَنْ لِل نُعَمِّوهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْحَلْقِ اَفَلا يَعْقِلُونَ الْمَ حَسَى عَرَدَ بِإِدهَ كَرِتَ فِي الدَاس كَ مِنَاوِثُ شِي اللَّ أَوَامَنَا هُمَّاتِ عِلِيهِ فِي تَعْقِيلُونَ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَمَ تَعَالَى فَرَ اللهِ وَمِنْكُمُ مَنْ يُتَوَفِّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَزَفِلِ الْعُمرِ لِكَيْلَا يَعْلَمُ

ہنگذ عِلْم طَیْنَا ( ہے ج ) اور تم ہے وہ ہے جس کو وفات دی جاتی ہا ورتم ہل ہے وہ بھی ہیں جن کو ارذ لیزین تر ( نہز کی بڑھا پا) کی طرف و نایا جاتے جس کی وجہ ہے وہ جاتے کے بعد نہ جانے والا بن جاتا ہے۔ پس خدات کی ان آیات میں فرما تا ہے کہ انسان دوشتم کے بیں۔ آیک وہ جوانتہ کی ورجہ کا بڑھا پایاتے ہے بیٹنٹر وفات پاج تے بیں۔ دوسرے وہ جی جی بیٹ ایک وہ جوانتہ کی ورجہ کا بڑھا پایاتے ہے بیٹنٹر وفات پاج تے بیں۔ دوسرے وہ جی جی بیٹ کی ورجہ کا بڑھا پا اور علم وغیرہ بھی باتی نہیں رہتا۔ پس کی تر ور بوج ہے بیل اور ان کی تو تی زائل ہو جاتی بیل تو ان کو میں دولوں قسموں میں شامل کر دو نہ ہو کہ وہ وات پاکھی اس قانون کی کہ بھی اور اگرتم ان کو ووسری قسم میں شامل کر واتو دو جزار رس کی تم میں بھی کو کہ ان کو ووسری کو تم میں شامل کر واتو دو وات پاکھی ہیں۔ تیسری کوئی میں سے بہ کرتیں اور نہ آپ تسمیم کرتی ہیں۔ تیسری کوئی صورت خد تھ کی نے بین نہیں گی۔ پہلی ھورت تو آپ کو بھی منظور تہیں اور نہ آپ تسمیم کرتی ہڑے۔ کے بین دوسری صورت میں جاتے ہیں۔ تیسیم کرتی ہڑے ہیں۔ ایسیم کرتی ہڑے ہیں۔ ایسیم کرتے ہیں۔ ایس دوسری صورت ہو ہے جی بیا ہو جاتے ہیں۔ ایسیم کرتی ہڑے ہیں۔ ایسیم کرتی ہڑے ہیں۔ ایسیم کرتی ہڑے گیں۔ ایسیم کرتی ہڑے گیں۔ اس کے جین جسیم کرتی ہڑے گیں۔ اس کے جین جسیم کرتی ہڑے گیں۔ اس کی میں کا سے سے اس کا کہ کا کہ کا کہ کو بات کا کہ کہ کی کو بات کی جین جسیم کرتی ہڑے گیں۔ اس کا کہ کا کہ کی کے جین جسیم کرتی ہڑے گیں۔ اس دوسری صورت ہوں کو گیا گیا گیا گیا گیا گیا گی جین جسیم کرتی ہڑے گیا۔

گيار بوس كيوليل

آ تخضرت المحقاق م مقال موسى وعيسى حيين لمعا وسعها الا اتباعى التخضرت المحمدة الا الباعي المحمدة المحم

ا مفتی صدحت الله مناظر نے اسپیٹر چاتیہ میں بیٹو ب دیا ہے کہ بیٹ دیا ہے کہ الله من رائٹ میں بلا مفتوۃ کی بردا ہے جارات طرح کے جارات الله من موسی حیا مدوست الا انتہائی دوراہ احداد و لیبھٹی ٹی شعب الا ایمان جس بیل حجزت ہیں یہ نواز کے حجزت ہیں یہ انتہائی ان انتہائی انتہائی

كدا گرموي ورئيشي عليهما السلام زنده ہوتے تو ان كوميري بيروي كے سوا كوئي حاره ندفقاب اس حديث بيس تو موسى اورعيسي عليهه السلام كي و فات كالأنجي ذكرك اور دواور حدیثیں میں جن میں سے ایک میں تو صرف موی کا نام آیا ہے اور یک حضرت عیسی النظامین کار چنا نج معتربت موک النظین کے متعلق فر مایا ہے۔ لوکان موسی حیًّا ما وسعه الا النهاعبي اورتيسري حدبيث جس شرصرف حضرت عيسي التظيفلا كاذكر بيب جوفقدا كبرمطبوعه معراية يشن اول كرم ١٠٠٠ اير بـ ويقتدي به ليظهر متابعة لنبينا الله كما اشار الى هذا لمعنى الله أو كان عيسنى حيا ما وسعه الا اتباعى يتني سيح مواورمبدي کی اقتر ، تریں گے تا کہ طاہر کریں کہ آپ آنخضرت ﷺ کے بیرو ہیں جیس کہ آنخضرت على في مديث ين الله عن كالرف التروفر مايا ب كدا كريسي التكييلا زنده بوت تو انہیں میری ویروی کے سواجارہ شاتھا۔ ٹاس ان کا پیروی نہ کرنا س بات کی دلیل ہے کہ وہ زندہ نہیں ہیں۔اس دلیل کویش ایک مثال ہے واضح کرتا ہوں جو یہ ہے مثلاً ایک سائل ہم ے ایک روپیدا کے اور ہم جو ب بیل اسے بی فقرہ کہیں کہ گر ہمرے یاس روپید ہوتا تو ہم وے دیتے تو اس فقرہ کا متیجہ اور مقصود ،ور مآل ہیہ ہے گمہ ہمارے بیاس رو پہیٹییں ہے۔اس طرح آتخضرت فشفرمات بي كاكرموى اورميسي عليهما الصدم زعره بوت وه ميري يروي كرتے۔ تتيجہ پرے كدوه زعره تيل بيں۔

## يارجو پرياز دليل

واخبرني ان عيسي ابن مريم عاش ماثة وعشرين سنة ولا اراني الا ذاهبا

مُشَنِّ أُورِهِ فِي وَ تَحْجِيهِ إلى المِيت لَما أَشَارِهِ ﴿ الْمَشْتِي إِنَّ الْجِيرَامِ مِنْ ١٣٨ ). المعرف

ا مفتی صاحب مدای من ظریت سیند پر چرکسرامیش بیدجو ب و یا بیدکدیدهد بیشان این بید سے کونعی آر بیش اور جا میشد معتده تصور کیٹرہ کے متعارض بید بیر کئی جگہ موصوع بیدور ندم در صاحب کی عمرتین ساں ہوتی ہو بینائش ۔ گریا افرش کی حمیم کی جائے تو سرکا مطلب بیدوکا کرمیسی میں مرجم علیصا المساوع شار میں پر بیام صرکد رہ کیا ہے۔

القنالنجان

على واس ستين (جَ الراهِ ٨٠ ١٥ ماشِيْقِير بدين رر يت متوفيك)

حفرت عا کر صدیقه دهنی الله تعالی عبها محتدرک بین حاکم اور حفرت فاطمة الزبراء دمي الله تعامي عنها عليراني في روايت كي برك آب أب إلى مرض الموت یں فرمایا ہے کہ جورتیل الطبیعی نے جھے فہروی ہے کہ سے کہ کی ایک سوٹیس برس عمریاتی اور میری عمر سائھ برال کی ہوگ ۔ اور مصنف حجیج الکوام نے اس صدیث کوروایت کر کے لکھا ہے رجالہ اٹھات کراس کے تم مردوی تقدیب ۔ اور پھرجد لین کے حاشیہ ہرجوب صديث بيان جولى بياتو الدابن الحجج نے روايت كى بيد عديث بالوظ حت ول لت كرتى ہے كہ جب آنخضرت ﷺ ساتھ برس كي عمر يا كروفات ياجا كيس كے .. ويسے بى سيح الك سوئيس مرس كي عمر ياكروف ب يا كي بي - اور ، كرانبيس زندوت ميم كيا جائة ون کے عمرات کے والت میں جوزمانہ کذرتا ہے وہی اس کی عمر ہوتی ہے مگر سخضرت ﷺ نے فیصد قرماد یااور اپنی مرض کموت میں قرمایا تا کہ بیرہاستہ جنور وصیت کے لوگ یا در کھیں کہ حصرت عيسى التقييلي ايك سوميس برس كي عمر ياكرونات يا يك ميراجيها كه الخضرت على س تُعربرس كي تمريا كرو فات ما تحشه ـ

## تيرجو إلى إوليل

معراج کی حدیث ہے جس میں مخضرت ﷺ نے میں ناصری اور حفرت کی

ا منتی صاحب من ق مناظر نے سے پرچ تمرا علی بیٹراپ دیا ستے کہ پر سیمناظر صاحب کو حرائ کی تم اسٹائی پر عاطر خیس سٹر سندی موسول اللہ ان اور اللہ و موسی خیس سٹر، ان ایر شر سے علی عبداللہ این مسعود قال لمہ کان لیمۃ اسری موسول اللہ انتیا قتی ایر اللہ و موسی فلم یکن وعدہ منها علم لم سائوا موسی فلم یکس عدہ منها علم لم سائوا موسی فلم یکس عدہ منها عدم فرد المحدیث الی عیسی این مریم فقال قد عهد الی فیمہ دوں وجیتها فاما (جاری)

الظَّفالِّ الثَّفالِّ الثَّافِينَ ﴾

عليه اسلام كوا بيك عبك المحتفيد يكصاب

بعض حديثو ل مين تو دوسر <sub>س</sub>ي مان وربعض حديثو ل مين چويتے مان مين ب ،ب سوال بیرے کد مر دور کا مقام زندول کا کیسے ہوسکتا ہے۔ البند مر دور بیں وہی رہ سکتا ے جومر دو بہونہ کہ زندہ۔ اب اس مقام کے متعلق ہم یو چھتے ہیں کہ آیا وہ مقام بخت تھ یا برزخ \_ اگر گبومقام بهذخ تو پر بهی سی نبیل آسکتے اور شدی وہ زندہ ہو سکتے میں \_ کیونک مقام برز جُمُ ووں کے سئے ہےنہ کہ زندوں کے سئے۔ ورمقام برز جُ میں رہنے وار دتیا ش تبين مَا حيما كرفداتنالي فره تا بحثى إذًا جَآءَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ قَالَ رُبُ ارجَعُون لَعَلِينَ آغَمَلُ صَالِحًا فِيْمَا تَرَكَّتُ كُلًّا إِنَّهَا كُلِمَةٌ هُوَقَائِلُهَا وَمِنْ وْرُ آئِهِمْ بَوْزُخُ إِلَى يَوْم يُبْعَفُون مِن إِس جو برزخ مقام من بَنْ كَي كياتيامت كون تك اس فاتھ کا نابرزخ ہی ہے نہ کدونیا۔ اور اگر گھو کد جنت میں جیں تو جنت بھی مرے کے بعد حاصل ہوتی ہے اور پھر جو جنت میں واض کیا جاتا ہے تو اس کو پھر دہاں سے نکالانہیں جاتا جیہا کہ خد، تیاتی فرماتا ہے وقا کھٹم مِنْھا بشخوجیْن لیس کوئی صورت ا فقال ركرو معرج كي حديث ميسيح كي وفات اور اس كادويا وه ونيايس شرآ نا فابت ب-

<sup>(</sup>بقيه) و جيتها فلا يعلمها الا الله فلد كو حووج العجال قال قانول قافطه المحقيث وسنى ابن ماجه حل ١٩٠٣) على حرار ت ربو سالته المنظمة الإ الله فلد كو حووج العجال قال قانول قافطه المحقيث وسنى الهر معرف عليهم السلام على حرار ت ربو كي المرت و الهر معرف الهر معرف السلام على المنت كي ورت و ربوا كي ورت الهر معرف الهرائي و الهر معرف الهرائي و الهر معرف الهرائي و ا

القنالنكان

## چودھویں یا دلیل

طبقات کیبر محمد بن سعد جو که حال ت شریفد آنخضرت کی وحالات صحابه کرام بلکه بندائی اسد می تاریخ کی جزید

اس كر جدة الت (٣٢٥) إلى بحيره المن مريم عدد المنبروق ل اللها الناس قد قبض ابن ابي طالب قام الحسن بن على فصعد المنبروق ل ايها الناس قد قبض الليلة رجل لم يسبقه الاولون ولقد قبض في الليلة التي عرج فيها بروح عيسى ابن مريم ليلة سبع وعشرين من ومضان.

جھیرہ ابن مریم نے کہا کہ جب علی دیائیہ بن ابی طالب نوت ہوئے توحسن بن علی عبر اللہ مکٹر سے ہوئے اور ممبر پر چڑھ کرآپ نے فرمایا کہا ہے لوگا تی رات و وقتی نوت ہوا ہے جس سے شاتو میسے بڑھے اور نہ چھے آئے واسے لوگ ان کو پہنچیں گے۔ سخضرت

کو ال چود ہو این دس کے جواب رینا اس کی مناظر کا فرص شیر گاہ کی گیری ہو کے قاصر انا دیا فی مناظر کا فرص ہی ان کر آئی۔

من کی مناظر نے جو ب دیا ہے۔ اس کی آئی ہے کہ بھا فلا ایست اور منہ ہی ان کو حاد (الانہاء) والیت افارسک من مناظر نے جو ب دیا ہے۔ اس کی آئی ہے کہ بھا فلا ایست مناظر نے جو ب دیا ہے۔ اس کی آئی ہے کہ بھا فلا ایست مناظر نے جو ب دیا ہے۔ اس کی آئی ہے کہ بھا فلا ایست مناف دوج اللہ تعالی (افستاء اس ۱۳۳۳ جارہ)

والیہ اور کے مناظر ہے کہ اور مناظر من من منافر ہے ہو اس کی منافر ہوت اللہ تعالی (افستاء اس الاس منافر م

على ن كوجنك بررواند فره تريضة وعفرت جرئيل العليلان كي واي طرف اورحفرت ميكائيل التليكل ان كى ما كي طرف س اس كير ليت تفي لا سي نبيس وايس موت يبال تك كدائندتع في فتح ويتا تقد اور والقديقينا و والسمعروف ومشهور ، ت مين فوت بوا ب جِس كُومَ جِ بنتة بهو كه اس ميں حضرت عيسي النظيفة لأبكي روح وير چڙسو ني گئي تقي اور رمضان كي ستائیسویں رات ہے۔ بس اس عدیث میں صاف طور پر بین کے رفع روح کی فبر دی گئی ہے۔ چمراس کی خاص تاریخ اور خاص وقت بھی بتلایا گیا ہے اوروہ بھی کیے الفاظ کے سماتھ جن کے کوئی ورمعی نہیں ہوسکتے ہے اس طرز ہے کہ جس ہے صاف ٹابت ہوتا ہے کہ سب خاطبین صی بہاور تا بعین اس وقت اور اس تاریخ کواس وصف کے ساتھ پیکیے ہے جو شنتے تھے کہ حضرت مستح النَّلَيْقِينَ كي روح اس ميں اشفا كُ عَيْ \_ بَهِر جَمِع بهمي كوئي تھوڑ انہيں بلکه حصرت على ﷺ كي وفات کا موقع ہے اور اس اجتماع کے موقع میراہ محسن عظیمہ فر ہتے ہیں کہ حضرت عیسی السلیم علام کی روح اٹھا کی گئی ندکہ جمم \_اور و وستائیسویں ( علا) رمضان ہے اوراس وقت کوئی صی لی کوئی تا بعی کوئی عدم بھی میٹیس کہنا کرحضور پ کیا فر مارہے ہیں وہ بجسد والعنصر کی آسان میرانھائے كنة منته وراب تك آسان يرزنده موجود بي اور پهراس يرطرف يدك بم كوبحى ساته شريك کرتے میں کدریا بھی اس کوجا شتے اور ماشتے میں کدوہ فعا بامات میں فوت ہوئے ہیں۔ کیکن کوئی نہیں بولٹا اورسب مکوت اختیار کر کے ان کی بات کی تصدیق کرتے ہیں۔ دیکچے لو دنیا کی اصلاح کے سے دوقدرتیں مبعوث ہوا کرتی ہیں۔قدرت اولی وہ نبی کا وجود ہوتا ہے،ورقدرت ٹانیداس کے جانفین ہوتے ہیں۔ فقرت اول کی وفات ہوتی ہے یعی آخمرت ﷺ کی وفات ينواس وفت قدرت فاعيكا يبلافروافق اليه ورآيت ما مُحَمَّد إلا وشول قد

ے کیک گٹرو سے حس میں معزے میسی البین کا تھی طور ہے : برسیں ۔ ایما رخ سی بانکا ان کیک ٹیاں عرب بلک بھارٹی سیاب وصوان اللہ عدیہم البعدین اور ھیکٹ وہ ہے حس کو سمائی مناظر نے ہے ہوچ ٹسر میں بیان کیا ہے کے معزت ہو ہم جودیہ ہے۔ حدیث و العدی نصسی بیدہ لیوشکس ان بلزل لیکم ابن صربم ۔ اللح ۔ جادی ترد سی را

خَلَتُ مِنْ قَبْلِهِ الرُّمْسُ اور إِنَّكَ مَيْتُ وَالْهُمْ مَيَّتُونَ اور آيت مَا جَعَلْنَا لِبَشَوِ مِنْ قَبْلِكَ الْمُحْلَدُ افَإِنْ مِنْ فَهُمْ الْمُحَالِلُونَ. وغيره آيت پڙه رُمْسَ كي وفات الابت كرتا به اور مب وگ اپنی فاموشی سال کی تقد بی کرتے ہیں۔ پھر فلف وار بعدی سے یعنی قد رست اندیکا چوتف فروجب فوت بوتا ہے تو موجوده فد فت رشده کا آخری فروجی اٹھ کر حضرت سے کا چوتف فروجب کوتا ہے ورائل کا اعدن می کرتا ہے کہ حضرت سے ناصری جسمہ المعالی من الله الله کی دوح کا رقع ہوا ہے اور وہ وفات یا گئے ہیں۔ المعالی موجوده وفات یا گئے ہیں۔

## پندر ہویں دلیل

### الم يخدى في ح ش كما بداء الله ك وبوا المحوفي الكِماب مريم

ة مراكة في بالنظر أو ١١ ف شعير وإن جن دهل الكيفية الله لكؤمين به قبل عَزَيَّة اوراس تم تركير الله الرميم كالوك بر کوئی عنوان تا تونفس مضمون بھی ٹروں میں ہم ہے ابھا کرنا ہے اور تاحضرے اوج برودی<sup>ں سے من</sup>میر قبل **حوالہ** کا مرتبع میں و ب برطوت والمحس على كركاو لقد فيض في العبلة التي عوج فيها بروح عيسي ابن مربيه - «الغ اور اس مبارت فالمسج مطلب وي اليانيوكدر وفا العالم السل فيط سعة المام في يعترت فين المرام المناه الموسعة المعاملة العنصوى مراورة موث يوبي بالأصح بالايت بوان كرصيه قادياتي مباظريث زهم يوسنده مرتب ع مفتی صاحب المادی من ظرے سینے ہم یہ تجہم ایس الرطران جو ب ویاسے کا نظامی کے وصعد آرقی روینا مور صاحب کی باخت و برداخت ہیں۔ کی عدی کتاب میں ک مام رمیانی الل شاہر ہے کا اولی تو رامؤیدتیں۔ بمس بات یہ ہے کہ مرر صاحب ُ وعلم مدينته او صوب مدينت ل ، تخييت رنگی ورشاتو، کنڌ نيس سيه معترست کڙ ديدي ک انتقاب ميوس کي آنٽين وكي بولى بيدوه بركيكدم كون محت كوجب صاف بياجات توسر في معلوم بوسية كني باورسيد سے باس لقرر بجودت الم من المراس من وركوكر محصرت والله في عظرت من العدة فاحد أبيد كرواداركي والمت كابيورة والديد وينا وفراء ت میں کانہ خوج من عہداں کو آب ترام ہے کی قسل کرے نکل رے جی ۔ ہم ٹیرس س کے صریف میں شرق اخترف العاظ ميدون كرات بيد يكوك الوركيديوك يك الرواعية في كان الوسطة إلى المرقام المعر حصرت مولی انتظ وصورت مجریج کے وہ مختلف علیوں فا سک مجمل میں آما مونا کیسا تسیم ہا گیا ہے ورپیز منج بخاری جعد الم ١٨٩٩ كل عند حلك احمد قال محملة الراهيم عن ابية قال لاو الله ماقال النبي ﷺ بعيسي احمر المع اس ہے بھی میں بید طور مرفایت ہوتا ہے کہ احم اور '' وہ ہے مراد کک فحض ہے کیونک کر احم و '' وہ و وُکفس بوٹ کو کک فلو كام نْ رَكِيهِ الروام عن كُندم كوب جومًا تأكملن الرقير والتي نبيب وناحا سَكُمْ توجِير فَضَيْ في فاكر مثني به المرف

القلفالتجاني

میں چندا صوبے وائے ہیں، جن برخور کرنے سے ہرایک تھند ہجی سکتا ہے کہ سے این مریم قوبت او گئے ہیں دور آنے والد این مریم اور ہے جوائمت تھ بیسے ہی ہوگا۔ چنا تجد پہلے وہ دو صدیقی ایسے ہیں:

عن این عمر شدقال قال النبی شدر آیت عیسی و موسی و ابر اهیم
 فاما عیسلی فاحمر جعد عریض الصدر . (۵۰٪ بده ۱۰٪ ۵۵ مفردی)

حضرت ابن عمر الله سے روایت ہے کہ آقا ﷺ نے معراج کی رات موکی وہینی و ہرائیم علیہ ماالسلام کودیکھا۔حضرت عینی الطلیق کا حدید میتھا کہ وہ سرخ رنگ کے ہیں اور ہال تحکیریا ہے، ورسینہ چوٹراہے۔

به مجھا یا ہے بیدا بن مریم النظیمان و و بیل اوران دونوں حدیثوں میں اس مرد و دسیس دی بیل۔ الميني وليل تو ، م بن رى نے حليتين سے دى ہے كدائن مريم الطبيع كے دو حليے بنائے م جي ۔ ايک ميں سرخ رنگ دوسرے شل گندي۔ ايک شل سيدھے بال دوسرے ميں تحتظر مالے بال۔ بس اختلاف حلیصن س بات پروال ہے کہ بن مرمم العلیقات وو بیں ایک ٹیل ۔ کیونک میک فخص کے دو حدیے نہیں ہو تھتے۔ ہاں ایک نام دو شخصوں کا ہوسکتا ہے ووسرى دليل بيدى سے كه يميل بن مريم التلفظ العيمين ناصرى كوتو معراج كى رات مر دوب کے مراتھ و یکھا ہے اور دوسری جدیث میں جس میں این مریم التظیما کا ذکر ہے اس کو سختہ ہ آ ئے والے دجاں کے پیچھے۔ لیس زندہ تم ووں میں تبین کیا جاسکتا ورتم وہ زندوں میں تبین آ سكنا\_اس معوم بو. كه ابن مريم التلييني ووجي معراج كي رات جهد يكه وه اور ہے ورجس کو دجال کے پیچھے دیکھاوہ اور ہے۔اس کے بعداس ترتبیب ہے وہ دوحدیثیں لاتے ہیں۔ایک تو وہ صریث جس ش فاقول کما قال عبد الصالح و کُنتُ عَلَيْهم شَهِيْداً مَّا كُمْتُ لِيُهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتِي كُنَّتَ آلْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ وروصري صريث كيف النم اذا نؤل ابن مويم فيكم وامامكم منكم\_ لَيْنَ عديث يُس تو يَبِيْدِ بن مریم النظیمان کی جسے معرج کی رات میں دیکھ وفات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ورآیت کی يح الله صديث يثين لا الله بين ال الله كد صديث بيان كراف شي أبك مزيد فا مكره تقروه بدك على ، جوتو فَيْنَتِيني كَ معى وَفَعْتَنِي كَ رَتْ بِين ضع بِين عام على عديث بيش كرك بناوي ك تُولِّيُنَيني كِمِعَى أَمِينِي كِي إِين اورا ثبي معنوب مين في في استعمال كيا ہے جن معنوں ميں كه المخضرت على في اور ووسرى صديث شل امام بخارى في بتايا ب كدوه بن مریم التلید ال جس کو تب نے وجال کے چیجے طواف کرتے ویکھ ہے ورجس کا کام اس حدیث ہے ویکی حدیث میں کسر صلیب وقبل خزیر بتایا گیاہے وہتم میں سے پیدا ہوگا کہیں

# القنالز تاني

باہرے نیس آئے گا ہکدہ ہ امت محدید ﷺے ہی ہوگا۔

المربی اهامکم ملکم عن بتایا کروه می اسرائیلی جس کی وفات کی طرف اش رو کردیا گیا ہے وہ تیں آئے گا بلکہ نے والو کی اس است محدید بھی ہوگا۔ چنانچ وه کی آگیا وروه محضرت مرزا فلام احمر قادیو تی ہیں (استعفو الله العظیم) اور آپ نے باوا زبتند پار کر کہا معضوت رو این مریم نام من جہا وہ اند موے من اے بدگان از بدگ نیہ میں فقتہ ہا بنگر چد قدراندر می لک زاوہ اند مید دشتم چو قرم تا ہم چو قرص آتی ب میں ان وہ اند مید دشتم چو قرم تا ہم چو قرص آتی ب اند وہ اند مید در ہر جامف سد زاوہ اند بیشوید اے طاب کی کرفی بائنا کہ ان کو در ہر جامف سد زاوہ اند میں تم واز طرف مولی بائنا کہ ان اند معدد علم وندگی مردو کے من کیشوں کو اند وہ اند میں تم واز طرف مولی بائنا کہ اندازہ اند مید علم وندگی مردو کے من کیشوں اندازہ اند میں تر میں کردو کے من کیشوں اندازہ انداز

بیررو! غور وقکر کرو، دیکھو پرود نے سی ناصری کے وات کہا کہ جب تک بلیا

ع منتی صاحب میں کا فارے سیٹے پریے ٹیما ٹیل سی سینے شکی کیف انتہا اڈ لؤں ابن موہم فیکھ و امامکھ ملکھ کا بیچر ب دیا ہے کہ و صامکھ ملکھ جارے ہے ''تریش ٹائیو بیمد بیٹ کرئی سند کیف تھلک اساۃ النا اوّ ٹیما و المبعدی و مسطعا و المسیع اخراعا (مشکوۃ حل 2000ء - 2010ء)۔

ع الادباني مناظر عجب ميانت كالمرى ب كرب ما مرد صاحب ك المعدد وقل مرتا سد حالاتك سدى مناظر جس ك مقدد و الادبان مناظر جس ك مقديد مريد الدموز صاحب كويدور المحارز مناحب كوسور المحارز المراز صاحب كويدور المحارز المراز مناحب كويدور المحارز المراز مناحب كران المراز مناحب كران المراز المر

ارے منحل لا فرجام مرزا ارے خود مختی اوٹود کام مرد الله في المجاوز أن المدارية 165% . 40 10 C3 W 1 2 3 2 4 وميدي موجود بخر ہو عنف ت**صا**دے اٹن پاکر مسيحاني كا بيه المجام سے پندہ کے مک میڈ کیس ے عقم زیرو سے قالم کدیب کی ش قم نے يو چي کا ال<sub>اس</sub> کا ج قادیاں کا نام تونے جو آف شیعات کا الیام مرد كياں ہے ہے وہ خيري پيشكوني بھاپر کی کی ہے آزام مرد كر ہے يہ يحى تيم دوب مرات آسان سے نہ آئے تب تک ہم مجھے نہیں ، نیں گے۔ کیا کوئی ایلیا آسان سے نہ اتر آیا۔ مطابق حدیث السعید من وعظ بغیرہ تصحت پکڑواور ڈرجاؤ۔ اور اس بات پرمت زور دو کہ جس کی خرائی تم پرعیاں ہو پکل ہے کیونکہ سخضرت ﷺ نے بھی فرمایا ہوا ہے کہ میری امت بھی میں دکاطر بق اختیار کرے گی۔

مطابق شرط تمبرات ہم نے مذکورہ ہا ، پندرہ اِدلاک وفات سے پرقر آن مجید وحدیث وصحیح سے لکھے ہیں۔ کھے ہیں۔ کھے ہیں۔ کھے ہیں۔ جن پر قور کرنے سے ہر ایک عظمند نسان صحیح متیجہ تک پہنچ سکتا ہے ورمعنوم کرسکتا ہے کہ حضرت عیسی النگیباتلا وفات یا گئے ہیں۔

گرم داداز دولسیل بریزیدمن بماعت احربیه

دستحط:

مستحد، جلال لدين شمس مولوي فاصل من ظر متوب جراحت احربياز قاديال ٨ ا التوريس ١٩٣٣.

ے جدرہ واکن کو و سے بڑھا و استق صاحب میں می من ظریف ہوں کی تو اپید کی جادہ گئی تبایت بتد برے وہ کشین کے۔
جس سے بیافان اور کہ عدمی من ظریف ہو ایک دیش کے خرر استداں کا فراد البر واقد الا نبرا کے تحت رہ مر بیاتوں در ہے
امس فارت کیا گئا دیا گہ مناظر کی کو دیش کا طرد متدوں و فات کی ایس مرتم الطباق و فایت ند کر سکا دیا گاہ وائی مناظر کے مناظر کی مناظر کی مناظر کے منافر کی منافر کی مناشر کی دیش میں منافر منافر سے موست کی دیش میں منافر سے کو دیش میں منافر سے کہ دیش میں منافر سے کہ منافر سے منافر سے کہ دوری منافر سے منافر سے منافر سے منافر سے کہ دوری منافر سے منافر منافر سے منافر منافر سے منافر سے

ع قاد یا تی جر عند برے فرے کہتی تھی کہتم وفات کی ای مرابع الدولات آس سے فات کر سکتے ہیں الدولات کی بات معتوی فر مند رہے فالف فر ایل کے پاس کوں قرآنی وسل کیں بلکہ کر ہیٹی کرتے ہیں تو حدیث ۔ انہوں ظروش اس کا بیا معتوی فر منو فرج و مند کیا ہے اور قاد ہوتی مناظر و اپ دیا کی پر سک ہے مندری ورب اطبیانی تھی کہ کر کرے میں فرد اگل میں چند کی صاد میں بیان کرد ہے ہی کہ حال گذر چکا ہے اور متی صاحب میں فی مناظر سے شروفیر انٹر وقیم اللہ منافق می رو کردیا مندیکتے ہیں مرکم الفظائ کو قرآن کر کا سے قابت کیا جس کا قاد یاتی مناظر کوئی جو ب ندو ہے ماکا الکردیا ہے گئی ہی مناظر کوئی جو ب ندو ہے ماکا الکردیا ہے تا ہی منافر کوئی ہی ہے ہیں میں اس معمون سے بر اس سے میں اس میں اس سے میں سے میں سے میں اس سے میان اس سے میں اس سے میں اس سے میں سے میں میں سے میان سے میں پرچه نبرووم

٨اءاكتوبر ١٩٢٣ء

# تر ديد د ماكل و فات سيح القليلا ازمفتي نلام مرتضى صاحب

اسلامی من ظر

بشج الله الرّحس الرّجيم

سُبُحَانُكَ لاعِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمُتَا إِنَّكَ آتُتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمِ وَ سُبُحَانُكَ آتُتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمِ وَ

فَإِنَّ تَمَازُعُتُمْ فِي شَيَّ فَرُقُولُهُ إِلَى اللهِ وَإِلِّي الرُّسُولِ ع

ابن مریم زندہ ہے سخق کی قشم آسال ٹانی پیہ ہے وہ محترم وہ ایمی وغل نہیں ،موات بیں ہے بہی مضمون بیں آیات میں

میں نہایت افسوس کرتا ہوں کہ میرے من ظرص حب نے کوئی ولیل قرسنی یا

صدیتی پیش نبیس کی جس مے وفات ازن مر ایم صدوراند ادم الابت مور

دونوں برابر ہیں۔ سوال ہوں ہوگا کہ کیا آپ اے حضرت میسی النظیفی و نیا میں میں اپنی زیر گرمائی گلہ کر تنگیت مجمولات تھے؟ تو آپ جواب ویں کے کہ جب سوتے ہوئے میرار فع جس فی ہو اتو میری ذمہ داری اور رقابت ختم ہو چکی اور ویٹی ڈیوٹی پوری کر چکا۔ اور اگر تو فیکٹینٹی سے اَلَّمَتُنٹی سے اَلَمَتُنٹی سے اَلَمَتُنٹی سے اَلَمَتُنٹی سے اَلَمَتُنٹی سے اَلَمَتُنٹی کے اِللہ میں کہ بدو قد تی مت کو ہوگا ور اِللہ ستقبال کے ہے بھی تا ہے۔ فیسوئ یا مختلفون اِلاا اللاعکلال فیلی اَعْمَافِهِم ورمواوی اورالدین صدحب اس کا ترجمہ اس طریح کرتے ہیں۔ ''اور جب کے گادلد'' (الس انجاب مرد)

ے رہا ہے ہم کہ ماملی سے کیوں تعیم فرمان سوکو بیان کُٹ کو انسل مقصود ش کونگ وقتل تھیں گھرٹورھا بیان کر تاہوں وہ ہے ہے کہ '' شخص سے دھوں '' شخص سے افتان سے جو بیٹی دکانا سے بیال فرما کھی کہ بھل تیا مست بھی اس طر پٹ کیوں گا۔ اس بیال سے پہلے صحابے رصوال الفاعظیم با جمعیں ہے کیسٹ کی بیٹے واف الڈن اللہ کیا عیاسی آفٹ اُفٹ اُفٹ اُسٹامی اولی بالڈ تُعلَمُ اللّٰهُ عالم الآجة کے بھی مقتصہ جا حمت کا ہو کہ دفاعیت سے ماملی مو نے وامن الرحجتی عملی ہوئے کے تھم کر سے (جاری)

قَبُلِهِ الرُّسُلُ المنح ركيونك خَلَتْ كامعَى مَاتَت نبير ركيموسُنةَ اللهِ اللَّتِي قَدْ خَلَتْ ﴿ وَرَكُمُو وَلَنْ تَجَدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَنْبُدِيْلاً ۖ بِكَرْضُو كَمْ عَنْ قُلَّ مِكَانَى بِ وَإِذَا خَلُوا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ وَرَوْ عَلَى الدُرِيَّا مِمَا أَسْلَقْتُمْ فِينَ ٱلْآيَّامِ الْحَالِيَةِ وَرَوْي مَكَانَ وَرَوْي زمان کی صفت ہا عرض ہو، کرتا ہے ور جنگ احدے و قعد میں سالیہ کلیے کی تر وید ہے جوم بملد سے ہوسکتی ہے جواتوت موجبہ بزئید میں ہے اور حصرت ابوبکر صدیق ص کی نظر افاق مَّاتُ الله يربيان ليَّ أنهور في الله موقع يربيا يت بكي يراهي إنَّكَ مَيْتُ رَّانَّهُمْ مَيْتُوْنَ اور ديه الرَّآيت وَالَّذِيْنَ يَدْعُونَ مِنْ دُوْن اللَّهِ لَا يَخْلَفُوْنَ شَيْنًا وَّ هُمْ يُخْلَقُونَ أَمْوَاتُ غَيْرُ أَخَيَا ۚ وَ فَضِيمُ طَاقَدُ عَامِدَ ہِے وَرَدْ . رُمَ ٓ ــــــــ كَا كروح القدى قوت بو يحكه بول ور بنز من إنكف منت واللهم منتون سه بهي اس كا تضيه مطاقد عامد جونا ثابت جوتا ہے اورایہ بی آیت تکاف یَا گُلان الطَّعَامُ شی صیغہ ماصی ان کی مال کی ویدے تخلیب ہے جیسے تکانٹ من الْقایقین اللہ اگر سوال موکدا بن مریم کیا کھا تے ويسقيسى اور ريا بن آيت و أوصاني بالصّلوة ... انع \_ كوتك تماز ك آسان يرادا ہونے میں کوئی ، شکال نہیں اور ز کو ق کے متعلق بیرجو ب ہے کہ ز کو ق سے مرادی کیزگی ہے۔ جيباو حَمَانًا مِّنُ لَّدُنَّا وَزَاكوة اور نيز لِآهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا قَائل عُور ب، وراكر

<sup>(</sup>آید) صید اصی ستون از ماید بواید کی برجائے کرتی مت کے دور دختر تاہیں انسان کارٹے رائیسے ہو ہے گا۔ پھر مختر ت یک کارٹول صادر ہوگا تو حصر ایک کے قول کے دائشہ چانکہ دو تول ماشی ہو چکا ہے۔ اس لئے حیث ماشی سے تعییر اور دیا۔ قرآس مریم کرنگی اس کی تھے ہیں۔ قال تعالی ہواج بائیل بعض ایات و بھک کا بنعی نقش البعانیہ اللہ تنگل اخذت میں فیش (الا تعام) یہ لیکن ہو ت سے کہ تلم کے دفت کے شار سے کئے تنگئی اخسٹ استعمر سے کرم شہرہ فت الا تخطاعی اس تھی (اس سے ماشی ، سے بلک اس سے بڑھ کر بھل چگر توسطنی سے مستقبل کر بھی ماشی سے تعییر اور ایک ہے۔ خال تعالیٰ المعالیٰ و عدی الا نحو اف و جات کی بھر اور محاج سے مستقبل سے اللہ عند الا عو اس سے میں بھریا تم بعد معرفت کے سے بھری تھی ماشی سے تعیر اور دورہ استعمر سے میں میں بھریا تم بعد معرفت

ز کو قاسے صدقہ مفروضہ مرادلیا جائے تو لیلے میرے من ظرصاحب این مریم علیجا اسلام کا ص حب نصاب ہونا قرآن میں صدیث ہے تاہت کریں پھر ہم مصرف بٹادیں گے،ورایہ ہی آيت والسُّلامُ عَلَيْ يَوْمُ وَلِلْتُ وَيَوْمُ أَمُوتُ ﴿ الْحَدِ كَيْزَكُ عِدْمَ رَحْنَ سِتِدَاسَ کی کی نفی او زم نہیں آتی۔ جیس مرزاص حب کتے میں کہ عدم علم سے عدم شے او زم نہیں آتا (برامین احدیش ۵۳۵) اورنیز لفظ وسی اس سے پیشتر ندکور ہے۔ وجعلی مُنارَثُ اَیُدَما كُنْتُ اوراب الله آيت اللارض مُسْتَقَرٌّ وْمَتَاعٌ إلى حِيْن اور آيت فِيْهَا فَحَيْوْنَ وَ فِيْهَا مَمُوتُونَ كَيْزَكْدر رحمر بى دُمقرطبى كے بے مائند ملائك كى اور نيزجعل تكويلى ميں بيد زمَّيْن كريمول ليدا زم بور وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وْجَعَلْنَا النَّهارَ مَعَاشَا ورايدى عُبَيْسِواً بِوسُولِ النح- كيونكد يفلوى جرووصورة بيتى بعدالموت ورابعدانفيوبت كوشال ٢- وكيموصديث انت مني بيمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي يوقب فيه بت فرمالي كل اورويه بي آيت وَمنَ تُعَمِّوهُ لَنكِكُمْ هُنَّ يتوفّى وَمِنكُمْ مَنْ يردُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمَر كيونكه إن مريم كوبميث كين موت ـــ سیخ والانبیس، عققا دکرتے اورویسائی حال احادیث کاہے۔مثلاً **لو کان موسی وعیسنی** حبيين 💎 الع - كيونك به حديث صحاح سنة مين نهيل بلكه محكو 🛭 ميل بروايت جابر ﷺ ميه حديث الرح ب لوكان موسى حيًّا ما وسعه الاتباعي، العد(ردوهم) اور نیز بلحاظ شرط نمبر ابعجہ خلاف قر آن ہوئے کے غیر صحیح ہی اگر ، نی جائے تو اس کامعنی بقرینہ تطبيل بين ال حاويث حيّين على الارض جوكًا ورايسا في حديث ان عيسي ابن مويم عاش مانة وعشوين مسة كيونكه بصورت صحت ال كاصطلب بيب كدين مريم ئے زمین ہر سیر حرصہ گذر را کیا ہے بیش خور دنی و سنچہ بدار زبیت فماند (منی مارب جدیرہ ۱۲۵۰۰) اور صدیث معرع کے متعلق بے گذارش ہے کہ میرے من ظرصاحب فے معراج کی تمام

عدی ولی پرتظر این کرد چنا نیم این ماجی ہے عن عبد الله ابن مسعود کے قال لگا کان لیلة اسری برسول الله کے لقی ابراهیم وموسی وعیسی فتداکروا الساعة فبداوا بابراهیم فسألوا عنها فلم یکن عده منها عدم ثم سألوا موسی فلم یکن عده منها علم فرد الحدیث الی عیسی ابن مریم فقال قد عهد الی فیما دون وجیتها فاما وجیتها فلا یعلمها الا الله فلکر خروج الدجال قال فانول فاقعه الدین اورروایت فیقات این محد کم متعق اتا کبن کالی کے بیج جموعیت روح الدین کی تاکیر کی جائرو تجیر کی گئی ہے س کی تاکیرا کی طبقت این محد کے این مریم ہے بالروح تجیر کی گئی ہے س کی تاکیرا کی فیقت این عباس وان الله رفعه بجسده وانه حی الآن وسیرجع الی الدنیا فیکون فیها ملکاً ثم یموت کما یموت الباس.

ایہ بی اور یہ صید کیونگہ گذر مولوں گئت کو جب صف کیا جائے تو سرخ معلوم موسے گئت کی جب صف کی کیا جائے تو سرخ معلوم موسے گئت کے جداور سید سے بال قدر رہے جعودت کے منافی تبیس ۔ کیونگر آنخضرت کی ہے من میں مریم کا حید تر وتازگی کی حالت کا بیان فر دیا ۔ چنانچہ بیون کرتے ہیں کا تا معرج من دیماس کویا آپ جہ مے ایمی خسس کرکے نظل رہے ہیں۔ ہم جرین ہیں کہ صدیمے حید میں تو اختراف الفاظ ہے دو میسے آپ نے جم میں کے میں کہ صدیمے حید میں تو اختراف الفاظ ہے دو میسے آپ نے جم میں کی کہ صدیمے حید میں تو اختراف الفاظ ہے دو میسے آپ نے جم میں کی کی کے میں ہو اختراف الفاظ ہے دو میں آپ کے سیار کی کھی ہے۔

منم مسیح زون وسم کلیم خدا سنم محمد و الر که مجنب باشد حضرت موی النظینی وحضرت میر مصفی بیش کید دو الله صیول کا کیک شخص میں جمع بونا کیے تشعیم کیا گیا ہے اور صدیث کیف انتہ اذا نول ابن موجہ فیکم و اها مکم منکم میں اها مکم دار ہے جس کی تائید یہ حدیث کرتی ہے کیف تھلک امة انا القنالزجان

#### اولها والمهدى وسطها والمسيح اخرها (علم)

ويدعوط

مفتی غلام مرتشی اسدی مناظر

D-7-10

مولوکی غذام محکر پریذ بازنداس می جماحت از گھویڈسٹا ملتان القلفالتجان

٨١٥ كوير ١٩٢٣م مرچ تيمره

تر ديد دلائل حيات من النَّلْيُةُ لأَ ارْجِلال الدين صاحب

قادياني مذظر

بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْم

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّى عَنِي رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ

ع اسرائي من ظرے ہيے پرچ فسط ميں س کی اس هر ح تر ديدگی ہے کہ بيل واقعه الله الله بش بخاط ميان سمباق مير سرية تو عدم ميت سک رفتح جسمائی مو د ہے جس که عوار دارم ہے ہور عن ر بوجہ درم موسف کے منٹل کتائی موں کے ۔ اورائی بياں کا آنا اوان ہے کہ من بھتی اور من کتائی وائوں من مور دستے جا کتے ہیں۔ الان الکتابية استعمامية في غير حاوظ عت له جو جو او اواد نه ( معمول بحث مقبقت وي از ۲۲۸ ) برام مرب



ع منتی سا حب ملای مناظر سے بنے پر پرنجم ایش بیات ہے کہ افاظ میاتی و بروسے آوسام بینے گھودا اللی ان تہدہ میں ان یش تقرّر و بلل رافعہ اللہ اللیہ سے حربت میں انسیام کے روز و بیعدہ المنصوبی تامان پر انوں ہوئے کے جو سے اور کول منتی مراد ٹیس بیاب سکتانے کو کر افظ رفع کی اور جگہ کی ویکر تھی میں منتعمل ہوتو معز ٹیس کے بیافر کے سے مستعمل ہے موں جو اس کے تیں۔ باقاد بول مناظر کا میں معمول کو ہزاد میں اور کا ایک مثالی میں کی کہائی کا تھے ہے۔ ورج الور انتال القَّانِ التَّانِيَّانِيُّ

فِي بُيُوْتِ آفِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ اورصديث ثن إنَّ الله يَرْفَعُ بِهِذَا الْجَعَابِ
 أَقُواهاً وَيَضَعُ بِهِ احَرِبُنَ (عبر)

ان مثالوں ہے واضح ہے کہ جب القدت الى دفع كا فائل ہوا ورمضول كوئى انسان ہوجيسا كرميج كے لئے و روہو ہے تو اس كے معنی مع الجسم اللہ نائيس ہوتے۔

دوسری بات جوآپ فر استے ہیں وہ یہ بکہ اِلْیّہ سے مرو تا این کی طرف اٹھانا ہے محرسودل اید ہے کہ جب خدا تھالی ہرا یک جگدے تو اس کی تعیین آپ کس قریئے سے
کر نے ہیں کدال سے مراد ضرور تان ہی ہے وراگراس بات کوشیم بھی کیا جائے تو معلوم
ہوا کہ اِلی تا انتہاء غایت کے ہے تا تا ہاور خدا تھالی کے متحتق اِلسّتوای علی الْعُولانِ

ع قاد یا تی مزاطر کی ملی می هشت میر عمول بر یونک من می مزاطر سے بہتے ہر چرتبر کئی بیشتموں درت آب ہے در واقع الی اللہ سے حقیق طور پر رفع کی صدم اوکیل بوشکی بر کیونک اللہ تقائل بر مکاب سے امر بی فاصفت عم ایم واش کوئی م مکالوں اور تی س مکینوں کے مراقع کیک بی ٹیسٹ ہے بہ یکسوفیع الی اللہ سے مرات جان پر ایمانا ہے جوفرشتوں یا ک اسٹیوں کا مقرّ ہے جس کی انہاں میں لائے تعطوی اللہ منا المراقع ویفعلوی حالیٰ قروی کا (تحرید) عشیار سے خلا الذی ہے کی معموں میں مددی من ظر نے آسان کی تعین کا قریدہ دو اکن میں کرو ہے جی اب آلا وی ٹی من ظر کا طلب تھے ہے جانے تھے۔ سے رادام ہے

کیول میرنتشلیم کیا جائے کہ وہ ساتویں آ سان پرخد تعالی کے در کیں طرف بیٹ ہے جوک عيها تيول كاعقبيده بـ كيول دوسر اور تبسر بي يوقع قسان يرتفهر ماج تاب الكر مثَّال جو اللي الله أليُّمُوا الصِّيامَ إلى اللَّيْل عُور كرليس اور تيزيم بنا يك بين كررافع ك معنی جَبَدخدا تحال فاعل ہوبجسمه العصرى شانا ہوتے تن تيس بلكدر فع روحاني ہوتا ہے۔ تو آسان وغیرہ کا جھکڑ ہی نہیں رہتا اور جوآب نے مثالیں چیش کی جیں ان میں ہے سن يلى جى جهارى شر الطالور ما طور مينيس يائى جاتيل ماورا حصرت مسيح موعود كى عيارتيل جو پیش کی گئی ہیں ان سے بھی پرقطعاً ثابت نہیں ہوتا کر رفع کے معنی بجسمه العنصري زندہ اٹھ لینا مراد ہے بلکہ رفع روحانی جود وسرے فظوں میں تقرب کے معنی ہیں مر دے اور مرنے کے بعدروحوں کا علین بیں جانار فع کے منافی نہیں۔ اورروح کا مرنے کے بعد آ کان پرجانا مسمانوں کا عقیدہ ہے اس سے ہم بیابھی کہدیکتے ہیں کدخد تعالی مطابق آيت وهو اللهُ فِي السَّمواتِ وَفِي الْآرُض رَثِينَ وَآسَان مِن جاس عَنْ مَعَ السَّيْطُلا کار فع زینن کی طرف بھی ہواورآ عان کی طرف بھی۔ لیٹی جسم چونکہ زیٹی چیزنتی اس لئے وہ ز مین میں چلا گیا ،ورروح چونک آ سانی چیزتھی وہ تسان پر چلا گیا۔ اورروح وجسم کے درمیان تفریق کا نام بی موت ہے۔

اور پھر بچب بات ہدے کہ جیسے کہ جسم زمنی اور مادی چیز ہے اس کے اٹھائے والے بھی انسان میں اور روح چونکہ لطیف اور آسانی چیز ہے۔ اس لئے اس کے اٹھانے والے اور لے جانے والے بھی فریتے ہیں جو طیف ہیں اور نظر نیس آئے۔اور آپ کی بیا وجدك چونك يهودهم مع مروح كول كرناج سيت تصداس بات كى دليل بك بدبل و فعدة الله یں جسم مع الروٹ ہی مراد ہے، غلط ہے۔ کیونگاتی تو اخراج الروٹ من اجسد کا نام ہے۔اور بیضروری نبیس که جوایک جگه مرادیو، دوسری جگه خمیر ہے بھی وہی مر دسو، بیفند ہے کہ جب دوضمیروں کا مرجع کیے ہوتو ضروری ہے کہ یک ہی حیثیت ہے اس کی طرف دونو صنمیریں چھیری جا کی ۔قرآن مجید میں اس ے برخد ف۔مثابی موجود میں۔مثر و کا تقو لوا المفق يُقْتَلُ فِي سَبِيلُ اللهِ آمُوَاتُ مِلْ آخِياءً وُلكِنَ لَا تَشْعُرُونَ مِد اوراسَ طرح إِنَّا اللهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَاجِعُونَ كِيزِنكداك جم ورون كرماته بم خداته لي كرف جات واف نہیں۔ اور عربی زبان میں جائز ہے کہ ایک چیز کی طرف جنمیر اور معنوں کے ی ظ ہے اور ووسری تنمیر دوسرے معنوں کے لی ظ ہے چھیر دی جائے اورا یہ تر نے کا نام علم بدلیج میں ے سابق من تاریخ سے سیٹے ہر چر نسر ایس کی تر بعد ہو ہا کی ہے کہ سانہ سادتو کی ہے کہ بال بطالبہ ایس شمیر مقت مبطلہ اور ضم معت شيتر وونوں كا مركل كيا۔ شے ويند ووكي ورولا فقۇلوا المتن يُقتعلُ إلى منهين الله المواث بَلُ الحياة اللي عقت بطله القوات ب ومنت ثبت احياه ب الراب ومعنور كيخيرول لامرق مل يُقْفِلُ فِي صبيل الله بعينه ستعتافتناهل يؤكمه المعوصول هالايعيم حواء الابعصلة وعافعا ليتيامنا للثابية توانو توساء كحرم كاثم توساوا واكراي ے امرائہ فلیے والیا الٹیموزاجھٹوں کی پہنے توش بھا بیاسی س نے یہ عشبہ ان الفارش سے درجہ بیام یا اکارتیا ہر ہے کہ وولو کے بین میں مشکلے میں انھی ہے لیک شے بعیار م اے الاحق

ع المدى مناظرات سيخ ير يدم حسين من في الرحم ل قرايدكى الم كالسعت التقدام كالتقيار كال على برخم ورقى المساكر عنصاحال الراسون وبالت كرم في سيوره يكوعهم البديع هو علم يعرف به وجو التحسيس الكلام بعد وهاية المعطابقة ووطنوح الدلالة (مطال) ورج كسم في عيدة روسية القريد الترويبياك مع

وسعی الغضا و الساکتیہ و بن هم شہوہ ہیں جواسعی و صلوعی گری میں ممکان سے ادروسر تی ہے اتنے پریشوہ آگ ہے اورو ما فقط فی بیٹیٹا بل رفعہ اللہ اللہ شرصیہ الحقہ م التی را برنا اقتصادی اور الشون و محت کے مثال ہے جیرا کہ پر چائم الش شخص کا درچاہے اور جر اس آبیت الکر کے اجھات مرکن مراد ہے سے وال قریدہ کی ایک سرت علوم موتا ہے کہ قادیاں مناظر کے کس سے فوسط کی افراز جمعید استخدام کا قصل بالاحد

صنعت استخدام ہے۔

## چنانچ فخضر معانی میں اس کی مثال ممعر

فسقى الغضا والساكيه والهم شبوه بين جوانعى وضلوعى دل كن ہے ۔ پس الرصرف رفع روحانى بھى ايرجائے قوع فى قواعدى روحانى بھى ايرجائے توع فى قواعدى روحانى بھى ايرجائے والدى روحانى بھى ايرجائے والدى روحانى بھى ايرجائے والدى روحانى بيل قو وہ مقرب كے دم نيس آتا كريس آپ كو بتانا چاہتا ہوں كہ ہم جواس كے معنى كريت بيل قو وہ مقرب كے كريت كريت كدوہ نيون بيل سے بيرود كا مقصد قل سے بيرق كدوہ فاجت كريت كدوہ نيون بيل خواجانا ہے وہ نعون ہے كيكن خدا تعالى فرماتا ہے كدوہ مغون ہے كيكن خدا تعالى فرماتا ہے كدوہ مغون جي كيكن خدا تعالى فرماتا ہے كدوہ مغون جي كيكن خدا تعالى فرماتا ہے كدوہ مغون جي كيكن خدا تعالى فرماتا ہے كہ وہ مغون جي كيكن خدا تعالى فرماتا ہے كہ وہ مغون جي كيكن خدا تعالى فرماتا ہے كہ وہ مغون جي كيكن خدا تعالى فرماتا ہے كہ وہ مغون جي كيكن خدا تعالى فرماتا ہے كہ وہ مغون جي كيكن خدا تعالى فرماتا ہے كہ وہ بيكن بيكن خدا تعالى فرماتا ہے كہ وہ بيكن خدا تعالى خدا تع

اوردوسری وجہ کا میہ جو ب ہے کہ وہ میہ کہتے تھے کہ ہم نے صلیب پراٹھا کرقتل کر کے ملعون ٹابت کردیا گمرخدا تھ لی ان کی اس جات کی تر دید کرتا ہے کہ انہوں نے ملعون

ٹابت نہیں کی ہلکہ خداتھ الی نے اس کوایہ مقرب بنایا ہے۔ یس بیباں پرقصر قلب بھی ، تیں توان کے خیالات بیس ہوسکتا ہے۔ مخاطب میزنا ہت کرنا جا ہے جیں کہ ہم نے معون کیا گھر خدا تھا کی فر ما تا ہے کہ انہوں نے آئی نہیں کیا کہ وہ معون جو بلکہ وخد تنا کی کامقرب ہے۔ اورتائيدين جوتكان الله عَزِينوا إخبكِيمًا كوثيش كيابوه كسي طرح بحي مفتى صد حب کی تاشیر نیس کرتا کیونکد عزیز تو وہ ہوتا ہے جو خالب ہو۔ مگر سے کا سال پر سے جانے ے عزیز خابت ہوتا ہے یاضعیف ہوتا ؟ کیونکہ طاقتور غالب این چیز کومتے بلہ کے وقت چھیا یا نہیں کرتا۔ ور پھراس ہے تو اتنا ضعیف ثابت ہوتا ہے کہ باد جود اس کے کہاس کوآ سان میر ا شالیے۔ پھر بھی اے فکر پڑی کے بھی میودی آسان پر بھی کرستے الفلید اور کوند نے جا میں۔ اس سے اس کی بیائے سے کی شکل کسی اور کودی تا کدوہ سے بھائی پراٹھا ویں۔ بس بٹاؤ کہ س طرح و وعزیز ثابت ہوتا ہے یاضعیف۔ پلکروزیز ہونا اس کا تب ہی ثابت ہوتا ہے کہ وہ ، یک تمام تدبیری کرگذری محرضدانعالی اس کو بیاے۔ جیب کر حضرت ابراہیم النظیف کے وفت كيائ غول ــــــ أسس أال وي محرضدات في يقفر ماياياماز كويش بودا وسلاما عَلَى إِبُوْهِيْمُ اوراَى هُرَ صَوْرِ عَشُورُ عَلَيْ كَمُتَّعَلِّقَ فَرَمَايَا وَإِذْ يَمَكُوبُكَ الْلَّذِيْنَ الى لِيْنْحُوجُوك انبور \_ " پ كوكد \_ نكال اوليكن خدا تعالى \_ يجر ون پر فلسبہ اور فتح عطافر مائی اور حضرت بوسف النظیمان کو ل کے بھا تیوں نے کو تیں میں وُ ل ويا مكر خداته لل ن انهيل بجابيا. بس مدعز بز بوف كاثبوت ب- اور حريجية كدوه اس طرح ابنی حکمت سے وشمنوں کے بنجہ سے بچالیا کرنا ہے اور مطابق وعدہ تحکیف اللہ ں تا ہونی مناظر کے برخیاں اور وہمی مضامی میں کیونکہ اس نے اللہ تعالٰ کے مقدور سے کو محدود معدہ مجھور سے اور ورهيقت عابل إن الله على كل هيء للبير الدائل عدمدان المعدورات أيد عدود فيراعدود إلى ركى أواللو الكوين ہُو ہ آؤ سکاھا کید مرتبات ابتاے ورکی وجرت ناقتم دے رفعید یا ے اورکسی ووریا سے یا اتارکر ورس کے ایش کو عرق كرئة نجات عطا كرتاب اورك كو يوقت ممدوشها ب الماري فعا كر مختوظ كرتا بهاود أن ساور مهوب على ست يك فخص م ال كالمثل الدارك والله وشمول من الراقل كرا الاست عبر ووجر وساور بيدست محان الله عويقوا كالمال الدار

الانفلين الآورسلى دودوس كودني ش غايدديتا بور بوسكس الآپ نيرائش كله مخناور الله المراسم تو ضروراس كى داددي كه جناب مفتى صحب! اگريس كى بيرائش كله مخناور الله دور سے بيونى توكيا باتى آدميوں كى بيرائش الله دور سے بيس بواكرتى ؟ آخضرت الله فرست قي الله المملك فينفخ فيه دور شم سواه ونفخ فيه من دوجه شل بر شان بيل خد تعالى كرف سے الله دور بوتا ہاور پر حضرت آدم التي الآوا ب كل بر شان بيل خد تعالى كر موتا ہاور پر حضرت آدم التي الآوا ب كوكائل خدات الله كي موتا ہاور پر حضرت آدم التي الآوا ب كوكائل خدات الله كي موتا بادر الله عن التي الله كوك بيدا كوكائل خدا الله كي الله كائل كوك الله كي الله كي الله كي بيدائش كوك كي بيدائش خيال در اور حضرت آدم التي التي الله كل كي بيدائش كوك كي بيدائش خيال در كرو اور حضرت آدم التي التي الله كل كي موتا كراس كي بيدائش خيال در كرو اور حضرت آدم التي التي الله كل كي موتا كراس كي بيدائش شي اس سے بود هر كوك بي بي الله كوك بي بيدائش شي اس سے بود هر كوك بي بيدائش سي بيدائش شي اس سي بود هر كوك بي بيدائش سي بيدائي بيدائش سي بيدائش سي بيدائش سي بيدائش سي بيدائش سي بيدائش سي بيد

یھری آ پ نے صدیت پیش کی ہے، وراس میں ایک تو نفظ نزول سے استدلال کی ہے گر کی آ پ کومعلوم نہیں کہ اس سے ظاہر طور پر مع الجسم تر نا ہی مر زنبیں ہوتا۔ دیکھوقر آن مجید سے اس کی مثالیں

ع من ق مناظر نے ہے پرچہ مسلم کی ہوں ترد بدق ے کش سے ہے پرچٹیم مگن ہاتھ ہا اوراس مدیث ہی اوراس مدیث ہی اوراس مدیث ہی اور لے سے بی می مناظر نے اوراس مدیث ہی اور لے سے بی می تر بدو تا بداؤ دہاں حسب تربید متنی مراویوں کے اور سرمان میں اور ہی میں اور ہی میں ہی گر دیدو تا بداؤ دہاں حسب تربید معنی میں میں گئر دیدوں کے اور سرمان ہیں گئر دیدوں مناظر کی تجیب ہوقت ہے کہ جمل میں میں گئر دیدوں ہے بہت ہوئے موجود ہے۔ ان مقابل کو ایس میں میں کردیا ہے۔ دیکھوٹنا واٹو گنا المحدید وقیر واس اور المحدید تا المحدید المحدید تا المحدید تا کی کہت ہوئے کے بیٹ میں المحدید میں اجتماعی کا کہت ہوئے المحدید کی کہت ہوئے المحدید المحدید المحدید میں اجتماعی کی مسلم میں اسلامی کے اور اللہ ہوں کے دور کے اور اللہ ہوں کی جو الموں کے دور کے اور اللہ ہوں کی اور اللہ ہوں کی جو الموں کے دور کے اور اللہ ہوں کی تاور اللہ ہوں کی تاور ہوں کے دور کی اور اللہ ہوں کی اور اللہ ہوں کی تاور ہوں کی دور کی اور اللہ ہوں کی تاور اللہ ہوں کی اور اللہ ہوں کی تاور اللہ ہوں کے دور کی اور اللہ ہوں کی دور کی اور اللہ ہوں کی تاور اللہ ہوں کی تاور کی اور اللہ ہوں کی تاور کی اور اللہ ہوں کی تاور کی تاور اللہ ہوں کی تاور اللہ ہوں کی تاور کی تاور کی تاور کی تاری کی تاور کی تاو

إِنَّ قِنْ هَىءٍ إِلَّا عِنْدَمَا حَوَائِنَهُ وَمَا نَنَوِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مُعَلُوْمٍ مِ اور أَنْزَلَ إِلَيْكُمْ مِنَ الْاَنْعَامِ ثَمَائِيَةَ أَزْوَاجٍ وَرَقَدُ أَنْزَلَ اللهُ إِلَيْكُمْ ذِكْراً رُسُولاً فَدُ أَنْزَلُنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا وَرَانُولُنَا الْحَدِيْدَ لِيْهِ بَأْسٌ شَهِيْدٌ.

اور اس حدیث کے ظاہری معنی کی طرح سی نہیں ہو سکتے۔ ایک تو اس سے کہ کون بے غیرت مسلم ن ہے کہ جو سکتے کہ اور سے کہ جو سخت مسلم ن ہے کہ جو سخت مسلم کی جبر کو گھود نے قبل کو گھود نا گوارا نہیں کرتا۔ اور جن قبل فراج ہے ور معنی فی قبل کی تارہ ہیں کہ سیح کھود نا گوارا نہیں کرتا۔ اور حضرت ای انشر صدیقتہ رہی الا تعلی علیہ ہے مؤ دا امام النظام کا کہ میں حدیث ہے کہ آپ ٹے اپنے ججرہ میں تمان جا تد دیکھے نہ کہ جا ر۔ اور فتح اب رک

کر جمیں کتب ست پی مل کار طفال آنام خواہد شد ارفقت آبورکا دیٹر طبی ہر اور یہ سے تجاور ستہ اور ٹیر آنا و کی مناظر کا بیکھ آبال مشہر کیں کیا گلہ ہم تر میں حب کو ادریا طبید ایس جانا محبب اوا اورت ای مرز ایوں کو اور مدیث آنا اول میں تعلق مند الاو طبی اور مدیرے فاطوع الد و هیسسی این حویدم الع میں تی رس ٹین کیونکہ تخصرت کار کی تیم میسلے معلق اوکی اور ٹیم فضرت ٹیسی سام میں حلیدہ ا المسلام نیمی کی کورشاں سے معلوث دوں کے راامری ش کسا ہے قول عائشہ فی قصہ عمر "کنت اریدہ و الاوثرنه الیوم علی نفسی، یدل علی انه لم یبقی الا موضع قبر واحد پس صرت ارشی کوت ہوئے کے بعد وہ با اور قبر کی جگر تیں۔ اور نقش قبور پر تحور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحیحات کی قضیت کہ النا صحیحات کی قضیت کہ النا صحیحات کی قضیت کہ النا صید ولد ادم و اول من تنشق عنه الارض (اور دو) باطل ہوج تی ہے۔

اور آپ کی بیر تقریر کدعهائ بلاغت کا قانون ہے کہ مجاز وہاں کی جاتی ہے

جها به حقیقت محال ہو۔

بیقریرتو آپ نے مولوی شاءاللہ کی کتاب شہدات مرز سے قبل کردی مکر کاش! آپ نے ایک کیارات مرز ، بجواب شہدوات مرز ، ' بھی پڑھ لیا ہوتا۔

عنف المنظمة المفودة والمنحندة المراديون المرا

وہ فیقی طور پر بندر بن گئے ہیں اور بیکی ہے کہ نری طور پران کو بندر اور سؤر کہا گیا ہو۔ اور پھر (قسطوا تی جدد ہم ۴۹۳) ہیں یکسو القالیب کے معنی کرئے ہوئے لکھ ہے کہ حقیقہ کر سے ہو میں ہو ہو گئے ہوئے لکھ ہے کہ حقیقہ کسر صبیب بھی ہو سمتی ہے ورعقیدہ صبیبی بھی مراد ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کے خیال کے ای لوگ ہو تی تو چیٹا کو تی آئی اس عکن لحوق بھی اطولکن بعدا کو جیٹا اور بد سے کر بی پیٹے کوئی بوری میں ہوئی ، کرونکہ حقیقت معدد رئیس تھی۔

ع مرز صاحب کی بیرعبارت میدا اولکل ممکن میدکی زماندیش وف بیدا کنی تهاست مس پرحدیثی سے میں فاہری الفاظ صارق آت ک الفاظ صارق آت کیں۔ "(ادرالہ وامل ۹۹۸) قانوں من دیون ورمرد صاحب کا تشیم مکان اور فوط بید ووٹر کین تشکورین الے قادیاتی مناظر کوما ہزار دیا ہے۔ عامرت

ع مدد في مناظر سند سيد پر چير سين بي برترا يدكى به كدموه كي ورالدين من حب فاقتر والبرجك أن ب كوكوكي ناويل كريت تين ويتال يوك الاعتبار العموم اللفظ الالعصوص المورد جونكد سوب عقداد رموز بريت قوير هيقت ك مر ودوت كويا بشري بي سين هيقت مردود وكي دري دمر ديس رياستي. «مرب

جم نے دوسرے الم ترکے حوالجات موت میں کے متعلق مثلاً یہ کہ حضرت مام مالک دحمد الله علیه کا فدجب ہے کہ سی التقلیق وفات پاکے ہیں درامام ابوحنیف دحمد الله علیه وردمام شافعی دحمد الله علیه وغیره النے سکوت سے ان کی تصدیق کرتے ہیں اوران کی

وفات کے قائل ہیں، چیش نیمیں کے لیکن آپ نے خلاف شرا کا بہت ی باتیں چیش کی ہیں۔ ہم نے یہ بھی نہیں کہا کہ خلف مسیح موعود کی بتائی ہوئی نیک بات یوان کے عقا کد کے خلاف ہمارے عقا کدی میں یوان کی واجب الدینا کا بات ہم مانے کے لئے تیار نہیں ہر گرنہیں۔

پھر جناب الد کو معنوم رہے کہ وفات کی النظیفی السنے سے میسائیت کو تقویت مہیں کی پٹی بلکہ س کی بڑی کئی ہوجاتی ہے۔ کیونک وہ کہتے بیں کہ سے تھوڑی کی دہر کے لئے وفات پاکرا تھاں پرزندہ اٹھامیا کھیا۔ اور ہے کا بھی میں عقیدہ ہے کہ گئی آٹھان پراٹھامیا کھیا۔ اور تفسیرول میں ایسے بی اتوال موجود بیں کہ چند کھنٹے کئے نے وفات بائی اور پھروہ آٹھان پراٹھ میا گیا۔

سنے ' جناب! اس فقید وکو و سنے ہے معرت سے الظیالا کو سخضرت کے اور اور افضل وانتا ہے۔ اور عیس کیوں کی تائید ہوتی ہے۔ قاعدہ ہے کہ جتنی کس کو بیاری اور محبوب چیز ہووہ اس کی ففا ظنت کرتا ہے۔ گر تکیفوں کے وقت کی کو آسان ہرا شواہو۔ اور آخضرت ' بھی کو زمین پر چھوڑا۔ آپ نے بھر گھائے ، پر یوں سے خوان ہو، دو وانت مبرک شہید ہوئے۔ اس ہے معموم ہو کرسی العین خد تعالی کو آپ العلین سے دیاوہ مبرک شہید ہوئے۔ اس سے معموم ہو کرسی العین خد تعالی کو آپ العلین سے دیاوہ مجبوب ہے دوسرے اس کو اعلی مقام پر پہنچایا گیا اور سیٹے یاس یہ بھایا ورآنخضرت بھی کو

ز بین پرسد یا۔ بتا کان بیں ہے افضل کون ہوا۔ تیسرے آپ نے ماما کرمسے کی پیدائش میں ﴿ إِنِّهِ ﴾ الإرْض قرافًا وَّالسُّماء بدلة وَّ الَّول مِنَ السُّماء ملة الأغرج به من النَّمراتِ وزَّلُ لُكُمُّ الإيلايقوة ب اع الله يت كل فقد وهر ريم أن أنهار، وهما من فا احرارها بالع يوالل وريد كي خود بيت فاتام بيراور مجرؤ فينكبور في معت بيان مرات به بنايا به ندكرم الي معندي ربوبيت جي مان تك بيجونا الروقت فالمكر في بيدجب شان ائل ادبياكي مجود بيت التي يك جاتا منه اور كار في يتدمها منا بيان رسان في الارمقين و أقول هن المسلما وهاء فالحرج به من القُعِر اليّه وقُولًا **لَكُنُهُ** و رياحه ورس شريقا بكررش بويسيّ كالمقبر بيوبريت بوب كرّ مان ہے جو ہلندی کا منظم سے الباطر آبافا عدو تھاتی ہے۔ می طر س جب تسان ہے جسے کو میادت بھی علی دیدی عمود بہت میں كا برينتي فاستحير بناتا ساقة أس ير مدتقان في طرف سنة جويلد من جند ستى من منت الافات كالزون بوتاست ور شان جس لَدُ رابود ہے۔ بی تر تی کو ایس کی لَد ریادہ اس معتقب ہوتا ہے اور یام والفی روٹن ہے کہ مقد تی ہی اور بیعد بی ہ شرکھ کے انگرومول مدیکا میں جاتا تھی شرکھیں ہے۔ ان میں ان کی ہورے کہ آئی ہوگا ہے۔ ان مقامات تھی جہاں محصرت بير وطي ادين ك هر را ب ودكر ب اورجوال ماث بدايوتا بي ك ب طي هر النفي ك وي سي محصرت الله کی فیود بہت میں تفلق بعد باوس واس ماست کی شاوت دی ہے گہ باد جودا میدانگل موار ہے کے سمحضرت وابوی عُوه بيت شرد روتير فرق تُش "، بكرمود برجه يحرير تي بي سے ساخه مشيحان الْلَمْنِي الله عن بغيّدہ ادر أباؤ عني الل عبده هااؤ حي اور تباؤك الله ي مرال الفراقان قلي غيده شربه جو متابات ع رجوك بالد العال كرمرك اصالت على طرف مرئے تنجو ان كر تخصرت كال وجود ہے بين وفي لقص بيد اليس او بلكوتر في مولى ہے امراز ميں افي ع قب مباشت در تاساور الى من البوديت و التي و و فعد لك د تو كاستدور ال من البوديت ألى بيرسية محصرت و النفل مرسين بلد المعضل المعلامكة المعقوبين إن موه المخصرات وبه ومعرت الله ومعرف الدي ورقب ألى اور رقعت من من مل بورجها فوقیت سید او ای کون جوه بیت کالیه آنتها و سے کیاد ایک و بید ش ناه فات آنتصرت 🕾 وال بهار مگ ر این جوالود بیت سند مزاسب موسکی جید این که مخصرت یان باید کش میرسنی ایراب معتقد بواب در ته مرحیاتی داش می اس کی اور شن بری فوت اور اور اور این شن می روان دوئ جو یعنی کا انگر ایسا کا ایسا کے شاخ کے اسے

ح برای اطویک برخ آس به کانا بر راه این به واقع الشابیش المفابیش الما اصابیتین فیسینیته فالمزا المابی وال البه واجعتون ادرای لا بیت لفل کان لکته المی زشون الله آشو آ خسسهٔ لعن کان یَوْجُو الله وَالْهُوم الاعم و لاکواللهٔ کلینو آ ( بزواد ۲) محسرت بیزسره صدفاح بی اس ساحمت بردی کاب تخته دیوک محسرت این بهشام امیا و سامت ترین مصاف به ارک به کمی تاکیم کانجو نمی سینتی رنگ شرع داری

سے اس عبدرت سیدتو بیرها ہو ہوتا ہے کہ کا اولی من ظر کا حد کے بیس ہوئے کا عقاد سناما کلیک میں اس میں مکا بیعقبیرہ ہے کہ خدالتوں در کا ب ہے۔ اس مند زمینیت کا کوئی دخل شدتا۔ ای وجہ ہے ان کا آسان پر جانا تیجے ہوا۔ گر بتا ہے کہ شخصرت اللہ بھی اس پر نہ گئا ہوں ہو تھے دہ دو ہزار ہری سے بغیر کا دخل ہو۔ چو تھے دہ دو ہزار ہری سے بغیر کا دخل ہو۔ چو تھے دہ دو ہزار ہری سے بغیر کا میں سے کی بات گا۔ اور قاعدہ ہے کہ جس کا کام اچھ رہ ہوای کو دو بارہ بھی جائے گا۔ اور قاعدہ ہے کہ جس کا کام اچھ رہ ہوای کو دو بارہ بھی جا تا ہے۔ بس س سے کی ہر ہے کہ آخضرت کی گئا ہے دو افضل ہیں اور اس بی میں روح نمیت اور قد دسیت زیادہ ہے اس سے اس کا دو بارہ بھی جانا تجویز کیا گیا۔ اس بی دو اسے آسان پر جانے اور ہزاروں ہری زعدہ رہے اور پیدائش ہی زمینیت سے بائی ہوئے کی وجہ سے تی م بی آ دم سے زامے ہیں۔ بناؤ یہ عقائد کی تائید بیاک ہوئے کی وجہ سے تی م بی آ دم سے زامے ہیں۔ بناؤ یہ عقائد کی تائید بیا کہ بوئے کی وجہ سے تی م بی آ دم سے زامے ہیں۔ بناؤ یہ عقائد کی تائید

مین بناصری رہاتی مت زعدہ مے فہمند گرمدنون بیڑب رائد دعد میں نضیعت را زیوئے نافذ عرفاں چامحروم ازل بودعد پند بدعد درش ب دلیہ شق ایس ندلت را ہمہ عیسا کیال را از مقال خود مدد دادند دیری م بدید آمد میستاران میت را جمہ عیسا کیال وفات و نے سے صیبی عقائد باش پاش ہوجائے بیں اور اس کی حیات

وشنے سے اسے بورا خدا مان لیما پڑتا ہے۔

### دوسری دلیل

سپ نے اس آیت میں ایک تو لکیؤیمن پرزور دیا ہے کہ اس کے معتی سوائے استقبال کے معتی سوائے استقبال کے ہو ہی نہیں سکتے۔ آپ وعوی سے قرباتے ہیں کہ ''تقام محاورات قر ''ن وصد بٹ اس کی شہروت دیتے ہیں۔'' فی کال میں آپ کے اس دعوٰی کواتو ژنے کے سئے دومثا میں پیش کرتا ہوں فورسے پڑھیں خدرتھ کی فرما تاہے:

ے ہے۔ شعاد سادی مناظر کے مقابلہ پرچی کرئے جن کے شاع کوہ پیشنزی کھٹنا ہے مال دیدی جہالت ہے۔ ۱۲ مراج

وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُمَطِّنَنَّ فَإِنْ آصَابَعُكُمْ مُصِيْبَةٌ فَالَ قَدْ ٱلْعَمَ اللَّهُ عَلَى إِذْلَمُ ٱكُنُ مُعَهُمْ شَهِيداً ﴿ وَلَئِنُ آصَابَكُمْ فَصُلَّ مِنَ اللهِ لَيَقُولُنَّ كَانَ لَمْ تَكُنُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوْدُةٌ يَّا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَاقُوزَفُوزاً عَظِيْمًا ﴿

ال كمعنى بحى وبى بيش كرتابور جومول ناش ورفيح الدين صاحب كے۔

''اور تحقیق بعض تم بین بنت و قض بین كدر بركر نے بین نگلنے بین ۔ بن اگر بی جاتی جاتی ہے

م كومصيبت كہتا ہے تحقیق احسان كيا اللہ نے او پر مير ہے جس وقت كه ند بوابيل ساتھ ان

كے حاضر اور اگر بی جو تا ہے تم كونشل خدا كی طرف ہے۔ ابنته كہتا ہے كہ گویا نہ تى در میان

تہرارے اور در میان الل كے دورتی كُ بھر آيت و اللّٰ بين جا ها و اللّٰه بيني قيم مسلمانا كے من استرارے معنى بین، خالص استقبال ہے لئے تبین ۔

اور خدیفہ یاول کا جو قول آپ نے چیش کیا ہے وہ اس ونت کا ہے جیکہ آپ اس جماعت بیل شال نہیں تھے اور ان معنول پر مجھے مندرجہ ذیل اعتراف ت ہیں

ج اسن می مناظر کے بہتے کی بیانس میں بیان تروید کی ہے کہ مودی اور اندین ووٹھ ہے س کی مرر صاحب ہے ہو گئے۔ کے دقیر میں آوٹٹن کی سے اور آوٹٹن کے بعد بھی موادی اور اندین صاحب نے اس معی میں کون ترمیز میں کا امرات ب

ا کیا وجہ ہے کہ جب بجہ بھے اور ابن عمیاں میں بیت جیسے ہزارگ تا بھی اور صح لی نے فکن کے غواتیہ ہے کہ اور کی اور میں البیدی بیران کریں۔ اور لکھا ہے کہ کوئی میہودی منہیں مرتا مگر وہ حضرت میں البیدی پراپ مرت ہے پہلے ایمان! تا ہے ہیں روایت سے تغییر یں بھری پڑی ہیں۔ اور ایسے ایمان کے لئے سے کی زندگی کی ضرورت نہیں۔

اسلیم کو تیجہ میں شافر اور ت سے معنوں کی تروید مرتی ہے۔

آپ کہتے ہیں شافر اور ت سے معنوں کی تروید مرتی ہے۔

ہر جالی تروایت جو ما لم ہا اتر آن تھا اور شخضرت ہے تھے۔

ہر جالی تراویت جو ما لم ہا اتر آن تھا اور شخضرت ہے تھے۔

ہر جالی تراویت ہو ما ایمان ہو تکتی ہو وقر اور مشہورہ کی تشیر ہوا کرتی ہے۔

ہر حالی تراوی کے تشیر ہوا کرتی ہو تک ہوں کے تشیر ہوا کرتی ہے۔

ہر حالی تراوی کے تشیر ہوا کرتی ہو تک ہوں گئی ہو تک ہوں کے تشیر ہوا کرتی ہے۔

ہر حالی تراوی کے تشیر ہوا کرتی ہو تک ہوں گئی ہو تک ہوں گئی ہوا کرتی ہو تک ہوں گئی سے تو تا کہ کہا گئی ہو کہا ہوں کہا گئی ہو تک ہوں گئی ہوا کہاں ہو تک تھی گے۔

ہم میکن سے کرمیب ال کی بالیمان ہے کئیں گئی گئی ہو تک ہوں گئی ہو تک کر تھی گئی ہو تک ہوں گئی ہو تک کر تھی گئی ہو تک ہوں گئی ہو تک ہو تک ہوں گئی ہو تک ہو تھی گئی ہو تک ہو

ا يَت وَجَاعلُ الَّذِينَ النَّبِعُوكَ فَوُقَ الَّذِينَ كَفَرُو اللَّهِ يَوْمِ الْقِينَمَةِ اور

ع مناق مناظر ہے ہے ہوجہ سامیں س کی اس طرح قرید کی بیرو کرجا ہوتائی ہے جیسا کہ کا واقی مناظر ہے لفہ ہے الارقر" مَا ربيه كي تعبير على تا التي وقو من قوش مرفاشر و صرفات عن المناسبة المناسبة المناسبة الأوياني بمناهت فا مال نائد الفؤينون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض التدارية الرقاء يالى بما مت مالعن فيدكل منز ال مال يند في برايدم بن عن ابن هياس بد و أن الله وقعه يجسمه و أنه حي الآن وسيوجع الي الكتيد لليكون فيها ملكاً لم يموت كما يموت الناس ( فيقت أن معرجه الله ١٣٠) ألى تعرب النام إلى يتر ال ره بيت سيناه رايتية الشاقيان سياحظ مت يسي دهية أو بيجسنده المعصري وفيالي بياد ووال والت رشاه بين اوروباره و نیا میں آخر یا ہے سم کمیں کے بائر راوشاہ دیوں کے بجانوں کے بہیرا کہ اور وگے فوت ہوئے میں ہے ہم رہی ع مدى من قرات سيخ م جانب على بوراز ، يدك سے كريس ك سي م جانبو الله على بالعمور ادري بوست اور مؤلفة قراء تا متوافرہ ہے جس کا ترارہ تا اور متعابد شہیرے مرحق اور تاویا فی مناظری علمی سے قت پر انسوس ہے کہ آپ واتوں کا عمل طور میر جو ب بريانية المين ادري بيد ال مع يتم يوني السابع المح الوسطان طران معمى الون ما عد يوني ك حاتى بيدا المرتب ح المدى من هم الله المنظم على الربي كان الربية ويدك التاك وجاعق المنطق المنطق المنطق المجاهدة جاعل الدين كم محلق كير بديرو يرتو بدع بيت م جهارا فعات كير كم علق سار الركري كم محلق بوتوجة معتر میں۔ کیونکہ تو آیت اور علیہ کا کماں ان معودت میں ہے کہ ام معدوم جوجات جیسا کہ س آیت سے صاف گاہ ہے۔ هُوالَّذِينَ ازْسُل رَسُولُهُ بِالْهُدِي وَدِيْنِ الْمِنْ لِيُظَّهِرَهُ عَلَى الدَّنِي كُلِّهِ ﴿ الرَّ بَتِ واحرر ساحب ع ل برال مرتج جي - جي صدادوه سن هن سند سيخ رسون وکاڻ به بيت ادريج اين سند با تحد ڪيمانا کياڻ وه انگيدو يري خالب مرو سنده کي كيستالي عبران وعطا كرسيدادر يافكها وماليع عب محصرت على كرمان على ظهور عن كان يا والمسامين (جاري)

آ بهت وَ اَغُولِیْنَا بَیْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْطَاءَ کے ضرف بیں۔ کیونکداس بیس قرمایا ہے کہ میں کے متبطیل دور منکرین دونوں تیا مت تک رہیں گے۔

٣ سياق سب ق ك خلاف ب- كيونك بهله س كفره و فلا يؤمِنُونَ إلَّا فَعِيلا كه يهودى ايس خريم بين كه ن بين سے تقور سے بى ايمان لائيں كے رور پُير كهديا كرسب بى ايمان لے انتظال فير

مقصود ہے۔ اور سیان کی شرار تھی بیان ہوئی ہیں۔ چنا نجیاس یہود یوں کی شرار توں کو بیان کرنا مقصود ہے۔ اور سیان کی شرار تھی بیان ہوئی ہیں۔ چنا نجیاس کے آگے بھی ان کی شرار توں کا بیان ہوئی ہیں۔ چنا نجیاس کے آگے بھی ان کی شرار توں کا بیان ہوئی ہیں۔ بیان کرکے پھراس کی تعریف کرکے پھر کہد دیا کہ سید بڑا بدمعاش ہے۔ بتاؤیہ طریق کلام شریفوں کا ہوا کرتا ہے۔ اصل بات سے کہ کہ سیاس کی شرارت ہے کہ بیان کی شرارت ہے کہ باوجوداس کے کہ فعد تعالی نے بتادیا کہ وہ صدیب پڑیس مراسید کمی ان کی شرارت ہے کہ باوجوداس کے کہ فعد تعالی نے بتادیا کہ وہ مسیب پڑیس مراسید ان کا ترب وہ نیا کہ تادیا کہ وہ اس کے کہ ہم نے اسے صفیت ہولئکا کر مار ڈال ہے کہ وکٹ اگریند وہ میں تو ان کا ترب باطل ہوتا ہے۔ وہ نیل سے جو نیک شے دن کا آگے لیکن الو اسٹ ہوئی میں الیک نے کہ وہ کہ کہ کا تا ہے لیکن الو اسٹ ہوئی ہے۔

ا المستقل برا جائے گی۔ کیونکہ گروہ وارتا ہے جھوت کرایا کہ جم جھی والے ہے کا مرتا مشکل براجائے تو خدا تھ لی کو جھی مشکل براجائے گی۔ کیونکہ گروہ وارتا ہے تو اس آیت کے خلاف ہوتا ہے۔ کیونکہ کے کا مرتا (بھی کی مرتا ہے تو اس اللہ بھی استقال کی جوتا ہے۔ کیونکہ کے کا مرتا بی کر بینالئیم غیر کی موجود ہے وقت خبورش آئے کا (چشر معرفت س ۱۹۸۸ ) روئل بعد افغارت الله بھا الله قاوة والجه فیان الله بھی اور الله فیان میں الله بھی الله فات الله بھی الله فیان میں گردہ ہوئی کے جائے ہوئی کے الله الله بھی الله فیان میں گردہ ہوئی کے الله الله بھی الله فیان میں گردہ ہوئی کی جائے الله الله بھی کی دوئی کے الله الله بھی کی دوئی کی دوئی میں الله کی دوئی کی دوئی کی الله بھی کی دوئی کی کی دوئی کی کی دوئی کی دوئی کی کی دوئی کی کی دوئی کی کی کی دوئی کی کی دوئی کی کی کی کی

الظفالة تحانى

اورائل کتاب کامر ناان کے ایمان اے برموقوف ہے۔

اور جو منتشبہ دایو ہرمیرہ ﷺ کا چیش کیا ہے وہ صحیح نہیں ہے جبیبہ کہان کا دوسرا ستشررك مَامِنُ مَوْلُودٍ يُولَكُ إِلَّا نَحَسَهُ الشَّيْطَانُ وَقُتَ وِلَادَتِه إِلَّا مَرُيْمَ وَإِبْلُهَا عِيْسِي بِآيتِ فَاقْرَءُوا أَنْ شَنْتُمَ: إِنِّي أُعِيْذُهَا بِكُ وَذُرِّيتُهَا مِنَ الشُّيْطُنِ الرجيم والمعجيج نيس ب كيونك حديث من مس شيطان كاوفت وروت كاذكر باور حضرت مریم کی وابدہ ہے۔ جو دعا کی تھی تو وہ ان کی پیدائش کے بعد کی ہے۔ ہیں حضرت عیسی النظیمیٰ کے مس شیطان ہے محفوظ رہنے کا یا عث مندرجہ بالد دیا قرار دینا یا لکل غیط ب أور اصول والول ئے لکھ بے "القسم الثاني من الرّواة هم المعروفون بالحفظ والعدالة دون الاجتهاد والعنوى كا بي هريرة وانس ابن مالك " ملاحظہ ہواصول الشش کی ۔ پس حضرت ابد ہرمیہ دیا استشہاد صحیح نبیس اور اس سے ہے ما تحت تووی ش اکس ہے کہ اکثر میں ، نے موتبہ کا صوحیع محتابی کو تھیرایا ہے اور جوصد ہے ہے اس میں مجاز ہی مجاز مراد ہے۔ اور تو اس کا راوی حفرت ابو ہر برہ ﷺ معنوں میں حضرت ابو ہر یرہ دیا مراونہیں ہے۔ اور ای طرح منکم ، انتم ، فیکم ،

یہ میں مسلم میں ہے کہ مخترمت بین نے قرار یا بھولی ہے گئے گئے گا ہی واضیع ہے گا ہی واضیع ہے گا ہی ہے ہے کہ سے م کی ہے - حضرت الا ہم موہ دی فراستے ہیں کہ میں ہے ہیں گئے گئے ہیں اور سخترت بھی ہے ہی ہے اس کو ہوں تہیں ۔ نے ہی ہیڑے و ہر ہے وہ ہے ہی جو بہا ہی کہ ہو اس کے بعد جو مدید میں نے ہمخشرت بھی ہے کی سپان کو ہوں تہیں ۔ مسیحان اللہ ہو ہر ہے وہ ہے ہی جو ایرا میسل لقار محالی ہے گئی ہی دب ہے کہ اس کی دو بہت قاد یونی مناظر کے گا مصب احتر اللی کے جائے میں دورقاد یونی مناظر کا ہے کہنا کہ اور مرور ہے دی ہو جائے معنوں میں مر تبیلی تجیب ہات ہے ۔ ماہ راسود کی مناظر نے ہے ہر چہ مرا میں حقیقت وجو رکا قانوں میونی بیان کر کے دو مرر صاحب کا تسمیم امکان حقیقت طاہر مرک ہی صدیق سے میاز دیل ہے کا دور و روز درور سے سے اور یونی مناظر کا ہے کہنا کہ اس حد بہت میں مواد اس حد بہت میں میں میں ہو اور میں میں میں میں میں اور دور میں مراد ہے کا دور و وہ روز دور این سے تھا دور ان میں مواد ہے۔

القنالتة ا

ا مامکم میں ٹمنے کے حقیقی مخاطب سحابہ ہیں اور میازی طور پر بھے۔ اور اس طرح این مریم بھی حقیقی خیش بلکہ مجازی مراوہے۔

اورجوآپ نے براہین احمد ہیں۔ عبارت پیش کی ہے وہ خلاف شرا کلاہے کیونکہہ وہ آپ کے دفوی ہے بہنے کی ہے۔ محر پھر بھی میں اس کاجو ب دیتا مول۔

آپ نے اس کے متعلق فرمایا ہے۔ ''اس وہ سطے میں نے مسلمانوں کا رہی عقیدہ جرابین احمد ہیں میں لکھ دیا تا کہ میری سادگ اور عدم بناوت پر وہ گواہ رہے۔ وہ میرالکھنا جو الب کی ندتھ محض رکی تھا۔ گانقول کے لئے قائل استنادنییں۔ کیونکہ جھے خود بخود ہم غیب کا دعو کی نمیں ۔ بیونکہ جھے خود بخود معمرت دعو کی نمیں ۔ جب تک کے خدا تعالی خود تہ مجھا دے۔'' ( مشن فرس سے ، ایس جب خود معرت مستج موعود النکائی استنادنییں مائے۔ اور اصولی طور پر بھی قائل استنادنییں۔ کودہ کے کہ وہ سے کہ دہ میں موتا۔ تو پر کسی کا کیا جن ہے کہ دہ است بیش کرے۔

القفالة تكانى

اس کی مثال تو ای ہے کہ کوئی شخص فول ی و جُھک شطر الممسجد المحرّام مد کے نزول کے بعد بیت المقدس کی طرف مند کرنے کوبطور سند چیں کرکے کہ آپ اس سے رسوب آخرالز مان نہیں ہیں کہ اس کا قبلہ مکہ ہونا تھ۔ اور آپ بیت امقدس کی طرف تماز پڑھتے رسوب آخرالز مان نہیں ہیں کہ اس کا قبلہ مکہ ہونا تھ۔ اور آپ بیت امقدس کی طرف تماز پڑھتے رہے۔ ای ظرح مام ربّانی مجدّ دانف ٹانی کے تعمق روضة القیومیوں ۹۸ بین لکھ ہے۔

میکٹو ہے میں اور جید اور جی تحریر فرہ نے ہیں کہ میں نے جومی رف و حید وجودی و فیر کے ایس نے جومی رف و حید وجودی وغیرہ کے بارے جی لکھے ہیں وہ محل عدم احدی سے مکھے گئے ہیں جب جھے کام کی اصل حقیقت معلوم ہوئی تو جو کھے ہیں اور وسط جی لکھے گیا ہی پرشرمند واور مستفعو ہوا۔''
اصل حقیقت معلوم ہوئی تو جو ویکھ تر کیا ہیں ہے ہے ہوچکا تھا کہ قبل دعما کی مسینے کے تحریر چیش نہیں ہیں ہوجود یکہ شرکا کی اس ہے ہوچکا تھا کہ قبل دعما کی مسینے کی تحریر چیش نہیں کے جائے گی حمرات ہی بات تی باتی ہی تی نکھیں۔

جورے فدکورہ بالا بیان ہے واحمع ہے کہ قر آن مجیدے جود لاکل ہیں گئے گئے بیں ان میں سے ایک دلیل بھی مصرت مسلم الطبیالا کی حیات پر ولا است نمیں کر تی ہے افاقہ م

وستحط

قِادِي<u>ا</u> في من ظرجد ل الدين صاحب

Jan-Luce

الأعداد والميال - مريد يذين

دستحيد :

منتس مولوي فأضل

لے المعالی مناظر سے ایٹے ہر چاقموع میں جو رہ ہے گئے ہے کہ بیاتی اس مع العارق سے کیونکہ مسئلہ جیاست کیج این مریع المقادیات سے ہے ارتبح اللہ تھیں ہے ہے۔ ایس تھی الرقید اللہ معاملہ تھے دسوں للہ ابھ کے اربید ہے جس کی سب اللہ المعاملہ تی ہرجی اعتقاد کرتے ہیں ۔ ور میسلے جیاہے کی سامر ہے کا قول کرتا اور چھروفات کا قبل کرتا یہ ہر رامہ صب وکے قد میں ہے جمع کوئر مربیل امسار جمعتری اعتقاد کرتے ہیں۔ العمر تب

ع المامري في حدة الله عليه 16 مرجى ووشيس عدكورين ستتجاوز ب-1 مرتب

٩١٧ كتور<u>٣١٩١ ۽</u> مرچيم

# ازمولوی جلال الدین صاحب قادیانی مناظر وفت تحریر پر چه یک گفته بشیم الله الوشمن الوجیم مُخمَدَّهٔ وَمُصَلِّی عَلی رَسُولِهِ الْگریْم

رَبِ الشَّرِحُ لِنَى صَدَّدِيْ وَيَسِّرُلِى أَهُوى وَاحْلُلُ عُقَدَةً مِنْ لِسَانِى يَفَقَهُوا قَوْلِى المُوى واحْلُلُ عُقَدَةً مِنْ لِسَانِى يَفَقَهُوا قَوْلِى الْمَوْى وَاحْلُلُ عُقَدَةً مِنْ لِسَانِى يَفَقَهُوا قَوْلِى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ يَهِي الْمُعْلِينَ الموت مِن اللهِ يَهِي اللهِ اللهُ اللهُ

آپ اجھے پر الزام لگاتے ہیں کہ میں نے کوئی آیت یا صدیمے وفات میج پر چی ٹیمیں
 گر بعد میں پھر خود می میرے دلائل چیش کروہ کی تر دید بھی کرتے ہیں۔ تو پھر آپ کا بید
 کہنا کہ میں نے کوئی آیت یا صدیث وفات میں الطابطان پر چیش میں کی کیونکر میچ ہو سکتا ہے۔
 آپ تے فرماتے ہیں کہ فلکھا تمو فیسینی ہے مر وائٹ منعی ہے۔ قرآن شریف کہتا

م آپ لکھتے ہیں کہ تیک در بحث تیس ہے۔ اس کے لئے علم ہونا یا نہ ہونا ووقوں مرابر ہیں۔ گرسونا ووقوں مرابر ہیں۔ گرسوال میہ بہر کہ الظیفی نے جوہب میں سے بات کی ہے وائیل ۔ اگر بغرض مرابر ہیں میں ہو جات کی ہے وائیل ۔ اگر بغرض مرابر کا النظیفی میں جاتے کہ وہ برسوال ہے ہو جو اب میں اس کا



ذَكركيد تو ان كاكبن بيجست تقاباتي .. ترجيعت تقاتو (نعو فبالله) تي جيه ناتفبرتا بـ اگر يَق تقاتو ان كي دفات ثابت بـ كيونكدوه بي ينظى كااظبار كرتے بين ـ تو قيئتني كي محن نيند كرنا بالكل اضط بين ـ كيونكد ثيند كي محن تو قيق كه اس وقت بوت بين جي كونك ثيند كي محن تو قيق كه اس وقت بوت بين جي كونك قريد منام باليل وغيره بود وربيم سلمه فريقين باور پيم سوال بيب كد جب كونگ قريد موجود شه و ورفق قيل باب تقعل سے جواور خد تن لى فائل اور مفعول كونگ انسان جوتو اس كي محن سوار يا فائل اور مفعول كونگ انسان جوتو اس كي محن سواك إفاقت كونگ نيس بوس كي اگر بوت بين تو كونگ مثال بيش مرور اور جم پيل بير بي بيل مربي بيل مربي بيل مربي بيل مربي بيل مربي بيل مربي بيل الي محتول كي تائيد بيل آيات اور لفت كي توالد مثال بيش كر يك بين منسليمًا ورنو قيل مع آلابتو اوراور إلمّا نوينتك بقص الله في نفو قين كي بين مناس الله في منسليمًا ورنو قيل مع آلابتو اوراور إلمّا نوينتك بقص الله في نفو قيره ..

القنالة عانى

ے قاد مالی مناظر سے برود اس کی تا مروب میں تلقط عوم عشر مصلط کیا ارتصوصافی کے مجدور بالطط لاحا کہ مقاتل سے النشاريون شخصيك بساة لا دياني صاحب للدقوم برجيدُ وتوسخ يرحو يمكروه بجاره بالريب كرشخ بزهما قال كي هاقت بساباير قداءا يود المتات الله وكر على ماحي الدار من ظرات العاط من الحل المروعة وعدوق موحد وعلى سيا اور معل وبغوث برجی لاحدی فی مناظر و کرتے رہے۔ لیکن کا دیوٹی مناظر کو موشوع مناظر کے متعلق جب ما کا می اول تو اس نے راسنانہ اعظینی و اندیجینی کا کھیر روا۔ س می اصلی تقیقت رائے کرتا و بوٹی مناظر ہے ہے۔ ایک وفات ایس مریم میں کے انٹی فلنڈا تو اُلیسی ۔ اللہ کی ٹوٹی کے سے بھی سرائی من قرائے کہا کہ کو اُلیسی بھی انہمسی مواد اس کی بیتر دیوے اور گر تو اگینسی جمعی امینسٹ مولا اس کی بیتر و پورے حس سے اسانی مناظر کار پر طالب تی کہ گر تو لی يمعي فيد بولا يدجو سيدسته الرحم بمني موت بولايدي سيستهد سياقاه بالي مناظر فايدمو طفاه مرناس وظ ستاك يدمو معده أفغى موقوع مراظره بينا جبار فيس ليس من داب الصحصين والمناظوين بل من داب المجادلين والمعكابرين اريخ يتخظ يالهم ضماي خشاع بباهر سمتكي كأمورت تابور يتكرب يبقرا مديد كاللب بمل عن المنتعليٰ الله ص بين والروب بك فين الله أن من ما ب كرنا أونا وثين و نام كياجا بيدة المنتعي يزحاجا ليدكا وركر کا ویز و کے باتھ بدیر ویوں ہے انعام میں بیٹر حاج کے گا۔ وروفرف بکت پھٹر بھی سے کی ترف کا باور کے مماتھ بدیرو بط تخفیف نے بے ختاج سے میں عشرت کا ہے۔ آنسوں کیری میں ہے ' وہ بران ہے گاہا رکے روہ فرانسا سافرت تھاجیت ع رويها واصله وتبارُّ وامليت اصنه اميت وقصيت اصنة لصحب النهي راور تُأثَّر بكر عالاً والياء يعل من احد حوالي المعناعية بعو اعليت والعيب رافعي "كاول مرفر في يرور في ركب إلى مربوح کروری دعاق ہے۔ اٹھ ہٹ تو کئی جیرہ کرمنتی میاحیہ اس می مناظر نے قرش مرم کے فقر و بار ڈالف اللہ اللہ کے باتحد بروائه على ابعاليه العرقطب وأعطي مدكورين كتحب بين روك يناهوي الباسيسي البام يم يها فابت الرابا المستحس ئے جہ ب ایج سے تاہ یالی مناظر ہی کئیل یک قال قال ہائی جہ است ماجر موکی ہے ، یہ کی تھا یالی مناظ بھی میک جم ہ آر" با بریم کا بیدانش مرنا مس ب باتی داشتان مکور از بنیجند روار بناالوی وفایت ک<sup>ی ا</sup> سرم نیم ایر نایب مرتامس کے جی ب ہے کم از کم اسروی مناظر بی عاجز جوجاتا اور تمام حاصر یہ برروشن ہے کہ تا دین مناظر معطور وطوش میں وہ وہمی وحکوسلوں کو سائی مرخر نے دوشرطیں مدور این کے تھے بیس رو مختصر اتم وں سے ماتھ رو رویا ہے۔ ابھی سالی همناظ مها ظل وكرية ربالارقار والي من ظريد في منا تقروم وكر حقيقت مين مي اله واركابره ربتار والاسرعي

الناطب باضی کا صیخہ اَحَیْت بنائیہ گر جناب کو مصوم ہوکہ اِحالت میں ہمزہ اُر اُمدہ ہا اور میں اسلی ہے۔ اس لئے یہ غظ اَحَیْتَینی نہیں بلکہ اَحَیْنی ہے۔ ہم بینیں کہد کے کہ مقتی صاحب نے منطق سے لکھ دیا ہوگا کیونکہ نہوں نے تقریم ہی بہی بیان کیا تھا۔

الم مفتی صاحب نے منطق سے لکھ دیا ہوگا کیونکہ نہوں نے تقریم ہی بہی بہی بیان کیا تھا۔

الم تھی ہی ہے ہی ہی اِلا تقلال کے معنی استقبال کے معنی استقبال کے اَعْلال فعل نہیں بلکہ اسم ہے۔ اگر بی ہے۔ جناب مفتی صاحب کوش یہ یہ معموم نہیں کہ اَعْلال فعل نہیں بلکہ اسم ہے۔ اگر بیتی کی ہوئی کے اَعْلال اسم ہے یافعس۔ اور فیز ان بات کی بیتی نہ ہوئی کہ موادی سے پوچھ لیج کہ آیا الانفلال اسم ہے یافعس۔ اور فیز ای بات کی ضرورت کیا تھی۔ آپ ہماری وئیل کو بغور میز حس کہ مضرورت کے بعد قرار انہوں نے قیامت کے بعد قرار دیا ہے۔ اور ان کا معا مد خد کے بیر دکیا ہے۔

"اور الاستجال کے نے کی " تا ہے۔ فسٹوٹ یغلیق کی گا اگر تکلال اپنی آغنالیدی اس بری مہارت سے صاف عور پر گاہر ہے کہ اِن آلا تحلال مثال اِنْ کے سے ہے تائی سے کے اوراش کا بھی استجار سے سے سے عمر سے ہے کہ پر پر ہم میں گاہ تیرہ کے ساتھ مثال دی ہے۔ ہیں گاہ یانی مثاظر قابلا الا تحلال میں ایسی کا دکر رناس ہ جہالت ہے۔ تام ہی

ع جناب کی مدہ می من ظرکا یہ نے آئیس کے الزام ہے کہتو کرسے۔ بقدائی کا خراق تحقیق سے صبحان اللہ احد فت کا '' قالب سے انوار اِکھایات فالم مرسد سے بھی ٹیس دکس کا ۔۔۔ دیکھوکر قادیا تی مناظر نے ٹیجھ بھی تھیم کر یہ سے کہ بیدائش واقت فالمت فلنامی النبخ فحویی' ۔۔ البعد کی مت کو ہوگا جس سے معزت میں ایٹنے کا آئی والت بھارت ٹیس اولی۔ عودی ٹیٹر وام الدین میں حب مراکن ہم بائے بعدائش میں اکر وقر ہوا۔۔

شمس ٹیری چنک دیکھی 'جا ہے۔ ہیں، تدجرا ہے ۔ اسماد کمی طرح ہوگا بھے گردائی کے کچھائےسے الزاق یار کی اکثر اور آرتی ہے یا دوں سے ۔ کوفی ٹیٹر جا ڈھوٹھ کا آل بھی ایک ٹیٹرائٹٹیٹے اندام میرر پہلے تو اے عمر کی تخمیل ۔ تدام مرتقی سے کم میٹ ٹیٹو علم ٹیزر سے

ے سادی مناظر نے پنے پر چامورہ میں ہوں تر د بدرگی ہے کہ بلاد واٹی مناظر کی عشق کہاں گئی کے تکدیش نے پنے پر چانمو میں، ل طرب لکھ ہے ۔

القنالة عانى >

پر اجناب مفتی صاحب فر و تے ہیں کہ وہند اور مشتہ ہے جی کل مشابہت ضروری منتیں ہوتی ۔ میں کل مشابہت ضروری مشارکت واسنتے ہیں کہ دیس میں کے لہجہ جی کہوں کی است کے داقعات کو اپنی است کے داقعات کو اپنی است کے داقعات کو اپنی است کے داقعات کی قابل کر گئے گئی گئی است کے داقعات کی است کے داقعات کی تشریح کر کر کہ بیٹا واقعات کی تشریح کی تشریح کر کہ بیٹا واقعات کی تشریح کی

ا پیدنیاں وراہی یا تیں گیر نیریش کی جاتی بیان ما کہ ما کی من ظر نے بیٹے پر پیامر میٹل س کا جو ب اسے دیا ہے ۔ اور کار جا شرورت میں کی مناظر نے بیٹے پر چیٹیر ؟ ایش کی اور انز دیا کی ہے کہ ٹیسے تک بیشر درکی تین کہ مشہ ورمشہ ۔ تک ہر میٹرے کی اشراک ہو جس کی تو سے ہے ہے الصفایہ ان بدل علی حضاو کہ امو الماحو الی معنی (سلوں) میں ۱۹۸۳) میٹن ٹیٹیسے ہے و دیان کرنا میٹار کرت ایک تیری مائے رومری چیز کے کی وصف بھی ۔ مثل وید کا الاسید بھی انتاظہ دری سے کر بداور موکی وصف میں ٹر یک اور چینے تھا حستہ ۔

یا سے طالب عمدتی و مفانی (شکل و مدتی اور مدتی اثب مجمولات گروہ احمدکی دایر و دایر شد سیجی کیفالپ شد بیان مرتشانگ اور مدیب کاشش میش کموف جمدریتا ہے۔ مودی کل احمد صاحب ساکن پیلا واد فال سے آوریاتی من افر علقب یا نشسیس شرشخلتی بعد شم مناظرہ بے قربایا۔

قَوْلٌ لِمَا قَالَ الْكِرَامُ فَعُوْلٌ إِذَا سَيِّلًا مِّمًّا خَلًا قَامَ سَيِّلًا تنام شراح نے پیال نحکا کے عنی مّات کے کئے ہیں ای طرح قرآن مجید کی آبات بِلُكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتُ لَهَا مَا كَسَبَتُ ادرآيت وَإِنْ مِنْ قَرْيَةِ إِلَّا خَلا فِيهَا مُلِينًو داوراً يت قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبُلِهَا أُمَّةً وغيروسب بن خلو عمر وموت إورجو ں اسر می مناظر نے ہے ہر یہ سے تک س ویکل فک محکیف اطلاع کا جہ ہے وہ سے کیکس چھک قاد پانی مناظر نے سینے مرجہ عمرا بیس اس سے متعلق دھراوھرکی یا تیس کی بیل اس نے سود محاسفاظر نے سے بر بی تمیرات سے بہر اور دیدک ہے کہ جت مشکة الله الليل قله خفت كا قادمان مناهم الله كالي جو الشين ديات الرجمة قاد ما في مناهم كوح ش كريب ك السابيم كريس ك المدخيث من الخيلية الرُّهُ إلى مع حلَث بمعنى ماتيت ساتو أيم بجي رويش وفات كن بيرة أوان من أيس كرتى ريولكم الرُّسُلُ عِن العديدِ منتفر تي من اس ور ہے كہ اللہ عدت من ليده المديس بيس من ليله و الرَّسل كر المت تحري ہوگ پالوصل ہے جال ہوگا۔ ادر دولوں شقیں باطل ہیں۔ تُق اول س دویہ ہے باطل ہے کہ ہم تم یوں کا الحال ہے کہ تغیین تحول منعوسته تحوی رو کرین مقدم تمکیل دوتی به ارشق نافی اس سے باطل ہے کہ بود سے تو اند تحو حال کی نقتر میسی المت جوئي بياسے جب وہ قال كره بور مواقعين فيه ش الرّ سل معرف سے بس معين واكر من البله، محدث تے متحاتى تقرف احرب اورقاديا في من قركي رائ في مطابق أيعاقل حلث مِنْ فَيْلِهِ الرُّسُلُ فَ يرضي من في ترقيم مول محر رموں اللہ الله سے پہلے تو سے موقع بین وریاعی بدی ابطان میں۔ پولک سی بیت کے پہلے تھے ہے انتخاب معتقبة الله رُسُولُ سے قامت ہوتا ہے کے مرس میں بھر و رُتُم ہے فقہ حلّت میں فینید الرُسُلُ سے بوقت استفراق آمروں لینے کے بيثابت موتا بكر تخصرت المجتمع ذيناني رح بأثين \_وُهلُ هذا اللّ تفاقض في انقو آن وهو يديهي البطلان. یک فاہت ہو کہ من لبلہ اس بات کا قرید تھیں ہے کہ الوصور شن اعلی معتمر تی تنہیں ایکوش کے سے سے جور پشر ہ ہی مرتبہ ہل جمع قا ہوتی ہے۔ بشرط انھی کے مرتبہ ہیں۔ امرعب



آیت وَإِذَا خَلُوْا اِلَى شَهَاطِيْهِمْ ہِاں ہِل صاف قرید نقل منافی کاموجود ہے۔

اسد بینا ہے اے لکھ ہے کہ جنگ حدے و قعیس سالہ کلیے گی قردید ہے جوجہلا ہے

ہوگئی ہے۔ مفتی صحب اصطلاح تو لکھنا جائے ہیں گر حقیقت ہے واقف نہیں۔ مفتی
صاحب کو معلوم ہونا جو ہے کہ صحابہ و نیا ہیں کوئی انبیاء کو مانے والا اس بات کا قائل نہیں کہ
کوئی ٹی نہیں مراز چوس ہد کلیے ہے بلکہ ان کوئو جیسا نیوں کے قضہ کی وجہ سے بیخیال ہوسکا
تق کہ بعض نی فوت نہیں ہوئے جو سہ ہر تر نیے ہے اور جس کی ترد یو سوجہ کلیہ سے ہوئی
جا ہے اور موجہ کلیہ سے کہ قلگ خلف میں قبیلہ الو سُلُ و کہ سب رسول او ت ہو چکے
جا ہے اور موجہ کلیہ سے کہ قلگ خلف میں قبیلہ الو سُلُ و کہ سب رسول او ت ہو چکے
جا ہے اور موجہ کلیہ سے کہ قلگ خلف میں قبیلہ الو سُلُ و کہ سب رسول کو ت ہو چکے
جی رہنگتی صحب کا ہے کہنا کہ موجہ ہی نئید میں ہوئے ہے بعض رسولوں کا فوت شدہ ہوتا ہے۔ تر و یو نین موجہ کی وجہ سے تھ ہو ہوں ہو جو کہنے میں کہنیں سکن ہوئیں سکن ہوئی صاحب نے ہے عدم میں کی وجہ سے تھ ہو ہوں ہو جو کہنوں سکن ہوئیں سکن ہوئیں کہنیں سکن ہوئیں ہوئی سے بیا ہوئیں کہنیں سکن ہوئیں کہنیں سکن ہوئیں کہنیں سکن ہوئیں ہوئیں ہوئیں ہوئی ہوئیں ہوئی ہوئیں ہوئیں کہنیں سکن ہوئیں سکن ہوئیں ہوئیں کہنیں سکن ہوئیں ہوئی ہوئی ہوئیں ہوئیں ہوئیں ہوئیں ہوئیں ہوئیں ہوئیں ہوئی ہوئیں ہوئ

ل السوال كرفتا و يونى مناظر نے مقى صاحب سادى امناظر كى برجه مواكى عورت كوفتان تجاہد عديد نون و اور كى جن كا تك سادى مناظركى عورت برجه براكا يد مطلب ب كر جلك احد ش جب به فاعا قبر از كى كرة خضرت الجين شريع الا تعلق الدائر كى مناظر كر عورت الدائر ال

ا آپ کاریلکھنا کے مفترت ابو بکرصدین دی افظی کی نظر اُفَاِن مَّات برتھی تو اس پرسوں یہ کے کدوہ لوگ جو آئیں ہونا چاہتے۔
کی وہ بچھنے تھے کہ بعض زندہ ہیں یاسب کا فاہر ہے کہ وہ بعض کو زندہ مانے تھے۔ پس انہیں کی تر دید مقصود تھی۔ جب بیٹا ہت ہوج سے کہ کوئی بھی زندہ نہیں تو انہوں نے مان میاساس کے تر دید مقصود تھی۔ جب بیٹا ہت ہوج سے کہ کوئی بھی زندہ نہیں تو انہوں نے مان میاساس کے تر دید مقطوف کھی۔ لیے زیادہ تر نظر قلہ خلک مِن قلیلہ الوگ کی بری تھی۔

ا و قدامن فلم سند البين بي بي مساع مثل الس كي ترا المه كل الميناو النوسند البين بي بي مسرا بين من المركوب بين ك الا منا مد بيات كمال في المدينة أسما أروستخفرت الله كي تخصيت مي منطق الفطر البياق الله المين منظرت بويكر مد إلى بينا المنافق في المنطق الأفلان في الفطر البيار في كيار ورايكي وجدا كمال عوق بي معظرت بويكر مد إلى الله المعطور في ا الفائع في الكرار الله الفائل في تحان يُفتِك فعصله أفلاق فعضله أفلان والله المعطور في المنطور الله فعصلور في ا

۱۳ کھرآپ فرماتے ہیں کہ تحالما یَا تحکون الطّعام میں تعدید مریم کی مجدے کی گئ ہے حالانکہ بہال تروید مرف میں الظیار کی الوہیت کی مقصود ہے۔ بہل آیات بڑھ

ے 18 بالی من افر ساحب تھنے ہیں ماہ تک یہاں ترا بدسرف کے کا اوریت کی مقصود سے کیل آ یہ سے بڑھ اس ماہا باق من ظر کے شم پردونا کی ہے۔ دیکھاس آ یت کا بیاق مہال ہیں ہے گفتہ تحفو الّبدین قانوا اِن الله قائلے تلفۃ وَ مَا مِنَ اللهِ اِلّه بالة وَاجدُ وَإِنْ لَمْ يَسْهُورُ عَلَى يَقُولُونَ لَيُمسَّلُ الْهِيْنَ كَفَرُوالِينَهُمْ عَلَابُ اللّهُ مَا

ا من کی مناظر نے بیٹے ہر پر ٹیم ماجی ہیں ہو دیت کی ہے کہ چڑکھ کی آیت جس معبود سے بطلہ ی معبود بیت ہا طل کرنامتھود ہے کہ ہے تاکہ اُفھو من طلب و شعباء فر داید اور کر بیافتیہ مطاقہ مدید ہوتو الکریائی فحس یا کوئی قرمائی وفت کی رندہ فحس کو معبود قرر دوستے کی اُفھو من بیٹ ہے مطلب اس فیت کی رندہ فحس کی جس سے قریب رہے ہوئے منافر کر معافر اللہ کا جس سے قریب کے مطاقہ بار مصدول کی جب ان فیر کا فی رہے ان فی جس سے قریب رہے ہوگا ہے۔
جسی مطاقہ بامد کا اطار فی تھے ہوگا ہے میں مناظر کوئرو قو مطاقہ عامہ کے مغبوم اور مصدول کے درمین منافر کی موجود ہے موجود ہے جس سیکن حقافہ میں منافر کے معافر کی معافر ہیں کہ موجود ہے جس سیکن حقافہ ہوئی منافر کوئرو ہوئی کہ موجود ہے دوں القدال کو فارین کر دہے جال جو معبود ہے واللہ ہوئی منافر کی کوئی ہیں جو میں کہ سے موجود ہے واللہ ہوئی منافر کی کرنے میں کہ سے موجود ہے واللہ ہوئی منافر کی کہ سے موجود ہے واللہ ہوئی منافر کی کہ سے موجود ہوئی یا ملفون کی منافر کی کے سے کوئی اس

میں۔ دوہرے تعلیب جب نہ کر دمؤنٹ انتہے ہوں تو نہ ٹرکی طرف ہے ہوتی ہے جیسے اَلْقَصَوَانُ موریْ جاندے لئے کہا جاتا ہے شہنسان ٹیس کہا جاتا کیونکہ ٹس عرلی زیان میں مؤدث باور كانت من القايمين توج اكل آب ك من كفرف بد أيوكد آب ت تحدیب مؤتث کی مثال دی ہے۔ اور طعام سے متعنق تو مول بیرے کہ پُطُعِمْینی وزیتی وَيَسْقِينِينَ مِن طِعام واي مراوي يا غير وادي له فاج ہے كه غير ودي مرادي ورشوصال كاروزه كيستيح بوسكتا ببداور محافا فالمخلان الطغام من زمر بحث طعام ماذى ببغير ( شِير ) الحلا يُتَوَكِّن الى فَقَ ويسْخَبَرُونَة ﴿ وَاللَّهُ خَتُورٌ رُحْمَهِ ٥ مَالْمَبَشِيخُ النَّ مَرْبَهِ أَلَّا رَسُولُ فَلَحَلْتُ مِن قَيْلِهِ الرُسُلُ وأَمَّةُ صِنْفِقَةٌ كَانَا بِالْخَارِ، الطَّعَلَمُ أَفَظُرُ تُخِلَفُ لَيْنَ لَهُمْ أَلايَاتِ قُمُ ٱلظُرُ أَنِي يُؤَفُّونِ وَمِائِدَهُ يَرِيمُ وأَكْرَانَ وَ عِنْمَ ك ال أبات مع تقعودوه م البيد أبات توجيه الطال الوسية لعنزية الرابط الرحفرية من عيدها المبادع أبت توجيه المعالم ے البيملين الله ألا إلله والحق الدابطال الربيت ہے ہے البيماليسينځ ابني مزيم ألا وشول فلخمت مِن ليله الرُسُلّ و أَمَّةُ عِيدَيْقِةَ كَانَا يَآكُلُونَ الطَّعَامِ - واحم ت- من يبيد البره عند من الساوري حمَّا لِ واحد أمال الوست والل ارتی ہے۔ س کی سے بھی جن سے برائے علیوں فساوی کا اس کی سے سے کہ جی ایس بھی او تو را کسٹیر و کک حفر سے مراہم عليه المسلام بحي الوجيت كم شركك بأني بكل جرميب كراي سرة بسياح عمد سراقت قلب للنامس التحلُّوني وأنبي المقين بينً كُونَ الله (راحد) الرحشوري، شاصاف قام ساك كان يا كالن فلكنم شرعفرت ثر العزة الرحاض مرجميها المسلام وأدركي الوهبيت كالبطال مقسوديت يتصرف متح الطلطس الوهبيت ويهي قادماني مناظر ورسنا كريها ارتز ويدم ف حضرت مسيخ الندوي كالوبيت كي متصود يبيل مركب كاثر ويسام

ا المرادی مناظر نے اپنے پر پر میں میں میں ہوں تر بدی ہے کہ صبحان افٹ قادیاتی مناظر نے اپنی کی کو یہ ہو گئے۔
میں سے پر پر تسم عمل بید ہو ہے (گافا یا گلان الطّعام عمل میں مائی میں کی اس کی ہو ہے الادر میری مرد میں سے
بید ہے کہ کا ماری مائی کا حفز ہے مرائہ علیہ المسلام کی دیر ہے ہے کہ گئے و می اقت خواصلے میں مائے۔ ادرائر عمل سے
سین پر پر اسم اللہ کی میں ہے کہ تھے گائے میں القامین میں الد میں ہے موجہ کی ہے۔ اور قادی میں میں کار کر دوجہ میں کہ ہے۔ اور قادیوں مناظر بیت کھی مرکب میں کہ والے اس

ع المول كا وي في من هم سيدريوا الرسيد المل بالتي سيد بيات بين كوكل طعام عن حيث هو هو عايد العميمية أوكية من التي جوهم المرتد المواد اليه حيات سينة مناوك بولوج الله الموجيد كران عد به بالدي من تشبث مخاخل الحكمة المحم في كل المنظمة في ويشفيني ( عاد 10 المبدر) وي موقع علم عني المس المنظمة المن المنظمة عن المرتكان بالمكام عن الم عمل عن في في العلم المدينة في الوائد المنظمة في المنظمة المنظم ودی نیس ، اور آخضرت علی مادی کھانے کے متعلق فرماتے ہیں والا مستفنی عند روگا۔ بیزاس کے متعلق فابعت کریں کہ خداتعالی ن کوبیک نا کھلاتا ہے۔

الله المؤصلية بالصّلوة والزكوة كم تعلق جواشكال تقاس كو يهديد يربي يل كول المربيان مرديا أليب بالصّلوة ورائوة المحتفق بيكها و ركر آن مجيدين جهال كهي صلوة ورائوة المحتفق بيكها و ركر آن مجيدين جهال كهي صلوة ورائوة المحتلوة المحتلوة المحتفق المربي المربي والمربي المربي ا

10 والمسلام على وجد بيان كري كون ان دو فاش داول كا كر تك كان اگر جعلى عبادكا بيل وه در كريان كرور عبادكا بيل وه در آريان كرور المال كا يمن وه در آريان كرور المالت آيت يو لگر آها كر يك مقرطبی مي دالات آيت يو لگر آها كر يك مقرطبی مي دالات المال كان مناظرت المال كرد برا المن مناظرت المال كرد برا المن مناظرت المال كرد برا المن كرد برا المن المال كرد المناظرت المال كرد برا المن المال مناظرت المال كرد برا المن المال مناظرت المال كرد برا المن المال مناظر كال كرناك يه مالود و دالا المال كرد برا المن المال مناظرت المال كرد برا المن المال المال كرد برا المن المال كرد برا كرد برا المن المال كرد برا كرد برا كرد برا المال كرد برا كرد

ا ہے۔ ان آبیت کا کالی جو ب گذرچینا ہے۔ در تادیوئی مناظر کے بیٹیں، ہے داتو تناہے یقعل ما بیشنانہ اور ان افلہ علی کُلِ خَنی فَلِیمُنِرُ کے طلاف میں۔ امرتب کرتی تھی۔ تو مین النظیمی مقرطبی کوچیوژ کرآسان پر کیوں چد گیا ؟اور فیٹھا فیڈو تُونَ بتاریج ہے کہ بیباں میعاد کا ذکر ہے کہ موت تک زمین میں رہنا ہوگا۔ معلوم نبیس آپ جَعَلٰ کے جال گیاں کی بیوں بیس گئے۔ جال گیاں بیوں بیس گئے۔

ا اورآ پہ بِوَسُولِ یُّاتِنی مِنَ ٢ بَعَدِی اسْمَهُ آخَمَدُ میں بعد نیو بت اور موت ووتوں کو شامل ہے۔ اب سواں ہے کہ آیا منفروا یا مجتمعا اگر مجروشیو بت مروہ ہے تو لا نبِی بنعیدی کو مثال میں ٹیٹر کرکے آپ نے تابت کرویا کہ آنخضرت ﷺ کے بعد بھی ٹی آسکن ہے۔ اور ٹیز محفل نیو بہت مرولینے کے لئے کوئی آیت میں قرید بتانا چاہے۔ اور اگر مجتمعاً تو بھارا ہوں ثابت ہے۔

۱۸ مفیر سے مرادی عمر پائے والے ب ترجیشہ کی عمر کے تکہ مُنگِس فی الْمُحلّق موسی اللّه مُنگِس فی الْمُحلّق موسی کے اللّه موسی کی موسی کے اللّه کے اللّه موسی کے اللّه موسی کے اللّه کے اللّه موسی کے ال

ا یہ جھی ۲ آپ نے خوب کی کرحد بٹ آؤ نجائی مُوسی وَعِیسْنی چونکد خلاف آن آن جی سال ہے۔ اس کے میں انتا جب تک آپ اے خد فی آن نہ خابت کریں اس وفت تک آپ اے خد فی آئر آن نہ خابت کریں اس وفت تک آپ کا بید کہنا کی وکڑ سے کا بید کہنا کی وکڑ سے کا بید کہنا کی وکڑ سے دی اس نے کھا ہے۔ مثل آپ کا بید کہنا کی وکڑ سے دی اس انتہا کے دی اس میں کہنا کے دی اس میں کہنا کے دی اس میں کہنا کے دی اس میں کے دی اس کے دی اس کے دی اس کے دی اس کے دی کہنا کے دیا کہنا کے دی کہ

ا جب جعل عولي قادياتي مناظر و يحديد يالو سهد ياك بيجعل عجور ش كها بيس ك عامل

ے۔ ماک مناظر سے اسپنے پر چیانس شمل اس کی ہو ماقرہ بھا کی ہے کہ مدیر شاہ کانی فنوسی وعیسسی خمیس ہے بھنج آجے۔ و ما قفلو ڈ یفٹیٹ مِل رُفقہ اللہ اکہا کے ہاکل خاباف ہے اور بیا ہ آجے ہے جس کا قادیاتی مناظر کوس جوائے تیل و سے کا ساور کر حیبتین علمی الاوحل مراد ں جائے تھے کہا جے وہ گھڑ کہا ہے۔ حادیث حیاست قرید بور اُں مرتب

re و رغمر والی احدیث کا بھٹی ہیں میں جواب آ گیا ہے۔

اور نیز س طرح اقر ما نتابزے گا کہ آئٹیفرت ﷺ بھی ساتھ برس کی عمرز مین پر گذاریں گے اور
یاتی کہیں اور معدیث میں قومقدار رہائش کا ذکر ہے نہ کسٹ پینے کا اور عمر کا بتا نامقصود ہے۔

11 معراج کی حدیث کے متعلق جوہم نے سوال کمیا تھا وہ ویسے کا ویسات ہی قائم ہے جو سیمجے
بخاری وغیرہ کی حدیث کے مطابق پڑتا ہے کہ وہ فوت شدہ انبیا و میں کیوں گئے ان کا
مُر دوں میں کیا کام۔

۲۲ طبقات كيركي رويت پرجوت ين جرح كي عدد الحي تي نبيل افسول م كدر المال المالي المالي

لے محمد اس عروان حدیث کو حسب تشریح قادی تی مناظر نہیں نے قوال پرید عند اس و رو دوگا کہ چونکہ ہو اور مناظر سے زخم شن مرز اساحب تی بایں اس سے مرز اصاحب کی تمثیری منال دوئی ہو ہینے تنی سام حرف

ع الدوق مناظرت بينا پر چامر مين ال كال الافران ترويدك ب كامعران كالعديث بوشش الدويت يين بيان في قش كى ب الل ك جوب وي كالسوارت بحي هين الكونك الله عديث عن الحضرت التفار الل بين اور معز عاليس النياة كى رجائي الداكار ال الايلات كالمنك بيال فرمات مين أنه مجران كاكياج ب بوسكا بسامرت ہلکہ روح کومیح بن مریم کی طرف مضاف کیا گیا ہے۔ ''پ مضاف اورمضاف الید کے فرق کوبھی نہیں سمجھ سکے۔

پھر رُوخ مِنهُ میں مین کی روح کوکو کی خصوصیت نہیں۔ تی م پاک لوگوں کے ارواح خد اتفاقی ہی کی طرف سے ہوتی ہیں اور اس کی طرف منسوب ہوتی ہیں۔ کی آخضرت بھی کی روح خدا تعالی کی طرف سے بیزار ہیں۔ اور آخضرت کی گھی ایول سے بیزار ہیں۔ اور آخضرت کی گھی ایول مفرت کی النظیمالا یہ درجہ ماتے ہیں کہ شعر صد بزاراں یوسے بینم در ہی جو و ذقن وال میں وال میں منام او جینار

اور

نَشْتُ عَلَيْهِ حِفَاتُ كُلِّ مُوِيَّةٍ خَتِمَتُ بِه لَعُمَاء كُلَّ ذَمَان اوروَ الْمَهْدِئ فِي وَسُعِلْهَا لَوَيْنَ كَرِبْ سَيْرَ شَيعون كَاعَقيده، نابِرْتا بِ كَيْلُدُوْ يَرْدُهُ بَرْ رَبِينَ امْتَ كَازَهُ نِهِ بُوتُوس رُبِهِم مِن مِن سُوبِرِي ان كُوزَهُره، نَا بِرْسَكَ بَرُمِينَ الْتَقَلِيمُ لِأَلْ سَكِمَ بِين \_

ع اس فی مناظر سد اسپے پر چرشوع شن اس کی ہوں تردید کی ہے کہ شن آ مشاف اور مشاف الیہ سے اور کو جا تنا ہوں کیا تک اس ممارت کننی عووج ہووج عیسسی ۔ العج شن منتاز سے شن البیغ سے آجھ بالڈون کر نے سے بیان دم آئٹ آ تا کہ یہاں صافت نامو کیوکٹہ برون شنون میں ضافت ہوئے ہے شنی غوج ہالڈون اللّٰہ فاق عیاسسی ۔ الع بیانا دوئی مناظر کا کمال سے کے فطاقیے بالرون کو ضافت کے منائل سمجھنا ہے۔ امرائی

ع برسب تلمیدا مند میں ادر شعرر اسا حسب کے ال شعر برخیر ساتیں آتی ۔

الظفالتجان

### چونکدوفت فتم ہوگی ہے اس لئے میں ی پرفتم کرتا ہول واسدم

جدل الدين ثمس به مولوی فاضل مناظر خواب عدامت احدیه چو مدری حد کم علی (صدحب) احمدی پرو مدری حدکم علی (صدحب) احمدی

یس باو جود کیکہ شرا لُکھ میں مید ہے ہو چکا تھ کے قبل دعوی مسیحیت کی تحریم بیش نہیں کی جائے گی ۔گلر آپ نے خد ف اشرا لکلااس کے ملاوہ اور بھی بہت می یہ تیں لکھیں۔

ہمارے فدکورہ بالا بیان سے واضح ہے کہ قرآن مجیدے جودلائل پیش کئے گئے جی ان میں سے ایک ولیل بھی حضرت مسیح النظمالا کی حیات پردل اسٹیس کرتی۔ فافھم

Section 2 and 6

جلاً ک الدین شمس موادی فاصل م

كادياني مناظر

دستجعة

كريد دوالميال بريري<u>د</u>ن



پرچنبر

بسم القدائرحمن الرحيم

١٩١٨ كؤير ١٩٢٣ء

# ازمفتى غلام مرتضى صاحب اسلامى من ظر

سُبْحانَكُ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمِ وَالْحَالَةِ الْمُولِدِ وَالْحَالُةِ وَالْحَ الرَّسُولِ د

التدكے اسم راثع كامعتى اعز ، زوہندہ رفع روحانی اور رفع جسمانی دونوں كولازم ہے جو عنی کنائی ہے ورجس کا حقیقت کے ساتھ معامر ولینا جائز ہے۔ اور إذا تو اضع العبد وفعه الله الى السماء أور ولو شئنا لرفعناه بها أور في بيوت ادَّن الله ان ترقع اور أنَّ الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع بها اخرين ونجره ش رأنع جسمانی مرادن ہونا ہم کوسفتر تبیس اوراس سے خد ف تبیس کہ بکل رفقة الله الله الله بل بجار سياق وسباق و بھا ظ تواعد عربيه مجوز ومناظر و رفع جسمانی بمراد ہوجيہا كه يہيے بريديش بيان کیا گیا۔ اور میرے مناظر نے کوئی مثال وقع الید یعنی المی الله کی تبیل چیش کی۔ اور اَلرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرُشِ اسْتُولى كالمعنى استواء مِنْ حيث الرحمانيَّة بـ اور آب تح یف کر کے میسائیت کے ہم عقیدہ ہونے کا الزام نہ لگا کیں۔اور ٹُمَّ اَتِیکُوا الصِیَامُ اِلَی اللَّيْلِ كالبِمطلب يب كرات تك روز وكوبورا كرو اوررات بوتي بي افط ركيا جائه اور مرز صاحب كى عردور سيفقط بدف ئده حاصل كي كياب كدوفع الى الله يدمرادات كى طرف الله يا جانا ہے۔ اور رفع جسم في ثابت كر ف سكے سنتے ہم ف بال كومبيد ان مناظرہ بیں چھوڑ دیا ہے جو س کا مقابلہ کرے گا ان شاء اللہ تکست کھے گا۔ اور مرز اصاحب نے آسان کا مفظ بولد ہے جس میں کوئی تاویس ہو تھی۔ جناب قرآن کے

ا خاط مل بحث كري و و مرى و قول كو چوز دي اور و كا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله الموات بل أخياة يل صفت مطله يتى أخوات و صفت مشتر يتى أخياة و وول ك ضميرول كا مرجح ايك من يقتل ب شمن كيونكه المعوصول ما لا يتم جزء الابصلة وعائله اور صفحت استخدام من بيشرورى اب كه وه مقتمناه حال اور وضوح ولالت ك منافى شبود اور فيز أيك من مردو لين كوم الرائ الاستخدام الابت ك منافى شبود اور فيز أيك من مردو لين كوم القرائ الاستخدام الابت كوم وضلوعى منافى شبود الدن جوالدى وضلوعى وضلوعى فسقى الله المعالمة والهم شبود الدن بين جوالدى وضلوعى وضلوعى في بين جوالدى وضلوعى وضلوعى منافى المنافعة والمال المنافعة والمال المنافعة والمنافعة والمناف

تورات اشتناء باب ۲۱ بیت ۲۴ وغیرہ کوچیش کرنے میں میرے من ظرصا حب نے اکتبلیم

ی کیرنگرمتعیت سنگار مرتحیس کلام کے جوہ سے ہے استحیادہ میں جوہ ش پیشر دری ہے کیتے عدان معالی ہتے عدامی میں ہور میاں کے منافی شہوں بھیں کے آخریف ان بدئ سے غاجر ہے الید بھیج جو عسم بھوف بدو جوہ تحسیس الکلام بعد وعابلة المعطابقة وضوح الدلائلة معن اور کرو قد الفَظُرَة وَقَا صَلَبُهُمْ يَعْلِمُ بَلُ إِلَّهُ اللهُ اللهِ مُس معت سنگار م احتیاد کی جائے قوق ما فَشَوْق يُقِيْلُهُ بَلُ رَفِعَةُ اللهُ اللّٰهِ مِس بِلْ ابطالیہ اور تعرقاب ہے ان کے منافی بوگ ریاں معند استخدام کا میں کرنا برو کے دیکی دیاں معدد استخدام کا میں کرنا برو کے دیکی مار کرنا ہے اس کے منافی مورث میں ا

ع ارحال خل فيه بش التي المسلم المنظوة وما ضَلَوْة وما النّو قايقيّة بَلْ وَقَعَدُ اللّهُ إِلَيْهِ بَسُ مِ جِهِ رَسَارِ مَعُوبِ مَعْسَ عَلَيْهِ مَنْ مَنْ النّهِ اللهُ مَنْ النّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

ع کانگری قاآیت فاشنگوا احل الڈکو ان گفتم لا تعلموں کی ڈرسٹی فرقدریوں کی دفت ہے ہو۔ کورہ دکاوہ مقادیس کی وخا کھنگوڈ ساتھ نہ ویرہ ترقس کری سے معوم شہرتا جہا کہ ان گفتم کا تعلیموں سے دوش ہے۔ اورقر کن کریم نے ہے کہ فتر سے وقول کھیم اڈا کھنگ المسبیع جیشی ابن مؤیم وشؤل اللہ سے ماتھ میروک اس مقادی سے طور پریوں کردیا ہے تھ جاتا ہیاں مناظر کا قرآ ں کریم درمد بیٹ اوراتی میں ہوتھ عدم بہت سے دوگردائی کر کے قرید سے کوش رہ سیاست کی دیش سے کہ دوج ہوسیتے سے دیرج سے سامرت

کرلیا ہے کہ میرے باس قر"ن کریم اور قو اعدعر ہیاہے مطابق کوئی جو اب تہیں جکہ تو رہے میں بھی و دمصوب ملعون قرار دیو گیا ہے جو کسی جرم میں مصنوب ہواور و لم یمسسنی ا بَشَرٌ وَلَهُ اكُ بِعِيًّا كَ تصوصيت كِلى السيح تحكيمًا كَمُعَنَّ عَجَ بين مرير عما الر صاحب نے ویدہ داشتہ یا کسی وجہ ہے دوسرے مرہے میں ایسے مضامین درج فر مائے ہیں جن كى رّ د يدمير بيدير جداول مين موجود بيهد مثلاً غظانة ولى أمَّة لَنّا الْعَجديَّة وتجيره مين بقرينه المحديد وتحيره ورجعني مراديين يبيع بيلازم تين آتاكه جهال نزول بوومال بيدا جونے کے معنی مراد ہوں مجے ورندل زم سے گا کہ صدیث فینول عند المناوة " البيضاء شرقي دمشق بين مهزو دتين واضعا كفيه على اجنحة ملكين ك معتی (استعفوالله ) به بهول کے کرچسی النظیفی وورتھین کیڑے پہنے ہوئے دوفرشنوں کے كندهور برباته ركے بوئے بيد ہور كے۔ ورقبرے مراد گورستان ہے۔ بياعتراض تو (نعو ذبالله ) آئخفرت المنظمة يرب ندمجه يراورها تشصديق بني ساقال عنه كفواب يس تنمن جا ندد کیھنے کی تعبیراس کی عظمت کوہا ، ئے طاق رکھنے ہے گ ٹی ہے ورند کیجے تعبیر میر ہے کہ آنخضرت ﷺ بمنزررٌ آفاب ہیں اور شخین اور مسلح موعود بمنزلدٌ جا تھ کے ہیں۔ مرز صاحب کے اقوال ہم ہر ججت نہیں ہوسکتے بلکہ سے ہر۔ اور آپ کا یہ کہنا کہ حقیقت ومی ز جمع ہو سکتے ہیں بالکل فین ہیان کے خلاف ہے۔ ہاں حقیقت اور معنی کن کی جمع ہو سکتے ہیں۔ كنابيه اورمي زيش شايد كب فرق نه مجحة بول كيدا ورمولوي لورالله بن صاحب كافقره (برجَّله) آپ کوکوئی تاویل کرنے تہیں ویتا۔ کیونکہ یا الاعتبار لمعموم اللفظ لا

ع اور حال ککدته عجم کس ش فکال او مرجهو بيداور شهل پر کار بول باامراب

مل التي مفتل كاعموم معتبر بوتاب ورفعه ميت رجوب شائ الموافيس بوقي ما مرات

لمخصوص الممود ٥- ورقر آن وعديث كوجيمورٌ كرامام ما لك وغيره كانام ليماميرآ ب كي كيزورى ي كيونك يل توهن حيث أنا مسلم مناظر جول - بال بس - اور الخضرت هِ كَارْ مِن مِن مِنْ مِنْ فُون بُومًا ورئيسي الطَّلِيكَا كَا آسان يربونا الله المتحضرة يسي الطَّلِيكُ كَا نضل ہونا خیس ثابت ہونا۔ کیونکہ فضل یا غیر انصل ہونا ہم ہروئے قر آن کریم اور سیج حدیث کے مجھیں گے اور قرآن اور حدیث کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ تعالی کا کم ل الوہ تیت میں ے اور انسان کا کمال عبود شع ش ہے۔ قرآن کریم س ہے ، یَاآیُها النّاسُ اعْبُدُوا رَبُّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمُ ﴿ اللَّهِ ﴿ وَآنْوَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَٱخْرَجَ بِهِ مِنْ الشَّمَوَ اب وزُقًا لَكُمُ اس آيت على خداوندكريم في انسانول كوع وت كانتم فرمايا بيجو اعلى ورجه كي عبوويت كانام باوريكرابية چندصفات ذكركرك اخير يل صفت و أنْوَلْ مِنْ السماء الع كويون فرمايا ب-اوراس ين بيتايا بكرزين جويستى كامظهر بآعان ہے جو بندی کا مظہر ہے کس طرح فائدہ اٹھ تی ہے۔ اس طرح جب انسان آئے آپ کو عب دت بعنی اعلی ورجه کی عبو دیت میں لگا کر بستی کا مظہرین تا ہے تو اس پر اللہ تعالی کی رحمت وبر کات کا نزول ہوتا ہے۔ وراث ان جس قدرعیود بہت میں ترقی کرتا ہے۔ای قدرعندا متد زياده مقرب موتا هيا وريام والكل روش عيدانندنت في الديب ش الاشويك لله باور تحدر سول الله الله الله المحال عبوديت عن الاحتريك لله ين الحي وجدب كدقر أن أرعم نے ان مقامات میں جہال آنخضرت ﷺ کواعی درجد کے اعز از دینے کا ذکر ہے اور جہال بیشید پیدا ہوتا ہے کہاس اعلی اعز ، زینے کی وجہ ہے سخضرت ﷺ کی عبود مص میں تقص پیدا ال به يت تم من الربّ بين إما أيّها الدُّسُ اعْبُلُوا وَيُحْمُ الَّذِي خَلَفَكُمُ وِالَّذِينِ مِنْ قَيِيكُمُ لِعلُّكُمْ تَعْفُونِ الَّذِي جَعلَ لَكُمُ الارضَ قِرُاضًاوً السَّماءُ بِماءً وَ أَثْرِل مِنَ السَّمَاءِ ماءً فَاسْرَجَ بِهِ مِن القمواتِ وِزَقا لَكُمُ والبقره )

معتی ہے تو گو ہے ہیں کی عبادت کرد جس ہے حمہیں بیدا کیا ادر انہیں جوتم سے مہلے تھے تاکہ تم مقتی ہو، ووجس نے رہل کو تهارے منظر رگاویتایا اورا کان اُوالدرت اورد برے بالی تار باد الداس کے ماتھ تہدر سے اپنوں سے رول کالا ماہر

ے ایو ماں حمد رکا مقام ہے۔ روقکہ ملک افوات یک ہے متم ہوا۔ شنے جہ ایل وی آل سے رہنجسرے ایسا کی خدمت میں جھتا ہے وروہ حسب رشاد ابی دست ہے جو دروس رہا ہے کہ حصور پرائل پرسو رہو رہ بہت سریا ہوائ کی ہا استالی اس رہند تاہم میں بیٹر ہوا اوالات کہ شاہد سختیسرت کا ایک مودیت میں کا تم فائلگل سمیا ہو لیکس الفاقع کی اوالا ہے متبعدان الکہنی المسری ہیٹر ہو جس با سست اوارت جس استان ہے اور ایسا کے دو چھوک خدال ہیں ہے تھے جہ سے بھا سے اور اور اللہ میں المورٹ میں الفائل میں ماروس میں اس بالسنگ شہارت اس استان کے متبدل محصورت کا اس جو ایسان میں اور ا

ع سيا بيت المحل من التحديد التحقيق ففل فقل فكان فلاب فوصلي فؤافل الوخي الى خلده ما أؤخى سيكيما الله المحارد المحارد المحارد المحارد التحديد المحارد ا

ع یہ بیت ترام ان افران سے تبارکٹ البدی مؤل الکو آنان علی عقیدہ این گون المعظیمیں بھیڈو آ طالبتی پر کستادان 100 سے حس سند سینڈ بلد سامد کے اوسانی کا سیاحی اور باطن کے درمیان ارتی کرسندون نارس فرانستاک و وقت مونیا کی اصدان سے ساتھی میں مزام ارواست مرحب

ع احترات ایر ایرانیل انداز ساوش بیوانیسل کی کسان جبالی استامد یا دکور شاید ، ارقی چاد سادگاردین استان می آدار عود بیت کا بیاتر ایدکرانی وش کرست سک قد اندازی آن کو فیع اللاکو کرسک فرادا اید و وفعه لک چانگونگ استان کان که ایران سایج و روندکش کیارود فیش دکل ست وریزگیون دیگ ست دام تی

رہے جوعبود ہت کے مناسب ہو یکی وجہ ہے کہ آپ کی پیدائش پرزیمی ،سباب منعقد ہوئے اورتی م حیات زین پر بسر کی۔ اور زین بر بی فوت ہوئے اور زمین میں بی مدفون ہوئے جو پستی کا مظیر ہے ع ملک افدک برقریان الع

اور دوسرى ديل ك متعاق جورية ول بيش كيا كما بوان مِسْكُمُ لَمَن لَيُنطِعُنَ وغيره-اس كمتعل بم يركب بيل كديب مامراد متقبال بيابي ظاتواعد تو آب بهي كولى قاعدہ نموی پیش کریں جس ہے ہیٹا ہت ہو کہ بوقت دخول ، م تا کیدونون تقییہ غیرا منقبال بھی مراد ہوسکتا ہے۔ آپ ہرگز پیش نہ کرسکیں گے۔اور جب حسب شرا کامقررہ ہم قر سن سَريم اور حديث. ورقواعد عربيت كيمط بن من ظره كرريه بين توسي هجرا كربرا يك فقره میں شرائط ہے کیوں تنی وز کرر ہے ہیں۔اوراہ م یہ مک رہمة اندے کا بھی نام لیاج تاے اور کبھی شاہ رفع الدین کانام نیاجا تا ہے۔ کیا فیان تعالیٰ عُنُم الآبة کے کے طریق پر بحث کرنا اس كانام بداور يكي حال أنهديتهم سُبلَكا ١٠ الآية كابدمولوى نور لدين صاحب كي مرز صاحب نے جوآب کے تغیر تھے تو ثیق کی اور بعد نو ثیق بھی مولوی صاحب ممروح نے اس معنی بیس کوئی ترمیم نبیس کی ۔ جناب تا بھی کا نام اور ڈ کر کیوں کرتے ہیں اور حضرت

ال الكنتوك يك ينزت كو تحصرت الله كرسو را عمري يزاعة عشق الدي الفاعيب موار ورووينزت معاهب مهاج النهج شاع تھے۔ ہنہوں میں بداشور بصورت مس فر مائے مط

میر ور ای تیس قربان بیری حال عی جمین مدیر

ملک فلاک ورقیاں ریٹل مینارٹیل صدیے ہے جہاں کے خوبرہ فریدی ڈیٹ نے حیش صدیقے ر ہا راقر یا ب زیمی امعاتے مکان قریاب کیس معدیتے 👚

تیار و تھماری میرال العامیں مب<u>دیتے</u>

ع "بيت اللام ح ب. قال تَنازَعتُمُ فِي شَهِي فَرُدُّوهُ الِّي اللهِ والرَّسُولِ الْكُنْتُمَ تُوْمِنُون باللهِ وَ لَيُوع الاجو حِي حَرَكَ فِيجَ عِن بِهِ أَم بَهُمُزُ كُولُو السِّمالة ( قرآن وروبولي وحديث) كي طرف ب ووَ حُرْمَ الله براورَ قربَ وس بر یمان استے مورد مجھوقر آن کریم کا بیفنعی تبعید مین کم مرتمان مدافید ورمخلف فید میں قرآن کریم اور حد بیث بول سنگ مطابق س قارع اختلاف کورفع کرده در مقرم مامن شاہو کے ۔ درقام پولی مناظر سے شامل قر کی بیمد کا گو ظار کھا ہے، درندای سے مر الك يحوزه كاياس فاطركيا ب-اامرعب القنالنا

#### ، بن عباس ﷺ مى بى كوبهم ثالث تسيم كرتے ہيں و <u>يكھتے</u>

عن ابن عباس الله وان إلله رفعه بجسده وانه حتى الآن وسيرجع الى الدنيا فيكون فيها ملكًا ثم يموت كما يموت الماس (مِنَات مِسمِد، ١٠٠٠)

اور الى يوم القيامة كامطب حسب تو عدم يت بيب كريد جارون واقعات تي مت سے يہي يہنے موج كيل كـ اور آيت أغويْنا بَيْنَهُمُ الْفَدَاوَةُ وَالْبَغُضاء ي مراد طول الران علي الدينة اليت الى آيت ك متعارض بوكى هُوَ اللَّذِي أَوْسَلَ وَسُولَةً بِالهُدَىٰ وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرِهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّه ـ يُولَد مرزاصاحب ال آيت كي تغییر میں فرماتے میں ایک جا تنگیر نعبہ س کوعطا کرے (بشر مرضی) سبحان اللہ جن باتول کا جواب مکس طور رہر چہ نمبرا میں درج ہے اس سے چشم ہوشی کرکے پھر بھی طوطے والی ہات سیمی ہول بیش کی بال ہے ورو ہواہ۔ حفرت ابو بر رہ ہ ﷺ سے ہو ہر میرہ رہا گھ معنول بین مر دنبین، ور برامین حمد مید کی عبارت فیش کرنا خذ ف شرا کانبین، کیونکد مرز ا صاحب اس تناب ك معنق فر ماتے جيں الا معلوم تبين كديه كتاب كبور اور كب ختم بوگ-اک كماب كا ظاہر باطن متو في خدا ب "-جس سے ثابت بوتا ب كراك كماب كے مف مين تضديق شدة خداوندي بين اورة ب مرز اصاحب كاكو كي قول جمته يرقبت نبين قائم كريجة ورَفُولُ \* وَجُهَكَ شَطُرَ الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ كَامِعَامِ قَيَالَ مِعْ عَارِقَ بِ- كَيُوكَد مسلدهیوت سی اعتقادیات سے ہاورتحویل قید عمیات سے ہے۔خارصدیہ ہے کہ میرے

ے قریمہ رے اعتراف ایس میاں میں سے رہ بہت ہے اور باقیانا الدانوائی کے معرف جھی ایسے اور بیونسیدہ العصوص افعان سیسا از وہ محتراف کی السلط کی اقت دعرہ بیل اور وہ ہرووئی عمل آخر بیلٹ او کیل سک یکی باشاہ موں سکے پیجرائی سے می جہیں کہ اور وگ فی سے ہوتے میں ما امرائی

ع اس کتاب چشد معرفت میں مرز صاحب نکھتے ہیں، والقدائی گے اس بات کے تابت کرنے کے سے کہ جس کیا گیا طرف سے موں اس فقد ونشاں دکھو سے ہیں کہ کروہ ہرار ہی پر چی تقسیم کئے جا تھیں آ ان کی بھی ان سے فیوت فاہت ہو بھی ہے ارجمہ معرفت میں۔ اس بر معرف

ع ينتى بن المعرف الله الله عن يروك مورد مى طرف رور ١ مرات

القُفالِرَ عَانَى

مناظر صاحب شر کا مقررہ ہے دور بمراحل جادہے ہیں۔ اور انہوں نے میرے پر چہ نمبرا کا کوئی جواب نہیں دیا آخر گھبرا کر تو رات محرف کتاب کواپا الجا قر اردیا۔ اور عجیب ہات میہ ہے کہ دو کتاب بھی ان کی امد دے انکاری ہے۔

اور آیت حدی إِذَاجَاءَ اَحَدَكُمُ الْمُوتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُون فَرِ لَعَلَى الْمُوتُ قَالَ رَبِ ارْجِعُون فَر لَعَلَى الْعَلَى الْعَلِى الْعَلَى الْعَلِي الْعَلَى الْعَلَى

مستعمد المفتى غارمهم مضى

سلامي مناظر

دستخط : مولول قدم تكر

پریڈیڈیٹ سلائی جہ صت ڈگھویشنے ملتان

ے بھی حمل وقت تمہارے کی پر موت آجائے اور و کہنا ہے کے بھرے رہے تھے وہیں و نا تاکیمیں علی ماصافی ہوں ۔ ورسامیہ بات ہر گزائیں اور کی رہیم ف کیک بات ہے۔ افواد کر روا ہے اور ان کے بیٹھے کیک بروٹ ہے تیا مت کے را تک ۔ اور م

## ازمولوي جلال الدين صاحب قادياني مناظر

بِسُمِ اللهِ الرَّحمن ِ الرَّحِيَّم تَحَمُّدُهُ وَتُصَلِّى عَلَى رَسُوْلِهِ الْكَوِيْمِ رَّبُّ اشْرَحُ لِيُ صَدْرِى ﴿ الآبه

ا مفتی صاحب بھی پر انزام لگائے ہیں کہ میں شرا لکا کے خلاف لکھتا ہول۔ حالہ مکہ میں است مشتی صاحب بھی پر انزام لگائے ہیں کہ میں شرا لکا کے خلاف کررہے ہیں۔ مثلاً است شرا کا کے خلاف کررہے ہیں۔ مثلاً حصرت معترب معترب معترب معترب معترب میں معترب میں حضرت است میں جد میں حضرت است میں جد میں حضرت است میں میں است ہیں جانہوں نے کھی ہیں۔

ا آپ فرماتے ہیں کہ ضداتی لی کا نام رافع رفع جسمانی اور روص نی دونو را کوشاش ہے۔ ہید بالکل مخت کے ضرف ہے۔ کیونکہ لفت کا حوالہ جو یس نے جیش کیا ہے اس سے صن فی طاہر ہے کہ اس کے معنی رفع جسم نی قطعا نہیں ہول گے۔ اور آپ جھ سے یو چیتے ہیں کہ اسک میں رفع جسم نی قطعا نہیں ہول گے۔ اور آپ جھ سے یو چیتے ہیں کہ اسک میں رفع جسم نی قطعا نہیں ہول کے مثال جیش کرنا میر سے ذمه مشہیں۔ کیونکہ لفت والوں کے حو سے فوج درجو کھ اتعالیٰ کے نام رافع کے معنی جو ہے صد والی ہو یو شربواس کے معنی رفع جسمانی کے نہیں ہوتے ۔ اور میری میں بیس آپ کے مدعا کو باطل خابت کرتی ہیں۔ کیونکہ والیہ سے آپ آسیان مراد سے ہیں کہ آسان کی طرف میں اور صدیدے میں بو جو وق سان کی طرف میں اور صدیدے میں بوجود تو ہو درجو نے کے اس کے معنی آسان کی طرف میں اور صدیدے میں بوجود تان کی طرف میں اور صدیدے میں بوجود تان کی طرف میں اور صدیدے میں بوجود تان کی طرف میں اور سے۔ اس سے دوح کا عقید تان گیاں جی سے جانا

ع س مورت نے بیمکروم موتا ہے کتا وقی مناظر کرد کیدیل بھا یہ ورے اور بھی اشر بیداد ہے ما انکدور تقیقت بھال متر ساک کیک ورٹ سے راام دب

جائے گا اور صیب پر جو نکا یا جائے و اُلائی ہوتا ہے۔ اور آ بہت الله فاستَفُوّا اَلَّهُ اللّهِ تُحوِ پر بی غور کر لیتے ہیں اور سَلُ بَدی اِلسَوْ آلیلَ وغیرہ آیات ہے اثابت ہے کہ برایک آ بہت اس میں ہے کہ فراد لیتے ہیں اور سَلُ بَدی اِللّهِ آلیلَ وغیرہ آیات ہے گا بات کا بہت ہے کہ برایک آ بہت اس میں ہے کہ ف ومبدل انہیں اور قرآن مجید ہے بھی ان کا بی مقصد ظاہر ہے۔ یتی وہ آپ کوجھونا قرارہ ہے کرلفتی ٹابت کرنا چاہے ہیں اور خدا نے بال کے ساتھ اس کی تروید کی ہوتا ہے۔ ( ماظ موسم البوت ) بل کے ساتھ اس کی تروید کی ہے اور بکل سے اور ایک سے تری بوتا ہے۔ ( ماظ موسم البوت )

(قید) انتخی دو سه فاد عن جرم وصیوب به مسیب برمنکا برداد جانا داری قورت محرف مشورخ شده بش مطلقا محل باعدید دو جب آقر رشی و یا گی بلد فاص می شخص به موسق آقر رو یا گیا سه نوک من جرم و جب اعدید کی دو ایش معمول بوجید کریاتی و باتی می درجه سده مدن (شنام با ب ایم ۲۰۰۰) در بیود و دول اند کرنا ایلوراستها به افخار رید در توری بی این کست به به برکس آب سه در توری می اعتقاب کلم سه آیاد کس آب سه در توری بید و در تاریخ

ے قابی کی مناظر کے بہاں فاصفوا اخل الفاقی اللہ بھوم ہوتا ہے کہ س ایستاہ ایر کا تھ و ان محکمتم الاتفاعلوں پہر معظم والے کے تصد و رئیس کیا۔ س معادر ٹال آفاظر کی جیزہ ای مثاب ہے توس سے بیک برقوار وکہا کاتم کمانہ یوں کیس پر جیزات سے بھارے کہا کراتا ہے وہا تھے بھارہ الاسفوالا ان سے کس پر حالہ اس تھی سے کہا کہ آگے تھی برحود انفیز شکلای تھے۔ نہار کے اس کراتا کہ کاتھے بھائے کے انہوں کا کم کم اوا تھے ہے۔

#### خاص قابل توجه

قادیا فی من ظرنے دوکا و من اظرے دادال کے ماتھ کیے معربے چہاں ایا ہے جس بی برائیستا ہے۔ صاحب ہے ہے ہرچ بھی کھی ہے کہ جب جمد کی موقو س وفت بالی ابنا یہ ہی موکا ہے آب جیدی کی منت والما پیشنفروی آبان ایک ملوں بل افح و کے عفشہ فی الاحواد ہے مسرت خواص ہے ( یوکھ یہ بربال بنا یہ ہے کہ است موکس سکتے )۔ قاد مانی من ظر کا مدار الرجہل مراجب ہے

یونکر س آیت کا پر مطلب ہے ہورہ وٹیس جائے کہ کب عدا ہے کی گے بعد مخرت سے باد سے بھی کا عمر اند کا گئی ارواکی کئی اللہ علم ہوال تک اندائی کا حس سے مراد سے کرہ وجائل رو کے راسیہ ایکو کو اس آبیت می شنور کئی کوئل یا طن کررہ ہے جیرہ کہ وقت قاندہ کا فائدہ کا رافعہ افغا اللہ میں آل شنی وہل یاطل ارد ہو ہے۔ (جاری) القناليَّان

اوراس میں ترتی کی گئی ہے اور ٹابت کیا گیا ہے کہ وہ معون نہیں ہوئے۔ بلکہ وہ خدا تعالیٰ کے مقرب ہیں۔

اورآپ نے پہنے پرچہ میں جو 'احد الوصعین دوسری وصف کا مزوم نہ ہو'' لکھا ہے۔اس چگہ افر ومنہیں ہے، کیونکہ آتی ابغیرر فع روحانی کے پایاجہ تا ہے اور رفع روحانی بغیر قبل کے بھی نصوصاً جو قبل اس جگہ مراد ہے اس میں منصرف یہ کہ لازم ہونانہیں بلکہ ضدیت موجود ہے۔

## یں " پ" ایک بی مثال پیش کریں کے ضد تعالی رافع ہودور نسان مرفوع تواس

(إِنْ ) اور الل آیت شرافزک مین جالت کون فارت کرد باید ورشور و جالت داؤر سد این این بین بید ک فتل المسبع در وقع المسبع بجسمه العنصری ک درس شدش ید مقاوی صاحب استم آپ کاشکرید او ارت این کردد و تا استم المسبع بجسمه و وقع بطفوری در این شورآپ سده دری تا کیوران سام در

ع الاویاتی مناظرے اپنے پرچیں ہیں اس بات پر بو را رو یا ہے کہ خدہ تعالیٰ فاض ور می ہوا وائساں ، ی رول مضول و مرق ہوا ورج انوا میں اس بھی اس بھی ہے۔ اور میں کو مناظر ایس مناظر ا

القَّفْ الرِّحَانَ ﴾

کے معنی سان پر لیجانا ہوں الیکن آپ قیامت تک نہیں بیش کر کیس گے۔ اور آبیت بلل المحقاق کے معنی سان پر لیجانا ہوں الیکن آپ قیامت تک نہیں بیش کر کیس کے۔ اور آبیت بال المحقاق کے جس جسم سے ان کو مقاق ل شہ کہنے ہے انگار کیا گیا ہے آبال کی زندگی ثابت کی گئی ہے یا پیچھاؤور اور اگراور ہے تو اُلی ہے گئے گئے ہے یا گئے ہے اس کے اور ہوگا۔ آپ فر ماتے ہیں صفعیت استخدام ہیں قرید ہونا ضرور ک ہے تا ہے تقام میں قرید ہونا ضرور ک ہے تا ہے تا ہی ہی آس ان پڑھسم عضری جانے کے ہوئی تا ہاں پڑھسم عضری جانے کے عرفی ذیان کے دوسے ہوئی ہی تا ہاں کے تو معنی کسی طرح بھی آسان پڑھسم عضری جانے کے عرفی ذیان کے دوسے ہوئی سکتے۔

#### اور میں نے ' کہا تھ کرزول سے مر دیجی جیس کہ اس سے اثر نا ہی معنی ہوں۔

(بقر) اور دُفِعَتُ اللي دائي كَ مثال فَرْكَا فَيسِية فَهِي اللهِ مَا اللهِ وَالمَا مَدَالِهِ وَالمَا مَدَالَ اللهُ وَالمَا مَنْ اللهُ وَالمَا مَدَالُهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ مَا اللهُ مِلْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ مَا اللهُ مِلْ اللهُ وَاللهُ مَا اللهُ مِلْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ مَا اللهُ مِلْ اللهُ اللهُ

يها يت الله سرطر في حدولًا نظو أن المعن يُقطل في ضيئل الله أقوات بَلُ أخياءٌ و لكن لا تضغوون والبقوه ) الدر ال الدرية الحياة المبدك بل هذم العراب

جيد جيب تع سبد بات يد ب كر حمل جم مقلق را كواموت كيفي سه في ك كي سبداى جم مقلق راسك سه ادي و البت كيامي

ح وقد فَعَلُوهُ بِلَيْهَا مِنْ وَلِعَهُ اللهُ النَّهِ عِن صنعت استخدام التي رئز سدْكا كون قريدتين البديك ميل بن يدادرهم قالب سياحت يقفق قريبين مين كريهال صنعت استخدام كين رجوم تب

ے اس کی معاظرا ہے پر چربرسائی ہوں تر دید کر چکے بیل کہ یہ عمر اض مخصرت بھٹا پر ہے شاہم پر۔ اصلیا ہات ہے ہے کہ مختصرت بھٹا سکے فتر سے بعلی معنی ملی قبوی علی چونکہ قبر کے لفظ سے تفقیق معنی مراہ بینے محتذر میں اس کے اہل قدر مجاز اختیار کی جائے گی کہ قبر سے اس مقبرہ ہے۔ لیکن بحرو سے تھا عبر ہواں میں جاز اختیار کرتا ہا کرکھ جار ہے کہ اس کا مقبر وحرامہ میں جائے جاموش



صدیت کے اغداظ طاہر ہیں کہ یک ہی ہی ہی آئی ہوں کے ندکدایک مقیرہ ہیں۔ ورند معنی

ہی تہیں اور خت میں مقیرہ کا غظ موجود ہے۔ اور آپ نے جو تاویل حضرت یا کشر صدیقہ
بینی اللہ اتعالیٰ عنہ کی حدیث کی کی ہے اُس ہے تو تین جاند اور کیک موری بنا، لیکن حدیث
میں ہے کہ جب استخضرت کی کی ہے اُس ہوئے تو حضرت ، بو بکر صدیق کے فرمایا کدا ہے
عاشہ صدیقہ بنی مدنوں میں میں ایک جاندہے تین جاندوں میں ہے اور آپ کا اپنی خواب کو

ع مع مستديري عالم قالوا بين تدانوته فقال ابوبكو ، ممعت وسول الله الله الله علك لين قط الإيمان حيث تقيض وحه وقال عليٌّ واله ايضاً سمعته (موجب لدراس ٥٠ دبدم) حِن "تحسرت ہ اپنے کے آوے بوٹے کے بعد محالے کی کے مختصرے اپنے کو کس جگہ قرن کردیا ہے تو حضرت ابا کم صد تی دیائے کے کہ کہ ش نے انکھرت کیا ہے سانے کے اُسام والے ہیں کیڈوٹی ڈیلوٹ ٹیمن ہو مگروہ کی جگید فن کوٹ تا ہے جہاں اساماروں قبل کی حمد الارجعتر ہے بلی میں یہ فرز ما کہ چیر ہے بھی کی حدیث او تحصرے بابی ہے۔ یہ ویکھ کہ محصرے بیش کے ڈی کے وقت معرب ابو برصد مل بیان اور معز مندائل روند برحد میں بیٹ کر سے بین اور ای بر فصد مونا سے ار معزمت ما کئر صد يقد متى بنديق ل عن كرية بينين وش كي جون . ورقاه ولي مواظر ين معزت يوسف البيام اور معزت يعقوب البيام ے متعلق بھور تھکم کے جونی ہو ایس بیش مرا ما ہے نہ اس جونی برقر آن کو بھڑ کا گھر ہوش باک ہے اور نہ ھا بہت کا ورنہ ہی قول مجاری اور جسب کے طاب کے ان ال جس کو حضرت اور کرمیو ان بات ان مخطرت کلی بات رو بیت کرتے میں اور جس مو تمام مي به وطنوان الله عليهم اجتمعين كالتخصرت عَنْ كَي وفات سنَّه النَّه بالدُّلُقِ عِلَى مَا مُعَ مَ كَل مَنْ ان بيم كرواه جمال مربه بداک بیکہ وفون کیا جو تاہے تھ کہا وب ہے کہ مرر صاحب قادیوں جس کا دنو کی تف دیدی " محضرت کھی کی تابعد رق شن رہ کری بل کی ہوں تو ت تو سیفنہ ہے ہوئے ، جورش اور مرفی ن جو نے قامیان مل بالدر واقد جوز باتی کے جھوٹا تی ہوئے مرکا فی ثبوت میں ؟ الربعيرم ب تے مرر تی کی بشيائو ، جورے را اگر قالمان ان نے تھے ملے موقت تر ال کی مُتر دادھ کی کند سے گاڑی سالے ورکو کی سودری وزال می در اللہ بنی انسٹیدہ ہے باس مرر اللی ریل کود جال کا گدرجا الکھتے کے بالمر جو گھی ماری عمر دجال کے کدھے پرسٹو ٹریٹار ہا ہوا ورم نے کے بعد بھی اس کی باش کود جاں تک سے گذشتہ پر مواد ہونا تھوسے ہوو الوركي يدافيك القررام والماحيات كي موسكات يويد يود وهال المرداني ووستواةم ياولك كيتر س بالناكر بيداتووي موقتال ور ميا تحير ب يحاب أن قعكروا في القسكم الملا تعقلون؟ ١٢ مرتب

پیش نہ کرنااس وجہ سے تھا کہ بھیں تعبیر معموم نہتی اور برایک ہی کے لئے ہے مرنے کی جگہ وہ فرق ہونا خروری نہیں ۔ کیا آپ کو معموم نہیں کہ حضرت یوسف الطبیق کو مصر سے شم کو میں اسلامی کے میں اسلامی کے میں اسلامی کے میں اسلامی کیا تھا۔ بلکہ یہاں اصل میں آئے خضرت کی جراد ہیں۔ اور خیف اول نے جب خود ہر جگہ کی تغییر کردی ہے تو آپ کون ہوتے میں کی گفتیر کردی ہے تو آپ کون ہوتے میں کی گفتیر کر یں میں نے سے کی فضیلت بھا فاحد مدے جو خدا تو لی نے اس کون ہوتے میں کی گفتیر کردی ہے تو آپ ان سے کیا تا بعث کی گفتیر کر یں میں نے سے کی فضیلت بھا فاحد مدے جو خدا تو لی نے اس کے بیا تا تو ہری بات آئیں ای تھی ہے تو وہ ان کی عبود یت است کی تھی۔ سے کہ تو تو ان کی عبود یت است بیل ای تو ہے۔ اور آ بہت ان میں میں تو ہے تو سے میں جو تو سے سے میں میں تو ہے۔ اور آ بہت ان میں میں تو ہے۔ اور آ بہت ان میں میں تو ہے تو سے میں میں تو ہے۔ اور آ بہت ان میں میں تو ہے تو سے میں میں تو ہے تو سے میں میں تو ہے۔ اور آ بہت ان میں میں تو ہے تو سے میں میں تو ہے تیں تا جو تو ہوں کی میں میں تو ہے۔ ور حضرت سے این عباس کے میں تھی تھیں تھیں تھیں تھیں تھیں میں ان کے مقدم سے ور حضرت سے این عباس کے مقدم سے۔ ور حضرت سے این عباس کے مقدم سے مقدم سے۔ ور حضرت سے این عباس کے مقدم سے مقدم سے مقدم سے۔ ور حضرت سے این عباس کے مقدم سے مقدم سے

ے فقرو ( مرجکہ ) کے متعلق ، مولی مناظر نے میر ترس کی بلک تاکی ہے الا عبل العموم اللفظ الا لعصوص العود د اامرت ع تاویل مناظ سے بھی شنیم کریا ہے کہ فسیست کا سیب کس مجدود شعہ ہے ۔ ' حال بے فلاے جاتا ہم تعب

ے ان میارت بل کا دیائی من ظرائے تعلیم کریا ہے کہ بھرے یا کہ ساتھوں کا حدد کان کئی جس ہو بل پی تاخیر بھی ہیں۔ ان مکوں اورائٹل جائٹ ہے ہے کہ بلت کر ہے گاؤ اعدام میت کے مطابق کھنا عمر دری ہے۔ عور قرائش کر پر بھی ہو کی طبیعت سے در القیم دینگاؤی شائیسا بھر بھی متر را مشتری ہے۔ ادام ہے۔

## میں لکھا ہے کان کی طرف بہت میں روایات منسوب کی گئی ہیں۔اور ان سے عنی

وبقيهم يا عِيسي رَبِّي مُعولِيُك و وافعك اللَّي وَ مُطهَرَك مِنَ الْجَينَ تَعَرُوا وجاعلُ الْجَيْنَ الْبُمْرَك فوق الْلَّمَةِينَ كَلَقُولُو اللِّهِ بِهُ وَاللَّهِ بِعِمْ اللَّهِ مِن الشَّيْنِ عِن اللَّهِ فِي السَّاسِ من اللّ منتشر الله الله المنتقل المناسبة والمنتزين والمنتزي المنتقري المنتقري المنتقري المنتزي المنتزي المنتزين المنتزي لوقيف وسيدوالاجور توم عدائك وراتكيت ورس أيعاش الانصى التدم ومانكاتهم الصاورت في فكاروح بالمرتم أث الروان ليتي رعده من الفاء كيز نكه تو فعي يحل موت رعده النبار والحق بوتي المندم وه كويد الارباج بالكل وزاك الم يجار حقیر ہیں تھا ب کا کا طب ہ کل آگیستیں دخرہ بیٹ ہے کہ تھیر خطا ہے معرف سے بلکہ بوص منظم نے بچ ہے۔ معارف سے اور بور تقویم مطف اٹا جررہ واس کا بیت کا مطلب ہے کہ رہارہ ہے و آب بند تیا مت سے بھٹر بھٹا تھ ساتھیں رہو بیت ے باتھ ہوں کی سے واصیر اس وال استقبال سے سف من سامل ہوتا ہے۔ وظووران کیدایتوں ما عدیدا سينيكة كوراً والبدر التي الرائم يتيها المناج الرازش أيراب عمورميد براج والمنافق بالماء المساجر مرر صاحب کو کی س بہت بنا جیلسے النے متو فیکٹ ۔ الایدی میام ہو آفات کی مرر صاحب اس میام کے بعد محل ر ٹھاور ہے ( ہر سراح ریافاند ان کو ام مفتوقیک ہے حس آئلی حقرت ایس میں ان پیٹے میلینگ م او میں آؤ میں انٹمیر می تحاسب فا فی حب کے جس رہرہ پیلینوں یہ کے والا سے فیوچہ ٹافنے کا قبل جائیا ہے کا بھوتا ہوج بیت کے قل اسکیس رکھکے تمام بحوبوں کا اس مر تفاق ہے کہ او ماطفہ تک ترتیب حقابیت اور ترتیب گفتی مساتا تھا بتی شرور تمہیں ۔ و محاور سند قرآنی بھی ان بات کی شیادت و بتے س کے و یا عدیش ترتیب می وری شیں ۔ کھو و عللہ دغیر جگئے میل بلطوی انتہاں گئے لا تقلقون هيئة و جعل لكنم الشفع و الإنصار و الاقيدة والله الشقال عاصين تبارى والمان عنوال عا الكارتم بالراحي وجاشط فضارتهمين فالبادار محمين ودال النياء التأسيب الكرادو عاطوب ودعتمون اخريتان بطوق الامهات وكري مقدم بيكس س كاوتون يتي موارتات ورهمول جعل الشبقيع والانصار والافتدة وكري مؤخ الكن سكائفن يجدو أوج عندا وريمورا لل مُحلُّوا الباب سُجُما وْقُولُوا حَكُمٌ عِناهِ وَاوَقُولُوا حَكُمُ والخَلْمُوا الجناب شبيعيداً (الراف) موزة الرياكي آيت تاريقهمون مريدخور برب وكريش مقدم بيته الدهمون مريقون حفظة ومريش موقر بينه ورجاره مع ف بين ال بروه همونول فالم بينلس بينداور والتين بين و حاطف بيده حرو و ماطفيل الرئيب حاليت الرئر تيب كن الناة تقال مه ورك بولا ب والمانون كادرميان تورك رم الفائل وهو كلما توى اور مقل میں ایک بیسد رہا ہے کہ ال ایت میں برافقر برائنے طبیقک نقد می والع سے روائلہ کر معو لیک واقع م سے قرص باجائے اور والفک اللی ہے رقیح روحانی موسال موسال الفت تو عادم بیت کے بیامتر اس مجی وارد دورتا ہے که حضرت میسی اعده مقرب فی میں ۱۹ ربعه هموت مریک مقرب لی کی رفتے روحالی تو نفرور موتی ہے تو کچر حضرت میسی الدين المحل المرود المعك الى الله الم المعامية في كروي المعك المراب

القنالة التان

طرق کی چی اور تیجی روایوت وہ بین جو ہام بخاری نے کی بین۔اور بخاری بیس انہوں نے مکتو قیان کے سے معنی ملیمیڈ کے سینے بین اور اے الگیر غلب سے روم وقبیس کہ ہر یک فرو ہان کے اور بی حضرت ہو ہر میرہ دھاتھ کے متعمق جو بیس نے کہا ہے ، سے آپ نبیس سمجھ۔ عبارت پر غور کریں۔آپ میر سے بی چیدیں ابن مریم کے سئے پھلا کا لفظ نبیس دکھ سکتے۔ میکش الزم ہے جو آپ سے نبیر کے ہوگاہا۔

اب آپ کے اعتر اضول کے جواب وے کر میں چند عمر اضافت کے سپ کی خدمت میں چیش کرتا ہوں۔

ع قاديالي مناظر في معرف اله بري دفيت المراد وي كول بيان فيس كالمراب

ج سادی من ظرئے ہے ہو چرفس ایس لکھ ہے۔ یس السوس کرتا ہوں کر جبرے مناظر صاحب نے تبذیب وجواب وسے کر محالا کو من عربے سے سے بحالا کہ سے و کیموکہ سادی مناظر نے بیٹیس لکھ کا تا دیاتی مناظر شے بحالا کھ سے انظام نکھ ہے کہ افادیاں مناظر نے کالاکی ہے اسلام تب

سی اسروقی مناظر نے سیٹے پر چرفیرہ میں ان اعتراصیات کے متعلق کنا لکی سے کہ قادیاں مناظر نے جو تیمرہ سے گرقہ پا ۲۲ پاکٹی کھی ٹیل بیکٹل خیاں دروائی با تیل میں جو تر ط درتر طاع کے مراسر خل ہے میں کیا تکہ یہ باتی شقر آس رہم سے استعط بیل درشاہدے میں سے اورشا تو سامن ہاست درشاتو احدام میں سے بلکے عقل بھی ان فیز دید رہے میں رو کھنے جو معروالا ن کی منہائے جوٹ ویز دیدکرتے ہیں۔ دامرت ا کی تم م نبیاء بیں سے صرف حضرت میسی النظمالا کو آسان پر مقرط نکه بیل مع جسم عضری انتظامات کا تعدید میں مع جسم عضری انتدو قرار دینا کمال صفائی سے تم م انبیا ویران کی فضیت ما ناتبیں ہے؟

اوہ آجات پر اٹھائے جائے ہے آنخضرت ﷺ سے خدا سے نز دیک زیادہ محبوب تضیر ہے۔
 شہر تے ہیں، کیونکہ آگی زیادہ تھا ظنت کی گئے۔

۳ ۔ ان کورو بارہ جیسیجنے سے ن کی روحاشیت دور قد سیست زیادہ مانٹی پڑتی ہے۔ کیونکہ جس کا کا مانٹی ہوائی کورو بارہ بھیج جاتا ہے۔

٣ اتنى ديرتك ركھے كى كياضرورت تھى \_كياخد تعالى اورت نيائيس بناسكن تقا؟

۵ فدانعالی في التعالا كودوسرة مان مركبول ركم ؟ اورس وس آمان م

۴ - تحجو میرین فی معتصان به توجود بیت بنت شآسیان می خواب جانا به نکی جیاست که چنگسر مین بینته شرکت میرینده علق مت جیریا که فاهنگه فرایش فیخمینه نگیند اعتصاب متعاد در توکیوسیا الله به در تشایش می دود نیایش نگون کیست سے در حست و ایس بر مت که داده میکند است نشان دکتار دینئے جانب اور متاسبانی جانب تا که مقدم امیر کا جی تعمیر وجود مرحب

ع. - خدات بن فردتا بنها لا يُشغل عقا يقعل وخع يُشغنُون - العيد الل بين ثين إلي جانا جوده كريب ورامب سنامو بي 18 مع مرتب الظفالتات

كيول نبيس في اليوركيان بيس كوني تقص وفي تقوا؟

۲ ..... کیا وجہ ہے کہ متخضرت ﷺ نے جن ، نبیاء کومعر نے میں دیکھا اور جن کی وفات پر قرآن مجید میں کوئی نص موجود نبیں ۔ زندونہ مان میاجائے۔

ے مسیح النبیدی کی شہید بنانے میں کی حکمت تھی۔ کیا یہود سے صرف جی چھوڑ انا تقعمود تھا؟ مدر ان مشخص کا جہ میسیح کی سے برمصد میں آتا ہی مدر مدہ میں کیا بڑیا ہوں ہے آ

۸۰ اس شخص کا جو کتا کی بج نے مصنوب ہوا قر سن وحدیث میں کوئی ذکر نہیں ہے آپ حدیث سجے مرفوع متصل فین کوئی ضعیف مرفوع متصل ہی پیش کریں۔

ال فعل میں کے حدید بدل کر ، یک دوسر شخص کومرو نے میں کیا تھمت تھی۔اللہ تعالی کی ذات ہے بعید ہے کہاں گی طرف کوئی اغوکا م منسوب کیا جائے۔

بجراس مين بهي سنيه! كروه كون تفا!

(۱) حوری تقی، (۲) منافق، (۳) طبیعا کاس، (۴) میبودیوں کا چوکیدار تقا، (۵) کوئی شخص تھا، (۱) میک برشبید ڈالنی گئی، (۷) جماعت برشبید ڈیل گئی؟

٥ الدتمالي ٢٠ ماري الايتمالي عله يقعل وهم يستلون الرب

عیرہ سرماد قامت موقی موجب موت کیل وید می ملاقات میں مشارم حیات تھیں۔ نبیاء کی حیات ہے۔ تو قادیا فی جی جیسے چھڑ ہے اور ام اسما می علاجت کو آوائی ٹی کی حیات کے ساتھ جدی ہے۔ جھ کی جیاے کی قرآن مرج اوجد بیٹ ٹیو ک شہادت میں ساام ہی۔

# القناليجان

ا گریدوا تعد ہوا تھا تو اس میں زمین وآ سال کے فرق پوئے جائے کی کیا وجہ ہے؟ •ا۔۔۔ کیو خدا تعالیٰ کو بیبود ہے تنی محبت تھی کہان کی خاطر القد تعالیٰ نے کسی اور کو پیچ کا ہم

شکل بنا گیران کوخوش کردید؟

اا کوئی پیارے کی شکل کی جنگ نہیں کرتا۔ اگر کس کے باپ کی تصویر پر پیرر کھ دیس تو وہ کڑنے کے لئے تیار بھوجائے گا۔ تو پھر خدا تھ لی نے اپنے پیارے کی شکل کو دوسرے کو دیگر کیول اس کی بے قدر آئی کی۔

۱۲ جب وہ بہود کی طرف رسول تھے ، ورخدا نے ، ن کو چھپالیا۔ اوراس کی بجائے ایک اور شخص کو مسیح کی شکل دی جسے ٹہوں ہے مسیح سمجھ کرصنیب پراٹکا کر ماردیا۔ تو بہود عندا مند مجرم خبیس ہوسکتے کیونکہ ن کے مسلم ت ہے مہی بات تھی کہ جھوٹا نمی تش کیا جائے گا۔ اور جو کا ٹھر براٹکا کر مارا جائے وہ گھنتی ہے۔

السيطة و السيطة و المحتول المحتول

<sup>9 ۔</sup> سیکھس میں صداق الی کی مقدمت وقدی محکم تھی کہ جوہوگ کیا۔ متر سب گئی کو بے گھا گائی کرنے سے واوے پر سے گئی میں سے ایک تصور کو کمی نے واقعوں سے معلوب مراویا ماروپ

<sup>=</sup>ا خد تعلل کورمود سد محبت رقعی ولکدال کوس دجہ سے کہ مہوں سے لیک شرب کمی سے کتی دارد کی مزاد بی مقدواتھی۔ مهروب

ا الن شرة التي سائد الله الله الموقعة وشاف كرك من مريك كرب الدرك في الدائل على مي تعليق كاليرة ورا المام من المستحدة المام الموقي المراجعة والمراجعة المام المراجعة المراج

۶ ۔ یہ جیب وہم ہے۔ کوفکہ بیودتو اس ہے۔ سے جوم جی کہ اتبوں نے کی این مراہ کے جومقرب الجی ہے گر نے کا در دہ کیا۔ ۱۰ رشیبہ کا مصنوب ہونا پر تا اس کارنگ سید۔۱۱ م جب

۱۳ جب ان کی مدت کل ج بیس سال زین بیس بیبی اور آخری طاکر ہے تو وہ بنی اسرائیل کی طرف بقول آپ کے صرف تین برس تک رہے۔ پھر آسان پر وہ بز ارسال تک رہے۔ پھر آسان پر وہ بز ارسال تک رہے تا گئے تو جیس دَسُولًا إلى مَنِي إِسُوائِيْلَ حَبِس كِبَاحٍ بِهِ بَكَ دَسُولًا إلى اَهْلِ اللّٰهُ مَاءٍ اللّٰهِ مَاءً اللّٰهُ مَاءً اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ مَا اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ مَاءً اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ

ا نیز آ سان پراٹھ نے سے خد تعالی کو کمزور ماننا پڑتا ہے کیونکہ کمزور ی چیز کو چھپ یا کرتا ہے اور نیز آ سان پر اٹھ نے سے خد تعالیٰ وائد اللہ فی سے اور نیز آ بیت تکفی بلغالہ کا اللہ فیلیں اللہ اللہ مسیح میں وہ کہی خاص صفت ایک تھی۔ جو سمان پر جانے کی متقاضی تھی اور دوسرے نمیاء میں وہ کہیں یائی جاتی۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ ما بدالانتیاز کوئی صفت ہے اور

۱۳ - و محمد الله عبر يُور حكيفه ور إن الله على محلّ شيء قليبُرُه ك و دريد الدت لل كالتشير الارتش تير شامل المير محدد الله عن وريد مرود كانش كه جب يكيد موكّ برحكت ووقف كذرت كالجس رنگ ش تشود بوقو دوم الديموقد مِر جي خليت اور جي كذرت الدرنگ ش جو وگرموكيونگ مُحلِّ يوّم خو إلى شاآن دام ب

چر وہ صفت اچھی ہے یابری ۔اگر ہری ہے تو وہ آسان میر لے جائے کی باعث نہیں ہو تکتی۔

اگراچھی تورسول النداس ہے کیوں محروم رہے ہم تو آنخضرت ﷺ کوافضل ا بنمیاء مائے ہں۔ آنخضرت ﷺ متعلق حضرت کی موجود فرماتے ہیں۔

يَا عَيْنَ فَيْضَ اللهِ وَالْعِرُفَانِ يَسْعَى إِلَيْكَ الْحَلُقُ كَالظُّمَان وَوَاللَّهِ إِنَّ مُحَمَّداً كُودَافَةٍ وَبِهِ الْوُصُولُ بِسُدِّ السُّلُطَانِ

بعد از خدا بعثق محمد مخم م گرکفر این بود .خد سخت کافرم ایں چشہ رواں کہ مخلل خد وہم کیک قطرہ زیح کمال محمد ﷺ است اور منطَّتْ عَديد عِدال مُحلِّ مَوْية وغيره عنابت عبدكم الخضرت ولي ال

تمام كمالات كي عامع بي-

ا من التفايل كر و برارس لين ان كوى من تغير موتا ب يانبيل . كر موتا ب

 متح عن مربع بل لا جبر إلى كى ايك جزوى فسوميت بينس كى ديداد الساس برافات ك اربياته ال فسوميت نصیب کی کام وجب نیس موخق جکه نصیب کل کی علت کل باجود بیت سے اور جیسا کر نشاتی می الوہیت اس الاطبو بیک لا ہے وید می مختصرت الله کال أبو و بیت میں لاهر يک له الله الله تا و في مناظر من جو مخصرت الله كر متعلق چشر اشی رورج کئے جیں۔ ان محققل جی روق ہر کرناہ متا ہوں کے شیاد شام حب نے دن عقاد + خلاص سے تم ہیں، ورشانی قادیاتی بھا ہت کون اشعار کے مصابیل کے ساتھ عقادے ریکے ہیے۔ شجاز اس کی بھا عت کوشکار کرنے کے نے کے جاتے ہی در شعر راعب حب میاشعار میوں کہتے ہیں

14.13 . (B) امت بر 16 14 من بشنوم روتی زخي 恣 4 قرآب حزه ا أَلُ واتم 64 3 - 75 28 4 0.25% 1. 19.34

زرق القلوب فرس (3/9

دو ہزار ہری میں جوان کی صالت ہوگئی ہوگی اس کا انداز وکر کیجئے ۔۔اورا گرٹیس تو کیوں؟ ۱۸۔۔۔ میچ کو سمان پراتی دمریر کھنے ہے کیا فائدہ تھ۔۔ زمین پر کیوں ندر کھ گیا تا کہ اُن سے مخلوق خدا کو بھی فائدہ پہنچتا۔ خصوصاً جبکہ فرہ یا وَامَّنا هَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَهُ لُحُک فِی الاَدُ صَ

۲۰ ، در علم فزیالو جی کے ما تحت ذی حیات چیز کے لئے پادر آف ایک کریش اور پادر آف
 ای وی سیمیشن کا پایا جانا ضروری ہے گروہ داس وقت دونوں مسیح میں نہیں پائی جاتیں۔
 ۲۱ ۔ اگر مسیح دنیا میں دوبارہ آئیں تو وہ تم م جہال کی طرف رسول ہو کر آئیں گے۔ تو بید

(الله )اور سر في جي عتكايا ظاهر يدين ب

آ رِكُونَ يدانوه في هدم والأكرم غوقة من البحر اورطفا من الليم فائما اتصمت من دوره بهم يظهر اتوازها لنناس في الطلم

و ۱۲ ارتب

فاق البيين في غيني وفي الملي وكلهم من رسول الله ملتمس وكل آي التي الرسل الكرام يه فانه شمس فضل هم كواكبها

ے اسٹن میں میں کے دوستہ رسال میں ان کے فی کا کا تم رکھنا انداق میں لکدرت فاحد سے باہ تہیں درحقیقت پر استجاب اِٹ اللہ علی منگل طبعی قبلیور ہے۔ 11 مرتب

۱۹ رقع آن کرتیم پیل سے کا پیشندگی عشا یا تعلق و هند پیشندگون و را و صور خاب فیر ادی اعتد ای سے ہیں تا ہے۔ معرف ۱۹ بر اس کی مناظر نے اپنے م بیوں میں واسمح مروبا ہے کہ المی بخوم المقیاضة ہر چدر واقعات سے متعلق ہے جس کی تاشید \* برت ایشکا بھر قاعلی المقرش محکوم کرتی ہے۔ معرف ۔

٣٠ و الله بي دورونسان كرتو كي اورتو كي ك أن بي اوركيون و كيون جونا ورقون كاهر ب المحلق بناميرسب جيرين اس قادر مطلق كي مخر ورتكوم بين ادرجيها كرده قاور مطلق الله بن كي حيوتي و بقر ربيه و دكي نفرا كي قائم مكنا بيسه بياتك و قادر مطلق شهار. كي حياتي بدر الجديد عير وادى قائم ركوسكا بيه و يكون من شاك شاحيد شخم بكي بناي و بي و بيستين بي

١٩ روه مرتة الراق به تاره و بدك و شوكا الى يبني إضواليل - الآية شرحم فيس ورشاء رست يول ووق (جاري) -

رَسُولاً إلى بَيى إسْرَ آئِيلَ كَفرف جونًا \_ كَوْلده وكي كَرين كَ كين تمام جبان كرطرف رسوس بول اورقر من جيد كج كاور سُولاً إلى بَيني إسْر آئِيلً -

۲۲ بھر بیر سوال بھی ہوگا کہ سے کی موت نہیں ہو بھتی جب تک کہ تم ماال کتاب ایمان نہ ال کیں ، ورقر آن مجید سے ثابت ہے کہ قیامت کے دان تک سب یہود ایمان نہیں، مکیل کے لیس ٹابیت ہوگا کہ سے کی وفات قیامت کے بعد ہوگی۔

پس بیر بالیمی اموال بین جویس نے آپ کے تم معتراضوں کے جواب دے

ر پیش کے بیں۔اور نیز چوا سوال باور باتی دہ سولات جو میرے پہلے پر چوں میں آپ کے

میں ن کے جوابات دیں۔ گر میں جائی ہوں کی آپ کی تابیدہ تت نیس کہ آپ ان کا جواب
دے سیس بی حیات کے کامسئلہ ایک ایس مسئلہ ہے جس پر تی سواعتر مف سے وار دہ وسکتے

میں ،اور میس نیوں کو یہ کہنے کا موقع ملتا ہے کہ ہورا نبی زندہ ہے اور تمہر را نبی مردہ۔اور تر تن
مجید کہتا ہے کہ مردے اور زندے برابر خیبی ، ایس آنخضرت کے افغل بیں۔اور

( يَرْبُ) إلى يَضَ إِمْوَ لِيْلُ وهُولاً الامريدُ كُنَّ انْ بريم عليها السَّلَامَ تَصَرِّتُ اللَّهُ الرَّهُ وي ١٩٠ - يوال يوجِي رَقَّ سَلَ مِنْ مُسَاتِحاتُي سِيدًا مِرْبُ

ے ان پائیس بھی مودوں کی قردیہ مثل اور گھل کے ساتھ کی گئے ہے۔ ب تاظر میں پر دو ٹن بھالیہ ہے کہ جینا کہ تاوی فی مناظر کے اپنے پہلے پر جوں میں جاری شرط تمر شرط تمرس کی فلاف ور رک کی سے دید ای ان بائیس وہی موالوں میں اس کے شرطی فرکور ہن ہے توجوں کی ہے۔ ورثینا حیوں اور واکی ہا ٹی ٹیش کرسے سے بیٹھ جیت اور کی ہے۔ ورثینا حیوں اور واکی ہا ٹیش کرسے سے بیٹھ جیت اور کی ہے کہ قادیاں شرب کی بناہ حیال اور دہم پر سے مشکل ورثقل پر۔

ع یہ چیدا حکوستے بصورت موال کی '' ہے۔ بیش کر اسے انتظام الدعش و آفق کے ساتھ من کا بیلیا اُو جا جا جا ہے۔ اسرت علی روعاد مناظر والکیصے سے ناظر این یہ فیصد کر ایس کے کہ جو سیاد ہے کی اسرائی مناظر کوجا فیشٹ ٹیک یو گا اولی مناظر میں جو ہے، سے کی استعداد ان ٹیکس عامرت

ج. و قبل آن وگوپ کو جاں بالقرآن و عد میشگیل ب کو شاسکار میامت کی شام کم پرکی موضی منت باهدا درتو بما مت کا و ب پیر موت میں سادم میں

ھے قرآن کرنگا کا پامطلب ہے کروہ اوگ جس کی روجا نہیں رہوں ہے اور ووک جس کی وجائیت مردو ہے ہیں برٹیس اور قرآن سریمز کا پامطلب ٹیس کر جو دوگ رہوں ہیں دولات اللہ وسے افغل میں ورشاں رہم آئے گا کا مولوگی جوں بالد میں صافعی قس جور بھو میں مرد صاحب ہے فقل بھور جوٹوٹ شدوج ہے۔ امریم

القلفالت التقات

کفارول کی جی تا تمدہ ہوتی ہے۔ کیونکہ محص موت کودہ کفارہ کا باعث نہیں اپنے بلک سیسی موت کو۔

اور چھراس کا سان پرج ناد فیرہ ہوتیں ان کے عقا کد کی تا تمد کرتی ہیں۔ اورا گرمطسی موت نہیں تو جب بھی وہ مرسی نہیں تو جب بھی وہ مرسی نہیں تو جب بھی وہ مرسی نہیں تو کفارہ کا اور نہ مراعقیدہ کے جی موت سے وہ وفات پا چکے ہیں کفارہ کو جڑے کا اور نہ مراعقیدہ کے جی موت سے وہ وفات پا چکے ہیں کفارہ کو جڑے کا اور نہ مربی موثور نے جی کفارہ کو جڑے کا اور نہ موثور نے جی کفارہ کو جڑے کا اور نہ موثور نے جی کفارہ کو جڑے کا اور نہ موثور نے جی کو رائی ایک و اور کئی ایک و آفانی کفارہ کو مراف کی جس کی تو مرز نہ ہو۔ جس کا مذہب زیم ہو ایک کا مرز ندہ ہو۔ جس کی تو مرز ندہ ہو۔ جس کا مذہب زیم ہو ایک کئیر بیت مشوخ ہو گئیں ہے کہ خالے اس کی شریعت مشوخ ہو گئیں ہی کہا گئی ہیں اور کوئی ٹیس سے کا فقی ہے۔

پرید پیرٹ حاکم علی بقلعم خود مناشر بھاعت احمد سے عید ل الدین نشس

ع کا و بی مناظر کا مور صاحب کے اشعار کوجہ ہی تیش کرنا شر کا مناظر ہی کس قدر بخالف اور ٹی ہیں۔ امری سیر چوککہ گھر رمول اللہ انظام فلعداہ ابھی و ابھی ) تی مت تک درعدہ کی جس اور تنام دی اٹس مکی میک کا اُس نساس ہے اس سنت اسلامی عناظمت سے وخاتم النیسیں ، عقالہ کرتی ہے ۔ وران کے قالی جوت سے قاریج ، وکرکی تنگی کے دیرمار پرمونا اجازی ) يرج تبرا

فأوكور ١٩٢٣

ازمفتی غالم مرتضی صاحب اسلامی من ظر سُبُحالُک لاعِلْمَ لَنَا اِلْامَا عَلَّمُتَنَا إِلَّاکَ آلْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْم فَإِنَّ تَنَازَعُتُمْ فِي هَيْنِي فُرُدُوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ د

(اقیہ) ایر مجھٹی ہے جیسا کہ مستقی ہوئی شعد وی شروہ طل ہونا۔ کیس المسوس کے ادبیائی جماعت اوپائی تو یہ کئی ہے کہ مختر ہے جی دعدہ کی جی اور کوئی تیس آجیان عقاد محاتم العبیس کا الکار کر سے مرد صاحب کو ہی تجھٹی ہے۔ ور سے زعدہ کی در شاں کاش سے کل طلبیں سے قاری ہو کر تیکن سے دارج واسیدی شدائت اشقاد ہے سیاسے کے کیسر ہوگ خالک علو الفوز العظیم سے مرام جیں ساام تب

ع فافھنے کے ساتھ شامع قادیون مناظر سے بیرکہ ہے کہ سے سائی مناظر تو تجھ سے کی گئی تقصرت کے گور تھ ہائی سائا کید مہادوں سامققاد سااسوں مطابق شر کھٹیں ویا۔ ور ہر جہار ضائز کے معرفہ ہوئے کے لیاظا ور ین کا مرجع ایک بن مریم ذیرہ بیند ہوئے کے لی ظ سے بھی میں نے حیات این مریم کو ٹابت کی مگر میرے مناظر صاحب نے اس کا بھی کوئی جواب عنایت نہیں فرمایا۔ ہاں صعت استخدام کا نام لے كرايك شعم منهدي بي ليكن علم برايع كي طرف تؤجيبين كي . البديع هو عِلم يُعوف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية المطابقة ووضوح الدلالة وصعت الخدام ، س جگہ مراذبیں ہوسکتی جب ساس کے اختیار کرئے سے مطابقت اوروضوع کے خلاف ہواور نیز قرید کا ہونا ضروری ہے جیما کہ شہوہ الل ۔ اور قواعد نحو کے مطابق لیؤمن سے ، متقبال مراد ہونا نابت کیا گیا ہے لیکن میرے مناظرے حب نے قواعد نحوی کے رویے کوئی جواب تیں دیا۔اور قرآن کر میم اور حدیث سیج اور اقو سمحایہ ورمنت عرب اورصرف اور تحواور معانی اور بین وربیر بع ، مورمفسره قرارویج کئے تھے۔ اور میرے مناظر صاحب نے تو بچیب کام کیا ہے کہ کھی کسی تا بھی کا ذکر کرو ہے ہیں ،ور جھی شاہ رفع ایدین صاحب کو ا ہے۔ ستدر ل میں پیش کرتے ہیں اور بھی کا ہے کوان کے غیر مصداق پر پیش کرتے اس کو ، ن آیات کا مصداق قرار دیتے ہیں جیب کہ تحکلا میں کہا گیا ورجھی پر تقبل کا مسئلہ چھیڑر ہے جیں اور مجھی حضرت عیسی النظیمی لاکی تو بین شروع خ کرد ہے جیں۔ جو فی اعقیقت

ريهال لفظ أبها تميا بيد لكها تميا يت المرتب

ہے رکی تو بین ہے۔ س سے من بل جَوَاءُ ل سَینعَةِ مِفْلُهَا اللح ہم تناعرض کرتے ہیں کہ ہد تو فد مول كاذكر اور نيز ن لوگول كاذكر ب جن مرموت و روجو ـ اور مفترت عيسي العليمالا موعوداتُو اس کےمصدال نہیں ہو سکتے۔ بلکہ مصنوع مسیح صاحب چونکہ فوت ہو چکے ہیں اس لئے وہ اس آبت کے مصدق میں وریدگل ن کے لئے بکڑے سے ماور شعروں کا مطلب مد ہے کہ تمام قرآن ہے وفات ؛ بت نہیں ہوئی بلکہ قرآن کریم ہے حیات تابت ہوتی ہے اور كوني آيت حيات كي مني لف نهيس ور المفتلي جب مطابل آيت بي الو پركيا اعتراض ہے۔ اور فَلَمُّا فَوَفَّيْعَنيُ كَي اللهِ عَلَى اللهِ فاش عُورْكُرين تو صاف معدم ہوتا ہے كـ زمر بحث تول بے ندعم۔ اور إدالا غَلال كي مثال ال كييئ سے نه ماضي كے لئے۔ اور ماضي بَمَثرت بمعنى استقب آتى ہے۔ ونفع في الصُّور وغيره اور جب تَوَفَى بمعنى نينداور موت ہے تو اس فدر تثبید کے لئے کانی ہے کہ وونوں میں معنی قیض روح کے ہوں ورایک میں تین مع دیار سال ہونا وردوسرے میں قبض مع ادباسید کے ہونا تشبید کے خلاف نہیں ہے جَرَاحَاتُ أَ السِّمَانِ لَهَا الْتَيَامُ ﴿ وَلَا يَلْمَامُ مَاجَرَحَ الِلسَّانُ اور قَلْدُ خَلَتُ مِنْ قَبُلِهِ الرُّسُلِ بْسُ سُنَّةُ اللَّهِ الَّذِينَ قَدْخَلَتْ كَاكُولَى جوابِ تہیں دیا گیو۔ اگر ہم بخوشنودی من ظر صاحب ان کے معنی مان میں تو ، زم آئے گا کہ (نَعُوْ ذُبِاللهِ ) يَخْضَرت ﷺ رسول الأنبيل. بين موجد كُلِّيد نه عوال اور تِلْكَ أَمَّةً قَدْ خَلَتُ مِن بِهِي كُونَى وليل بنبيل حفزت بويرصد بن دهوه كم معلق فصوصيت عيد بم اله حني مراق کاجه سال کې شکل مړي که پيسه اوم هپ

ع میشی غیروں کے زخم کی جات میں اور چوریا من زخم کرے وہ کیس مطنا یہ ایکھودس شعر میں کھاست کو جزری کے مما تھ کھیریدوی گئی ہے ور عادیدہ الصفیدیدہ مطلق تا تھے سے مترقاص تا تیرجزی سااری

ح يولكُ قُلُهُ عَلَى مِنْ قَلِيلهِ الرُّسُلُ بْنَ بِهِ مِنْ أَوْلِهِ عِلْمُ مِنْ قَلِيلهِ عِلْمُ مِن

سے کے لکہ جہاں آئٹ وقلک اُمُلَّهُ فلہ حلت ہے وہاں ہیں تھے ان کا کرکس ور جہاں اعتراث میں انستان کا اگر ہے فلہ حلت کش بھر آئ کر کے کار کا سوری تھا وہی فاعظیر ہے۔ ان سامان ہے

نے جو ب دیا نہ کہ دوسرے مقاموں کار اور روح القدس بھی بوجہ، قنوم ٹالٹ ہونے کے معبودات باطلہ میں واضل ہے۔ اور وَ الَّذِينَ عام غظ ہے اور أَهْوَ اتَّ عَيْرٌ أَحْيَاءٍ ميں آموات كى تاكيد غير أخياء سى اى ستك يبال ن كى معبوديت كاباطل كرنامقصود ب كَانًا يَاكُلان الطُّعَامَ مِن سُبُحَانَ الله كي كُل كلاي كير يم ن وي يوب بات كي ے تعاقال ماصی بوجہ مریم کے ہے اور مریم کی اس تعبیر برنگ تذکیر میں تعبیب ہے۔ تو مناظر صاحب اور کی بات بیون کررے ہیں، ور تھے یہ بین کہ ہم تر دید کررے ہیں۔ اور لے يَامَرْيَمَ اقْلَتِي لِرَيِّكِ وَاسْجُدِي وَارْتَعِي مَعَ الرَّاكِعِيْنَ ـــصاف ثابت بك جیبه جهاری نماز کے رکان قیام رکوع جود وغیرہ ہیں ویبا ہی میسوی نماز میں ،اوراس بحث يس بين في جو حَمَانًا مِنْ لَلْمُنَّا وَزِكُوهُ كُونِينَ كِياس كَاكُونَى جوربُ بَيْن وَإِكْمِا -،ورب اعتراض كه بهت جگه زكوة ہے صدفہ مفروضہ مراد ہے بیداس امر کوٹا بت نہیں كرتا كه ہرجگه يجي مر ديواور هِنْ يَقْدِي بْنِي اسْ آيت كُوللاخلافر، كيل - ع وَالنَّحَدُ قَوْمُ هُوْسِي هِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيْهِمْ عِجُلاً جَسَداً لَّهُ خُوَارٌ سِين النَّهُ لانبيَّ يَعْدِيُّ وَاور مِنْ يَعْدِي كُو ویک نظر ہے دیکھار

جناب من الا نبی بغیدی میں بود ہوئ تکرہ غیرتی میں مرزات حب کی نبوت کا بطلان مونا ہے بیٹھرہ مشتمل برنی ہے اور میں بغیدی مشتمل برا تبات ہے۔ ذراغور کریں آگر بات مدین تو وید بلا سمجھ موج بھی کہدوینا مفیر کی اور میں معقبہ میں عطاء عمر وتنکیس کا مدین ہوت ہے۔ اور مدین کو تکان موسنی و عیسی الع سمی بال گفته الله بیاں ہے۔ اس میں راور صدیت کو تکان موسنی و عیسی الع سمی بال گفته الله بیاں ہے۔ اس میں دور مدین کو تکان موسنی و عیسی الع سمی بال گفته الله بیاں ہوت کے باکل برخلاف ہے اور بیدہ آیت ہے جس کا جواب آپ نے کوئی تیس عطافر مایا۔

ل میں اسبیم مجافر ماہرہ رکی کرو منظورے ہے کے ورجورہ کر اور کوئٹ کرساتھ کا کہ کی اعوال کے ۱۹ مرتب ع میں اور منامیا موق النبواء کی قوم نے چھیموں سے سپٹار بوروں سے پھڑا انتقل کی چیم حس سے او ارتفاقی تنی دو کیووال آسے میں بیائی ٹیفیدہ سے مرادوس بعد عیدو بیاتھ موت میں بعد موقت عوصی ورجیب کے ان آسے میں آئیات سے وہائی ٹیٹ میشنٹر اُپولسول ٹالیٹی میں بالدیٹی اسٹیڈ اضفیڈ انزان سے ۱۹ مرتب

القنالنجان

دستحط

مفتی ندد م مرتضی املای مناظر

مستحداث

مولوگی غلام مجمد پریز پیخششدسدی بی صت از کموندهنام مازان

ے میں چونکہ قادیوٹی مناظر کے پاس س حدیث میں ماد کا کوئی جو پٹیس اس کے مجوراً قادیوٹی مناظر کو برآجہ دیے کی صرورت ٹیس مجامرت

ع كونكه عوج فيها بروح عيسى الع بمن ضافت بوئي بهداى عوج بالروح اللي هو عيستي جيراً كـ عوج كافظ عالمان به ١٠٠٠رب

١٩٠٥ كؤير ١٩٣٣ء

مولوى جلال الدين صحب قاد بإنى مناظر بشيم الله الرَّحْمنِ الرَّحِيْم تَحْمَدُهُ وَتُصَيِّى عَلَى دَسُولِهِ الْكَوِيْم ط رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدُوى وَيَسَرَلِي الْمُوى وَاحْلُلُ عَقْدَةً مِّنَ لِسَالِي يَفْقَهُوا فَوْلِيْ 0

آپ اجھ پرافسوں کوتے ہیں لیکن جناب مفتی صاحب آپ کوافسوں نہیں کرنا چاہئے۔ مکہ آپ کی حالت پر چھے افسوں آتا ہے۔ کیونکہ یہ پر چہرے تیسرے پر پر کے جواب ہیں تھا نہ کہ چوتھ یا دوسرے پر چہ کے جواب میں کہ آپ نے حیات میں النظیفالا کی دلیل تعینی شروع کردی۔ ہل عم آپ کو کیا گہن ہے سوئے اس کے کہ وہ کہیں کہ مفتی صاحب تھبرا سکتے تھے اور چھٹیں کہیں گے دیکھتے ہی بیان آپ کے تیسرے پر چہٹی موجود ہے اور ای کو آپ دو ہرارہے ہیں۔

<u>یں بائے آپ کی تم م توجیہات کو خدا تعالی کے فضل سے تو اڑ دیا ، ور قرید بھی</u>

ع سجان الله تاویل مناظر نے الدی مناظر کی توجیدے کو اس طرح تو کر ہے کے قرآن بریکہ اور صدیدے اور اقوال صحاب اور قواصر عملیت کے مطابق و وُوں بی ہے تیس و سے کا اس سے تھیر آنوال قاویل مناظر نے توریب کوچیش کیا جو ریجو وو بیاری ک بٹا دیا۔ اور بلُ کے فقائے جو آپ اتضاد ٹابت کرتے ہیں اس کو لے رہی ہی ہے سے معتوں کی مرد بد کر دی۔ اور بل سر تی کے لئے ہوتا ہے۔ کوئی شرط نہیں ہے ہا پی طرف سے بڑھار ہے ہیں۔

میں خوب جانا تھ کہ آپ مقابلہ ٹیس کر سکیں گے۔ کیونکہ قرآن مجید نے جود لاکل وفات سے پر دیئے ہیں کوئی ٹائیس جو انہیں تو ڑ سکے۔ آپ کی منطق دانی کی کیفیت تو میں تیسر نے پر ہے میں لکھ دِکا ہوں۔اب آپ کی صرفی قابلیت لفظ آفیڈنیٹی سے ف ہر ہے۔ میں نے کہا تھ کہ آپ نے فلطی سے نہیں نکھ۔ بلکہ آپ کے علم میں ہی یہی ہے۔ اور علم

ع بيرى علم كالتيجيب جبيعة كالحام وينكا بالامرتب

ع سن ق مناظر سے تمام داگی وقات کوفار میں جیس کے وہداد مناظرہ سے دوئل ہے وہ الاریاں مناظر کا پیزائھن تحکم ہے۔ امرت ع الادیائی مناظر کا اعظیٰ اور اکھیٹھٹی ہر دور ویٹا ہے س کی فلست وسفہ بیت کی ویل سے کیونکہ تا دیائی مناظر بید کوئ مصموں چیش میں کر بنا جو موضوں مناظر وسے جیہاں ہوکر بینا ہر کر ہے کہ من می مناظر س کا جو سیانیس و ہے۔ کا اور س کے متعلق آلادیاں مناظر کے ہر چیم میں مائے ہیں کہتھیں کی کئی سے اور جر اس کی مناظر نے اسپیٹر ہر چیم میں کا تا ان اس کا موجد کا میں کا تاکی ہے۔ کا انہاں کا کا انہاں کا کا کہا ہے کہ ان کیا ہے۔ کا کہتا ہوئی مواد میں اور انہاں کی ساتھ کے بیان کا انہاں کا کہتا ہے۔ انہاں کا انہاں کا کہتا ہے۔ انہاں کا کہتا کہتا ہے۔ انہاں کی سے در اعظیٰ کے سے در اعظیٰ کے سے در اعظیٰ کے سے در اعظیٰ کے انہاں کا کہتا ہے۔ انہاں کی سے در اعظام کے در اعظام کا دوئر کا کہتا ہے۔ انہاں کا کہتا ہے در اعظام کی سے در اعظام کے در اعظام کے در اعظام کی بھر انہاں کے در اعظام کی سے در اعظام کی ساتھ کی سے در اعظام کی سے در اعظام کی سے در اعظام کی ساتھ کی در اعظام کی سے در اعظام کی ساتھ کی سے در اعظام کی سے در اعظام کی سے در اعظام کی در اعظام کی سے در اعظام کی در اعظام کی تا انہاں کے در اعظام کی سے در اعظام کی در اعظام کے در اعظام کی در اعظام کی در اعظام کی در اعظام کی در اعظام کے در اعظام کی در اعلام کی در اعلام صرف میں آ ہے کی تعلیمی حالت بہت کمرور ہے۔ حاضرین کومیں اس باب کی طرف توجہ دا۔ تا مول كيفتى صاحب كوباربارك كباكدآب مرير جديش ساسين الفاظ أهات يُعيث باب جس كَى ماضى تَوَ فَيُنتِينَى كَهِ مِنَا هِي مِنْ أَمَيْتَنِي بِوكَى نَهُ أَمَنِّينَى كِونَكِهِ مُوت كا غظ مف عف نہیں مکدا چوف ہے'' (پڑھیں) ۔ گُرآپ نے نہیں پڑھا۔ لہٰڈا مجوراً مجھے ہی ان کی ڈیوٹی ادا كر في يرى بي يخيم مفتى صاحب -اس سة ايك تو آب كي قرآن داني كا بهى يده كراً ما يا آب ئے قرآن مجید میں ہے آ بہت ٹمیش پڑھی کہ رَبُّتَ اَمْعَنَّا النَّمَيْنِ وَالْحَبَيْنَا الْمُعَيِّن كِي قرآن مجيد من أَمَيْتُنَا بِ إِلَمَتُنَاء فِيرُروح المعانى مِن بِيت فَلَمَّا تَوَقَيْتَنِي كَ، تَحْت، سَ كَ معنى اَمَتَّنِي لَكِيمَ إِلِى نَدُكَهِ اَمَيْتَنِيلِ كَتَابِ آمَارِ اللهِ عِلَى موجود المَاكرة بِ كَتَى مبتدى المُجمي اس كَ كُرُوانَ مَر مَمْنِ كُونُوهِ بَهِي بَيَاهِ هِيكًا كَهِ أَهَاتُ أَهَاتُنَا أَهَاتُواْ أَهَاتُكُ أَهَاتُنَا أَهَنُنَ. أَهَتُ. جب بذكر واحد مخاطب كصيفه برآئے كا قوائسة كي كاند أمنيت اوراد فام كا بھى شايد آپ كو قاعدہ معلوم نہیں رہا کہاد نا م کس وقت ہوتا ہے گرآ ہے صرف کی کوئی بنڈا اُل کماہ بھی میڑھیں كُوْ آپ كومعوم ، وجائ كاكر بيافظ أَمَتْني بيت أَمَيْتِيني. تَوَقَّبْنيني كِمتَعلق مِن يهيد یر جدیش بالوٹ حت ککھ چکا ہوں۔ نیزافہ الانفلال کی مثال صرف افہ کے سئے تھی کہ وہاں إذ آماجوا \_

یاس سے کہ جب وہ تعلی ہو اللہ ہے کہ جب وہ تعلی ہاتھی ہر داخل ہوتو اس کے معنی اشتقبال کے ہوتے ہیں۔
جب الل علم اس من ظرہ کودیکھیں گے تو وہ آپ کے متعلق کی دائے قائم کریں گے؟ دور ہی شید موت اور نیز میں میں ہوسکتی کے یونکہ بیس بناچکا ہوں کہ تھو تھی جب بغیر قریز معنام ور لیل گے اس می مناظر سے برچ سرم میں بیائھ ہے ۔ یاف سنا انتخابات کے بھی آتا ہے قسوف بفلفون الدالا تقلال بین اعتبار میں مناظر سے برچ سرم میں بیائی سے بہت اللہ میں انتخابات کے ایک مناظر کے اس میں مناظر کے بھی اس کے مناظر میں کہ مناظر میں کہت ہوت کے اس کی کانی قرر میں مدی مناظر ہے ہرج میں کردیا ہے جس کی تو خود کی تو خود کی تو خود کی تو جس کی تو خود کی ت

وغیر و کے استعمال ہوتو اس کے معنی نیند کے نبیس ہوئے۔ دوسرے صدیت بیس و ، لت امت بیون کر ک آپ نے فر ویا ہے کہ میں و دی کلمات کبول گا جو کئی المعیدی کے ۔

اور آیت قلدُ خلَتُ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ شِ سُنَّةَ اللهُ الَّتِی قَلْدُ خَلَتُ کُوشِیُ کَرَا تیس مع افدر ق ہے۔ کی سنت بھی ذی روح ہے۔ چاہنے تھ کرآپ مثال ایک ٹیش کرتے کرجس میں حیلا کا نفاذ کی روح کے سئے آیا ہوتا۔

ہم نے جو قرآن جمیدے مٹالیل فیش کی بیں من بیں طوی الووج پر خلکت کا مفظ آیا ہے۔ آپ فرمائے میں کہ قلک اُمَّةً فَلَدُ خَلَتُ مِیں موت مرادُنیں ہے بہت ہی جمیب ہے۔ کیا پہلے جن کا ذَا مرہوہ آسان پر چلے گئے تھے یاد فات یا چکے تھے۔ پھر لکھتے ہیں س

ا تا و با آمناظر عند النظر ب الكر المن على تتحييل الما التا التي والمس و كرس كامناظ ف بين بر و تسره على والس ا حلت من قليد الرأس في رويد ترويد برات التي كل من فراد حلوا الي فيد المنطوعية جس على والله في و و تسب المرحب ع الاوبي في مناظر كا النظر ب وحروب من يوكدو الما في مناظر والأعب الات بين بريام على بيامن بها بيات بها بيا في ا من المسلك أفية فله علك على موجه الميس الدارك والمناظري عودت بن بيان من من من من من الميس بها بعد المسلك المنة المناظري المناظري الموت من بيان الميس بها بعد بعد المنافعة مناظري المن عبد بعد المنافعة عن المنافعة ال

اگرموجہ کنے ہی مان میں تو ارزم آئے گا کہ (نعو فب طقہ) آنخضرت کی رسول نہیں ہیں۔
اور پھر پر چہ کے عدود آپ آخر برش بیان فرہ نے ہیں کہ بین قبله کوصفت الوُسل کی بنانا
صحیح شیں۔ کیونکہ صفت موصوف سے مقدم نہیں آتی ۔ لیکن میں کہاں تک سفتی صحب کونحو سکو وک ۔ آپ کو معوم نہیں کہ فاطل کے متعلق آئی ہیلئ سکو وک ۔ آپ کو معوم نہیں کہ فاطل کے متعلق آئی ہیلئ المُقاعِل آئ بیلئ المُقاعِل آئی بیلئ کے مقدم نہوں ہوتی ہیں آلو المُن جو حقیق کا فاعل ہے۔ وراحل فائل میں یہ ہے کہ وہ تعل سے ملا موقع ہے اور این الله میں یہ ہے کہ وہ تعل سے ملا مقدم سک ہوا ہو۔ اس کئے بہاں صفت معدلاً موقعے اور سیج انور ہے اور قرآ آن مجید ہیں بھی صفت مقدم سک ہے۔ ویہ کو ہو الله المُعوِن الله المُعوِن الله کھی ہیں آپ نے کا آئے نہیں تو مقدم سک ہے۔ ویہ کو ہو الله المُعوِن الله کھی ہیں آپ نے کا آئے نہیں تو مقدم سک ہے۔ ویہ کو ہو الله المُعوِن الله کھی ہیں آپ نے کا آئے نہیں تو مقدم سک ہو تا رہے کہ کا آئے نہیں تو ہو ہو تا الله کھی ہیں آپ نے کا آئے نہیں تو ہو تا الله کھی ہیں آپ نے کا آئے نہیں تو گھی کہ کو ہو ہو تا الله کا الله کھی ہیں آپ نے کا آئے نہیں تو ہو تا ہو ہو ہیں آپ ہیں تا ہو ہو تا ہو ہو تا ہو ہو تو تا ہو ہو تو تا ہو ہو تا ہو ہو تا ہو ہو تا ہو ہو تا ہو تا ہو ہو تا ہو ہو تا ہو ہو تا ہو تا ہو تا ہو ہو تا ہو ہو تا ہو ہو تا ہ

اور بیس نے تعلق تھا کہ روح لقدی اموات میں تینوں ہاتوں کی بجہ سے شامل خیل ہے۔ باتی تمام معبود ان بوطلہ جن کے مطابق تینوں ہوتیں ان براہ بیں اور اس بیل شامل بیل ہے۔ باتی تمام معبود ان بوطلہ جن کے مطابق تینوں ہوتیں ان کے معبود ہے۔ کا باطل کر نامقصود ہے تھیک ہیں۔ فرماتے ہیں غَیْرُ اُحْیا ہے کا نفظ لا نے سے ان کی معبود ہے۔ کا باطل کر نامقصود ہے تھیک ہوئی اور غَیْرُ اُحْیا ہے نے اُمُو اَتُ کے ہے۔ معبود بہت ان کے مردہ ہوئے سے آئی باطل ہوگئی اور غَیْرُ اُحْیا ہے نے اُمُو اَتُ کے مقط کی تقسیر کردئی۔ اور آبت کا ما یا تکلانی الطاعام بیل جوتھ بیسے اسے نامقی وہ معترب میں کا السلام کے لی ظ سے تھی ۔ اور ب سے نامیم کرانے کہ تعدیب سے السلام کی ظ سے تھی ۔ اور ب سے نامیم کرانے کہ تعدیب سے السلام کے لی ظ سے تھی ۔ اور ب سے نام مالا میں وہ خالا دینے کے نے پار پر برا اس میں میں المور لا اسرب اللّٰ اللہ و می سعی ہے۔ اور اللہ و می سعی ہے۔

ع تا دیائی من ظر شندگیر کر داعر داعر با تحد مادر با بے شل مشہور ہے کہ اُو سنٹ کو تنظیکا سردارا ''اصل برطنسی نا کنگی شمیا اُف ہے کہ موجہ در انس مر مجرود ٹوں سے تعجبر کر سف کے دائت تھ کیم کونا نہیں پرطنبرد سے کا تکاماً یا تحکیم کیا گیا ہے ہے۔ اور کافٹ جن دلگالیشن ، در ڈاڈ گیمٹی صفح افراً ایجیشن نھی تکان یا تحکیلان سے نظائز بیں۔ ام حزب القنالنجان

کے لوظ ہے ہے کیونکہ تقصود ہوندات النبی کا ذکر ہے۔ کدوہ پہنے کو نا کھاتے تھے لیکن اب منٹیل کھاتے ۔ اور آیت کافٹ مِن الْقینیٹن اور وَ ارْ تکھی مَعْ الرَّ اکھیٹن ہے ہورے استدلا کی تالکی زونیل پڑھی۔

آپ فروت بیر اک حنانا بن گذنا و ذکو قد کا دکرتیل کید حصرت بیل کیول د کرکرتا فیر طبیر لکھ ہے۔ قرآن مجید کی قرآن مجید سے تغییر کی جائے گی۔ البذا میں نے اس سے تغییر کی کے صلوقا اور زکو قاکا جہاں کہیں قرآن مجید بیں اکٹھا دکر آیا ہے وہاں ، لی زکو قامی مر دے۔

اور این مانین کی صدیث کاشی پہلے پر چہ یس جواب دے چکا ہوں۔ کہ جب بخاری کی حدیث ثابت کرتی ہے کہ سے تمریدوں میں شائل ہیں تو ہدیث اس کا مقابلہ تیں سرعتی۔ اور بخاری کی حدیث اِمّا اُم کُم مِنظم مِنظم اللّٰجي اس کے خداف ہے اور اس کی تروید سرتی ہے۔ مَنَ مُعَمِّرُهُ مِن سرووا می عمر قطعاً مرازیش کیا

ا سبحان الفركوة كالغيرس من من حماماً عِن قُلمًا وذكوا فياويش رئاية ميراطران بالقراس مين آوادركو مصداد رافظ معلوة كالمعرف معروض من كثرت استعال من بالارميش آتاك جراب افظ معوة جوالمان الل من معرد قد معروض عرده جورا المرش

ع اسد می مناظر سے منتی میں بادی وہ مدید ہے تا وید بھی ڈپٹن کی ہے جس بھی آئٹھرے ہیں ہیں ہیں ہیں ہی رہائی ان کا خراب اجیند ہوں افروں سے میں اوب کا دیائی مناظر کا پر گبانا کہ نافازی کی حدیث میں ہے کہ مخصرت علاقے ہے معز ہے جی عربی کوم وہ س کی بھی عت بھی ویک رکھیں ہات ہے۔ اود کھیم دوس کی صحبت تھیت کر ہے و سے کی موت کی سکار مہیں سورت مسخطرت علیہ بھی جب مردوس میں شامل ہوت تو قرت ہوجا ہے۔ اواموں

> الے بیون ہو چکا ہے کہ اور ما فی تھی جنگھے جا سے جو تھے ہے کہ جا ہا ہے مام ہے۔ اس سر ای مناظر سے کہا ہے کہاں سے مر دھر ہے اور یہیں کہا کہ دوا کی عمر ہوا ہے۔ امون

القنالة عان

رورا صدیث افو تحان المؤسی و عِیْسی کا جو ب میں پہلے ہر چدیں دے چکا ہوں۔ اور بڑے بڑنے ائمہ نے اسے حدیث شہیم کیا ہے۔ اس سے آپ نے مان اس کداس و فات س ٹابت بھوٹی گھیا۔

اب ربی صدیت ع تخیف شهلک آمّة آنا فی اولها والمهدی فی فی و رسطها و عید مین عربی میدی فی از المهدی فی و میدی میدی کا و میدی بین میدی کا ایم و میدی میدی کا آنا قرار دیا گیا ہے۔ حقرات شیعہ صاحبان کے عقائد کی طرح آپ کا عقید داتر اردیے کی وجہ میں کہ وہ اور سنیول کی طرح ہمارا میں فتوی نہیں کہ دن سے کھانا پینا دیا تھا کہ کی جو رہاد و میں اور سنیول کی طرح ہمارا میں فتوی نہیں کہ دن سے کھانا پینا دوران کا ذیجے جزام ہے۔

ع باحدیث بروث افغاظ اس افراق ہے ۔ کیف کھلک اُمَّة الما اَوْلُهَا وَاقْعَهِدِی وَسَطَهَا وَالْمَدِیْحُ الْعَوْمَا المقود، اور المدائی مناظر سندیمی سینے پر چینیم بس اس مدیث کو کی الفاظ کے باتونکس ہے۔ مامیکا و کرکرنا بیقا دیوتی مناظر کا ڈھکوسلے جس کا جو ب دیوج چکا ہے۔ المارت

القلنالزيان

حضرت سيح موعودسب كمتعنق فرات بير

اے در تو تیر خاطر اینال نگابدار کاخر کنند دعوائے حب پنجیبرم ر ہا بوت کے متعلق ۔ تو آپ کومعلوم ہونا جا سے کہ جو سے ناصری کے زول کو ونة بن وواست في بحى قراروية بن رجيها كر حجج الكوامه شركه بفالله وإن كَانَ خَلِيُفَةً فِي ٱلْأُمَّة المُحَمَّدِيَّةِ لَكِئَّةُ رَسُولٌ وَّنَبِيٌّ كَرِيْمٌ عَلَى حَالِهِ لَاكَمَا يَظُنُّ يَعُضُ النَّاسِ أَنَّه يَاتِينُ وَحِداً مِّنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ مِدُّونَ نَبُوَّةٍ وَرَسَالَةٍ اورانبياء ت تبوت كا يُحِيدُ مِا آيت ذَالِكَ بِأَنَّ اللهُ لَمْ يَكُ مُعَيِّرًا لِعُمةَ ٱلْعَمَهَا عَلَى قَوْمِ حَقّى يُعْمَرُوا مَامِأَنفُسِهِمُ اورسنيون كعقيده كيمي خدف بيد السال واش قیصد کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی نبی آنا جا ہے تو اس امت ہے یا بنی اسر سکل ہے۔ ظاہر ہے کہ ملى بن آيت وَأَزُوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمُ اورمِن بن عقائد اسلاميه كل رَسُول أبُو أُمَّتِه ٱنخضرت بهارے باب راورمطابق حدیث یی ری آلانلیناءُ اِلحُولَةُ عَلَاتٍ رحفرت عیسی ہمارے چیے ہیں ۔ تو سخضرت ﷺ کی روحانی ور بیٹ کے مٹی جا ہے۔ عقل بقل ، قالون ، رو نَ ، شریت سب یمی کہتے ہیں کے پیٹاوارث ہوگاند پیچے پس نبی کا آنا تو آ ب بھی ، خے جیں۔ اور حدیث میں بھی آیا ہے کہ وہ (آئے والا کیج ) تبی اللہ یوگا۔ بیس ہی ری ہات کہ ال الماني من الحراقية في تعالى غيرية المركزة وبين اللهو الرَّسُول من طروم ربا من الرقاء وفي من الحرشر اله مناظره کی قدات ورای کرے حصیع الکوامه کی عمارت بیش کردیا ہے۔ اسل بات یہ برکزوت کے دور ش س بطون اور ظهور بقله و بين أهلاب مسكما ب تدينون بين عنزت جين جب نا زن سون كرتو اهان جي التلاب ما يوكا ظهور جي والقلاب بوگاكرة مختصرت اللصح امت بيل والحل بوكريور يوقرة ساكر يم تحديوسا مرفر والحمي شجره عزوت ع قادیانی مناظر جبارہ کے لئے توقع بازی کر <del>سکتے</del> ہیں کیکن قضارہ کے بے ان کا مخالطہ موٹر قبیل : وسکن سنے جناب معاظر صاحب المعفرت للين ليبينا الرحيثيت ہے كہ بعد النز وں دوموس مالقرآن دوں ہے۔ ورقرآن برعاش دور جمعمرت ہؤتا کی جائے سے متعقیق ہوں کے ورید رہی تر آن تھے یہ سوم کریں گے۔ "مخصرے ﷺ کے روحال میے مول کے ت یخے۔ اسرتب

القنالة عانى >

آئے والد إى امت بوكا مي ب

ہمارے تمام بینات سے فاہر ہے کے حضرت عیسی النظیمیٰ وفات یا بیکے ہیں اور قرآن مجید اور احادیث سے ان کی وفات تابت ہے اور ان کی وفات سے آئے ضرت بھی کی فضیلت الطاج روفی ہے۔

ای واسطے میں موجود فرناتے ہیں

قَدُ مَاتَ عِيْسَى خُطْرِقًا وُسَبِينًا حَتَّى وٌ رَبِّي إِلَّهُ وَافَانِي

کیونکہ زندہ وہ میں ہوتا ہے جس کا کام زندہ ہوجس کی قوم زندہ۔ جس کا وین زندہ ہوجس کی قوم زندہ۔ جس کا وین زندہ ہو۔ اور حضرت عیسی النظیمی کا کام ختم ہو ۔ لیکن عیسائیت مرچک ۔ بیسائی بلی ظ وین مرچکے ۔ اور حضرت عیسی النظیمی کا کام ختم ہو چکا۔ برسول اللہ بھی کے دین کوتازہ کرنے کے لئے جس کے خادم ہے۔ کم سکے ندکوئی اور ، بیارو، تنے ول تی حکا اور ، س لے اپنے مقائل پر بلایا۔ اور اس نے تو کوئی کے لئے تا معتق کے کہا ور ، کی اور دینے کا وہدہ دیا۔ گرکسی کوجراً ت ند جو ل کہ وہ اس

> خ اسدائی مزاهر سیاریات بزل کردی ہے کہ حت مضیب کمال سے مرکز اربود وجونا ۱۹۱۰ حتی حرک جنزے کیسی الصفیادی میں حقی اور کارو برائے کا کا دبیت کیس مصرف

ع کے روہ جو انوں اور انگریزی ٹو ٹوں کے سے سخت میں تھ ہے کیونکہ جب بیاب جاتا ہے کہ ٹو ٹی باب تعکی ہے ہوا اوفائل مدد انعاق ہو ارمعنوں و کی دوئی ہوتا وال شرور قبل کے می ہوئے ہیں۔ گرس کے برخل انسانونی انھا کے بکے ہزاد روپیدا معام جارگا کہ اور دیجان اور انگریزی کی محال محصلے ہیں کرکٹ ان مرجم ہوئے ہیں۔ بور پویٹر میت سے ناو تھے ہوئے (جاری) انعام کو حاص کرتے۔ پس جب اوفات ٹابت ہوگی تو حضرت سے موثود کی صدافت ہمی ٹابت ہوگی تو حضرت سے موثود کی صدافت ہمی ٹابت ہوگئی۔ پس سے در کھوکٹ کا آسان سے انز ناجھنی جھوٹا خیاں ہادر کوئی آسان سے شاتر ہے گا۔ ہمارے سب می غف جواب زندہ موجود ہیں وہ تم مریں گے اور کوئی ان میں ساتر ہے ہی ہوتا ہو ہو گا اور پھر ان کی اولاد جو ہاتی دہ ہے گوہ ہمی مرے گے۔ اور ان بیل سے بھی کوئی آدی ہیں بن مریم ہیں ہا موقا سان سے انز تا ندد کھے گا۔ ور پھر اولاد کی اولاد و مرے گی۔ وہ بھی حضرت مریم ہیں ہا موقا سان سے انز تا ندد کھے گا۔ ور پھر اولاد کی اولاد و مرے گی۔ وہ بھی حضرت مریم سے بیٹے کو آسان سے انز تے نہیں ویکھیں گے۔ جب خد ن کے دلوں میں گھرا ہے ڈ ہے گا کے زمانہ صلیب سے غذہ کا بھی گذرگیا۔ ور دنیا دوس ے ریک ہیں گئی گر حضرت میں النظیمین اب تک آسان سے ندہ کا کور گیا۔ ور دنیا دوس ے ریک ہیں گئی گر حضرت میسی النظیمین اب تک آسان سے ند

(بقر) كَ يَدُيْنَ كُفَ كَ تَوَفَّى مع الفيود الْبِفَكورة تَ يُبِنَّ رونَ كَ مِنْ مِراد فِي عَ بِ رَمِنْنِي آ تاكراً بِتَ تَوَفَّى مِنْ الْبَيْنَ مُونِ الْبَيْنَ كَالِمِنِ وَاللَّهُ كَانِمُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِ

ے چی جب اسمادی مناظر نے اپنے ہرچیٹیرا چی وہ شرکتا این او پھیسیکٹا البسائیم قرآن کرکیج سے فاہت یہ ای تو حسیب مح برم ڈامیا حب امر، معاجب کے میب انو سے جو نے ادرمیت؛ اگل کی جوسے سامھی

القدالت الدالت

ہترے۔ تب دانشمندایک دفعہ اس عقیدہ سے بیز مرہو ہو تھیں گے۔ اوراس عقیدہ کو ہی اختیار کیرین کے کہوہ وفات یا بیکے ہیں۔

اورا آرمفتی اصحب بھی کے مثال جس میں کہ توقی باب تعقل ہے ہواور خدا تعالی قاعل ورمفول فی روح ہو۔ وراس کے معنی بجسدہ العنصوی آسان پر لے جائے کے بول چیش کریں ۔ تو میں ابھی لفقر پچ س رو پیر فتی صحب کو نعام دول گا۔ قرآن مجید، طویت میافت کے بول چیش کی رو پیر فتی صحب کو نعام دول گا۔ قرآن مجید، طویت میافت کے بیش کی راب میں آخر میں وعا کرتا ہوں۔

اے ہورے قاور خدا! ہواری بہ جزائد دعا کیں من ہے۔ س قوم
کے کان کھول وے۔ اور ہمیں وہ وقت دکھا کہ باطل معبودوں ک

ہرستش و نیاہے اٹھ جوئے اور زمین پر تیری پرسش ، ضاص ہے ک
جائے۔ اور زمین تیرے راست باز ور موحد بندوں ہے ایک تجم
جائے جیب کہ مندر بانی ہے ہیںا ہو ہے اور تیرے دیول کریم محمد مصطفے بھی کی عظمت اور سی تی دلول میں بیٹھ جائے۔ اے خدا تو ایسا بی کرجو ہرا یک طاقت اور تی ذلول میں بیٹھ جے۔ اے قادر خدا ایسا بی کرے ہرائیک طاقت اور تی قرارت بچھ کو ہے۔ اے قادر خدا ایسا بی کرے ہرائیک طاقت اور قدرت بچھ کو ہے۔ اے قادر خدا ایسا بی کرے ہرائیک سات اور قدرت بی المشکم المسلم المشکم المشکم المشکم المشکم المسلم المشکم المسلم المشکم المسلم المسلم المشکم المسلم الم

مناظر جدل ملدین شمس مولوی فاضل عالم علی پریذی فیانگ جماعت احدید ۱۹ ـ اکتوبی ۱۹۱۸

ا بياتو ممسكة ملكة مق علد يتعاورت متى صاحب سن مي مناظر سن بيركب الوك كياسية كريش توقعى سندرج جسما في قامه ما م يون - بلكران كابيدة كوك بيم كرونعا فيقطو في يقيلها بل وقعة الله الليه سنة بخاط بل البطالية وقت قلب بيد مرفايت سيم كريس الرام يم مدود بعجد عدد الصنصوري أنها مربوا عن سنة كي السرواء ب ١٩١٧ كورس ١٩١٨ مرچنمره

# ازمفتی غلام مرتضی صاحب اسلامی من ظر بشیع اللهِ الوَّحُمانِ الوَّجِیْم ط مُست و ماک آن داد در ماک سال سیستر ماکنده

سُبُحَامُكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ آنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيْمِ وَ

لْمَانُ تَسَازَعُتُمْ فِي شَىءٍ فَرُقُوهُ الَّى اللهِ وَالرَّسُوْلِ مَ

حفرات سامین ! بیرمرا آخری پر چہہ آپ کویش اس طرف متوجہ کرنا جا ہتا ہوں کہ یس نے دُفع اللہ اللہ اور بَلُ ابطالیہ اور تصرفلب بَلُ ﴿ وَفَعِهُ اللهُ اِلَيْهِ سے لے کراور ، م تاکیداور ٹون تاکید تقیلہ درمرجع بن مریم ہونالیو مِنسَّ بِه فَالِ حَوْقِه ہے لے مر

راس کی کرائے ہے ہے کہ بہت ہوں فیکوڈ فیلیک بیل رافعہ اللہ اللہ ہے اس کی منافر ہے '' وائس نے تحت روم چھ باتھی تفعی طور بر فاست کردی میں ۔ مکی بدک و فیع الی اعظے ہے مواد آنا ہائی طرف فعاے جاتا ہے او س تقییر کی تا تنویش والعديثين الريك أبيت الرعم في شاع في كركي إلى الدفير ال تقليد الأمرار مناهب كافر ل في بياكي بصل و مرکی کے اس میں اٹن افرید لکی الی ابدا بید ہے اورش ابطا یہ کے سے قدو رکی ہے کہ واصف حس فاریل م تعمود وروہ المنت جس ذكا أبات متشود يون وولول ومقول كردهان مثافي اورهيديت موريجو بيت اويلو لون به جنة بل جناه هيو باللحق المراحي ((مراكيت ويقر لوان a اتنا لعام كوا (الهند الشاهر المجتوان o بل جاء باللحق (مديد )(مراكيت وقانوا التخذ الرحمن ولفا سيخته بل عياد مكومون اس. باسال يناب المائت أكان فالت بإثابت مرك ول والمعه الله الياه بيد يرم و بساك بدائل بين أن " ان مريم كور درو وجعده العنصوي " ابال ل الرقب الدابويت \_ يؤكده ومعت جس كا إله بالتصور سيدينني فحل المصبيح ، رووامعت حس كا اثبات تحدود يحي رفيع المسبيح ال وونوں اصور سے درمیا بہ تنافی وصدیت کی صورت میں متعور ہوئی کر جب بال واقعہ اللہ اللہ سے بصورت رہی رفع جس في من وي الله ورفع روي في من وي القلق المسيح المرفع المسيع المراج والأو المديث لا وق الارتفاء بالى مناهر الربيل بلايدك الشدار كالشرطائير الأشرط كتحت رو أيول جواب فين وي مفاجيها كدراها ا مناقع و سیدروش سے نش مراب را رہے جارے مزتا ہوں کہ ان شاہ اللہ تصالی مزر کی جراحت نش ہے ہوئی و دھی الآمت تک ال کاج ب نام کے کا مرتبیری باکہ و ما قطوہ یقیناً بل و فعہ اللہ اللہ تا تم قال سے ورقعرقات شب رہتر ورق ہے کہ حد روستیں دوسری اصف فامل وہ ریموں ٹاکرینی طب فاعتقاد پینفس کے عقباوے برنکس متصور باوروز قسر اللب كالم يتخفى بحى كامورت ش يور بوتات جب كابل واحد الله اليه سه يام ال وجب كر يوتك كالرام يم مقرائل سنات الل في التل المسيح و والع المسيح الدم المداود يرقع اللب كافاف الم ور (جاري)

ان سیا جیول سے تشکر تیار کیا۔ اور پھر بیل نے ان کو جھیا رمط بیل شرا کا جگ من ظرہ پہنا کر مید من بیل بھیج ۔ المحمد اللہ کر اس میر نے تشکر کا زیر دست فریق خالف مقابلہ نہ کر سکا۔ بلکداس نے تکست کھائی۔ میں نے بیہ تھیا رنہا بہت کوشش سے تیار کے تقے۔ اور دو نوام بیٹی دوجد بٹیس بھی اس لشکر کورسد پہنچ کر تقویت دے رہی تھیں۔ اور پھر بیات قائل خور



#### ہے کے معلوق وال کا ماموا ال مقابل نیس کر مکتاب

## وكيحو الشطنقات يتوبضن بالفسهل فلئة فرؤوس مداورقير صداورش ويده

ا قادي أراعة السياد الداوات كل سراء سادات السياد الما الداوات الكل المراق المر

ا کی مراقع سے ان کا مناظر سے آئیلی میں دھا ہے۔ ایک سیاح پراس فائل ہوں وہ سون ہو ان کی تو ب ہو ہے۔ اس ان ڈوٹ پر سائٹ ہو انسانلواٹ ہو ان

واللَّمَيْ يُدِسَ مِن السَمِيضِ مِنْ لُسَانِكُمِ أَن الرَّبُلُمُ فَعَلَمُهُنَّ لِللَّهُ اللَّهِمِ والَّنِي لم يحطن واولات الإحمال احلهن ويُصلى حمالهن مراح أن،

شن دوارش الروان برس سائل بد دوان و المائل ا

القلفالتجاني

اور شو هر نا دیده اور حاکضه اور غیر حاکضه مب داخل بین په کیکن میآیت عام ان آیاشتاخاک کا مقاهد نه کریکی په

يَايُهَا الَّلِيْنَ امْنُوا إِذَا نَكَحُتُمُ الْمُؤمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوْهُنَّ فَمَالُكُمْ عَلَيْهِنْ مِنْ الْمَحِيْضِ مِنْ فَمَالُكُمْ عَلَيْهِنْ مِنْ الْمَحِيْضِ مِنْ فَمَالُكُمْ عَلَيْهِنْ مِنْ الْمَحِيْضِ مِنْ بِسَآئِكُمْ اِنِ ارْقَبْتُمْ فَعِدْتُهُنَّ ثَلْفَةَ اَشْهُرِوَّاللَا يَى لَمْ يَحِصُنَ وَأَوَّلَاتُ الْآخُمَالِ بِسَآئِكُمْ إِنِ ارْقَبْتُمْ فَعِدْتُهُنَّ ثَلْفَةَ اَشْهُرِوَّاللَا يَى لَمْ يَحِصُنَ وَأَوَّلَاتُ الْآخُمَالِ الْجَلَهُنَّ أَنْ يَضَعَنَ جَمَلُهُنَّ.

ورآ پ جوہا من شیوت ہیا ن کرتے ہیں وہ ہمارے اوپر جمت نہیں بلکہ اس لی ظ ے کہ الہ م نے مرز اصاحب کو تی بنایا ہے اس لئے جب سے وہ لہم ہیں کی وفقت سے نبی

جیں ۔ اور ابن عب س بھی شاند و حباقو سحالی میں جوشرا کیا کے مخالف تبیل ۔ اور بین عب س' میں الندندی جم کا مُعَوَ قِیْک ہے شہیئے کے مردولیٹا س امرکوٹا بت جمیں کرتا کہ این عیاس دھی الله تعالى علهما كرتز و يكسي التقليم المنظيم المريك في يكداس آيت إلي مُعَو قيك .... الآية سے رفع جسم فی فابت ہوتی ہے اور الوافع کا معنی اعزاز وہندہ کو بیرمنافی انہیں کدر فع جسم نی بھی مراد ل جائے پر رضح روحانی ہی مراد ل جائے۔اور اَهَتَنِي على مُتعالَى مُضْمُون م جديش كانا كيا بي الركوني فقره ره كيا بولو مض كقائيس اورفقره وحديث أمَّ وفعت إلى سِدُرَةِ المُسْتَهِي شِ طَاهِرِ مِ كُونَ عَلَ مُرَورَ عِلَى المُورِينِ لِيكن بيروفع في الحقيقت من جانب الله بجوس لي ظ سے فاعل الله اور مقعوب ذكي روح براور إنتي مهاجر إلى رَبِّي وغيره ش رفع المي الله كا وَكَرْبَيْن بِنَكَ جَرِت الَّي الله بإفرارالي الله وغيره ـ اور تُنمّ أَيْمَوُ العِبِيَامُ إِلَى اللَّيْلِ عدماف كَالِم بكرات موت كافط ركياجات ينظِيل ثابت بوتا كيتمام رات كذاركرا فيرجز ورات ين وفط ركياج التي مال وفع المي الله يتن رفع الى السماء كا برادر من بن فاستلُو الفل الذُّكر إن كُنتُم لا تَعْلَمُونَ جب وَقَوْلِهِمُ إِنَّا قَعَلْنَا الْمَسِينَعُ من يهودكا اعتقاد معلوم بنو پرتورات كي طرف رجوع كرنے كى كي ضرورت ہے۔ اور (شناه باب ٣٠٢٠،١١) الله درج ہے كہ جمرم مصلوب ملعون ہوتا ہے۔ نہ کہ مطلق مصلوب۔ اور این مریم کا بنی اسرائیل کی طرف رسول ہو کر آتا

ل ال كاميان مو يكا ب-المعرف

ع كيدكد كنابيدا ورحقيقت دونو ب معاهر اديموسكتي بيل ع مرتب

ح سن کی مناظر نے جب بیضر و کھند ہو ہے تو تن م مناظر و بیل سے کی ہات پر ڈوبود بنامی قاد یائی مناظر کی تکسیف کی ویٹل ہے۔ اس مرت

م یں کی تفصیل گذر میک ہے۔ الاسرت

اس کے من فی نہیں کرمجاز دہو کے اخبر زبات میں آئے۔ اور میرے من ظرصاحب نے جو کی يك نمبرد كرقريا ٢٢ باتن ملهى بين ان كاقرآن كريم يكونى تعلق نبيل \_ سيد كافرض تفاك یمید مشمون لکھتے ور پھراس پر تیت قرآنی ماحدیث نبوی پیش کرتے۔اورمعراج کی رات کو آنخضرت على كالميسى الفليلا كوديكن اس ميموت لدر منيس آلى اور لكي شبة لهم ك تفت كوآب في كيون وجيرويا - بم في تؤمَل رُفْعَهُ اللهُ إِلَيْهِ من ع اللهُ أَلِيْهِ مناح ع اللهَ قُولِهِم إلما قَعَلْنَا الْمَسِيتَحَ حِيتَ مَنْ ثابت كَ حِدِيدًا لَا اللهُ اللهُ وَلَيْهِ مِن بَلْ بِ جَوِمَاضَى رِواصْ بِ اور بلى ظ أَمْ يَقُولُونَ بِه جِنَّةٌ بَلْ جَآءَ هُمْ بِالْحَقِّ وغیرہ ضروری ہے کہ اس ماصنی کی ماضویت ماقبل کے نخاظ ہے ہو۔ پس ٹابت ہوا کہ و قصہ يبود يتحييه بوراور يهلي حفرت هيسي ألفكية الأسان يرافقائ النيح تواس عقيده احدى كي تروید بوتی ہے ورمیرے مناظر صاحب نے حضرت عیسی الطّلِطلا کے متعلق تو مخضرت ﷺ کی افضیت پر ہزاز ور دیا۔ لیکن مرز اصاحب پھریہ کیوں فرہ نے تیں ۔ «منم مسیح زمان ونم کلیم خدا منم گله و احمد که مختنے ماشد " اور پھر مرزاص حب اپنی کتاب'' چشمۂ معرفت'' بیس کیوں بیان کرنے ہیں کہ " مجھال قدر مجز ت دیئے گئے ہیں کہ اگروہ مجز مت بزار نبی پڑھنیم کئے جا کیل تو ہرا یک کی نبوت ٹابت ہوجاتی ہے ور حضرت عیسی القلیلی آنخضرت کی امت میں واخل ع سائی مناظر ب س تقریب نے ساتھ مرر کی تقیدہ ق اور دیوی سے پیکلہ و کہتے ہیں کریج مناظر سے مناس پیر جات ہے کے کیس کلیف بھی کردندہ فرآ سے ارجاع صدیق برگز رکزنونت ہو گئے۔ اوٹر دیارک تعییل یہ سے کہ آجینیو جہ المندنو ہ يَقِينُ بِلُ وُفِقةَ اللهُ إِلِيَّةِ مِن بُن اجِنا يه ماشي برواقل ہے اربل جنا يہ اس التي بروافل ہو س ماشي كي اجبوء ہند مالكي يل تري لا سرول بير جيراه يغولون به جنّة بل خاء هذه بالمعق ش تيربائ يمك بها والست يول يجي بدريد وال والمعددة الله والمنه المعددة عن المستان المس عضيب جيز هنائج الحافيض لنحنط بالامرت

القنالزة ا

ہوکر نثرف المتی عاصل کرنے کے سے زندہ میں جوامت محدید میں داخل ہوکر تجدید دین کریں گے۔اور ہم لوگ تواس بات کے ساتھ ایم ان رکھتے میں ہے

تُحَلَّهُمْ ابِنُ رَّسُوْلِ اللهِ مُلْقَمِسٌ عَرُفًا مِنَ الْبَحْوِ اَوْرِ شُفًا مِنَ اللّبِهِ عَلَيْهِمُ اللهِ مُلْقَمِسٌ عَرُفًا مِنَ الْبَحْوِ اَوْرِ شُفًا مِنَ اللّبِهِ اللهِ اللهِ اللهِ الدِيهِ الدِينِ مِن مِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

افسول ا جان بوجو كر چيم بين العين منوقيل منوقيل منوقيل الله منوقيل منوقيل منوقيل منوقيل المنوس المناه المناه العنصوى مرفوع بونا مطابق من بن عباس من العين العين العين العين المنوقيل المنوب المناه ال

ید بیت آصیده برده کا ہے۔ پیچی مجتمرت بھی کے کانات ہیں اورد مگرانیوا سے کمال من وا تحضرت بھی سے مالات کے ساتھ وہ تعبیت ہے جوالیک چینو کو دریا کے ساتھ سیست ہے۔ یا بیک بھوست اور داراں کے ماتھ است ہے ساور پھر سے مال من بھی جیاو جنج شرع بھی ہے مالس کے ہیں۔ اور سیکی جد ہے کہ شخصرت بھی تھو ما آفاب ہیں اورو مگرانیو و موز مرح الاسک ہیں۔ اسرتہیہ ع اس کی آخری جو دیکھی ہے۔ اامرت



#### اخيري فيصليه

قَالَ ﴿ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِه وَسَلَّمَ بَدَةَ الْإِسَلَامُ غَرِيْبًا وَسَيَعُودُ كُفَا يَدَةَاورِثِيرَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِه وَسَلَّمَ إِنَّ الْإِيْمَانَ لَيَأْزَرُ إِلَى الْمَدِينَةِ كَمَا تَأْزُرُ الحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا ( "اللهِ عَلَيْهِ)

ویکھوکہ مدید طیب میں س وقت کوئی احدی جی عت میں سے نہیں ہے۔ بلکے گلیم دوسرے مسئل ن بیں۔ اس سے صاف طاہر ہوتا ہے کہ جس مذہب کا نام اسوم ہے، مذہب دحمدی، س میں داخل نہیں ہے باکہ بذہ ہب اسوم کے سوائے جواور مذاہب ہیں ان میں سے ہے اِس ٹابت ہوا کہ مطابق اِنَّ الحدَیْقُ عِنْدَ اللهِ الْاِسْدَامُ کے بدند ہب احمدی حق نہیں۔

احدی مناظر مفتی نماه مرتضی احد پیدیساسدی جاعت ارکویشش لمثان مولوی غارم مجمد

ے سی فریدہ میں معرب کی چینے کے اس میم بعث بھی ترو نے مودوم کھڑے ہے۔ کا سب کی طرف دیم نے کرے کا بھیدا کے قرو نے موسان ہے۔ فریدہ موں القدیجاتا ہے بھیٹا ایک ریادہ کی عواق فرف مدر ہوئیے ہے جیسا کریں ہے۔ سینے مودائے کی طرف وہش ہوتا ہے۔ اس ج

#### دُعا،

''اے ہمارے قادر مطبق ہماری مخلص شدوع کمی من لے۔
اس قوم کے کان اور دل کھول دے جو تیرے صبیب خاتم النبیین کی گئے۔
کے سایہ سے لوگوں کو تکال کر مشنق کے سایہ کے بیٹے دوخل کرنے کی کوشش میں بیٹی ۔ ورجمیں وہ وقت دکھا کہ مطابق پاشگونی لیشظیور فا علمی اللیڈین ٹھلیم تی مادیان باطب اُٹھ جا کی اور تمام دنیا ہیں دین اسلام ہی کیس اور تمام دنیا ہیں دین اسلام ہی کیس جو محمد تو جو کیس اور تمام دنیا ہیں دین اسلام ہی کیس جو محمد تو جو کیس اور جماع تو حدید اور جر جگداور جر ملک میں ٹھر رسول القد میں کے اور جر جگداور جر ملک میں ٹھر رسول القد میں کی سے اللہ میں جو معلم تو حدید ہے۔ (مامریہ)

# ناظرين

غور فرما كي كرجون موك بوه من بن الية والدين الموا الطلق خبالله والمدن الموا الطلق خبالله والمدن الموا الطلق خبالله والمدن الموا المرك المدنى لا عاشل بي كرونكه هذات محبت الكوشل كمت بين الورمعثول جب الكامر كم متعلق في المرك المرك المعلمة والمنافق في المرك المرك المعلمة والمرك المعلمة والمرافق المرك المرافق المرك المرك المرافق المرك المركز المرك المرك المرك المرك المركز ا

روندادمن ظرہ کے پڑھنے سے روش ہوگیا ہوگا کہ مفتی صدحب اسلامی من ظرف آبیدہ مذکورہ پر پورا پورا ممل کیا ہے۔ اور قادیانی من ظرف خلاف۔ ور نیز روش ہوگیا ہوگا کہ

الظفالت التفات

مط بن اذا جآء الاحتمال بطل الاستدلال كاس، في من ظرف قاديا في مناظر كم والكل كم والمب مناظر كم والمراحد في مناظر كم والمراحد في مناظر كم والمراحد في مناظر كم والمراحد في مناظر من والماكم والمراحد في مناظر من والماكم والمراحد في مناظر من والماكم والمراحد في مناظر من والماكمات المراحد في مناظر من والماكمات المراحد في المراحد في المراحد في مناظر المراحد في مناظر المراحد في مناظر المراحد في مناطر المراحد في المراحد

الله الموسود و الفضر و حاضر بن مناظر و كثير لتعداد كے آراء حقد متعلق من ظرو موصول موجكی ویں ۔ ان میں ہے وید خوف طوالت فقط چند میں و وفضر و ك آر وحقہ بطور مشتے نموند خروار ہدیدً ناظر بن كی جاتی ویں جن كے مطالعہ ہے مفتی صاحب سلامی من ظر كے دلائل تو يُدوار ہديدً ناظر بن كی جاتی ویں جن كے مطالعہ ہے مفتی صاحب سلامی من ظر كے دلائل تو يُدوار ہديدً ناظر بند چالاہے ۔

# عالم بیشل فاصل بے بدل علا مدو ہر مولا ناحضرت جناب مواوی غلام محمد صاحب (سائن محود شامن بریزیسی) ( سائل جدمت)

احقر بحیثیت صدر جی عت اسد میدمناظر و واقعد موضع جریاضلع مجوات بزاری ۱۸ و ۱۹ در کتو بر ۱۹۲۲ می طلب کے مشہور و ۱۹ در کتو بر ۱۹۲۳ می طلب کے مشہور فاضل مفتی غلام مرتضی صاحب سرکن میرنی شدع شرہ پور مناظر سے داور قاد یا فی جراعت کے مناظر مولوی جدل اللہ مین صاحب شمس مولوی فاضل سے جن کاس سے زیادہ بھی پیتا ہیں۔ اس مناظرہ کے متحقق میری دائے ہیں ہے کہ:

ا ۔ انعق دمجلس من ظرو کے متعمل مفتی صاحب کے مسائی جمیلہ قابل شکر ہے ہیں۔ یہ فتی

صاحب کائی اثر تھا کہ جس من ظرہ کی ذمہ داری برے بڑے، فسر ندیے سکے اس کا نمہ دار مفتی صاحب کا ایک معتقد ہوگیا۔ مفتی صاحب نے بڑی کوشش کی کہ من ظرہ ضرور ہوتا کہ تاویا فی جماعت کو حوصلہ لگا سنے کا موقعہ دیا جائے اور ان کے خیالات کا پور، قلع قمع کردیا جائے۔ گوقا دیا فی جم عت نے بے حد کوشش کی کہ من ظرہ شہو سکے۔ گرمفتی صاحب کی تد ایر نے ان کی ایک نہ جائے دی۔ گرقا دیا فی جماعت جن شناس ہوتی تو اس کومفتی صاحب کی کا شکر ہے ان کی ایک نہ جائے تھا۔

ا مفق صاحب نے ہر دووان کے اجلاسوں ہیں اپنے اخلاق جمید کا وہ جُوت ویا کہ ہر کہ وہد نے آفرین آفرین آفرین کی۔ بوہ جود یکد فریق خالف کا من ظرنب بت بدخوت ۔ اور دونوں اجلاسوں کے نیرمبلا بانہ الفاظ جو مفتی ساحب کی ذات کے متعلق اس نے استعمال کئے جمع کئے جا کیوں تو کا ٹی تعداد ہوجائے گرمفتی ساحب نے اپنی کوہ وقاری وہیں وجبلی شرافت کو متنظر رکھتے ہوئے ان لفاظ کو غیر مسموع تھ تھ ترکیا۔ میرے خیاں ہی ٹی زہ نہ ایک مولوی صاحب کے بینے ہوئے دن لفاظ کو غیر مسموع تھ تھ ترکیا۔ میرے خیاں ہی ٹی زہ نہ ایک مولوی صاحب کے بینے ہوئے ان لفاظ کو غیر مسموع تھ تھ ترکیا۔ میرے خیاں ہی ٹی زہ نہ ایک مولوی صاحب کے بینے بیائم وہر دیاری تفریبائی ل ہے۔

س قادیانی من ظرف گو حضرت سی علی بیناد علیه الصلوة والسوم کے متعلق حسب عادت فرقہ بن انہایت ناش کستہ الفاق استعال کے مثلاً کہا کہ استخار علیہ المعدوة والسلام، کو محکلا کا محکلا والی نہیں آئے دیتا جس کا مطلب بیان کرنا ہمی کفر ہے۔ اور براگوں کی ابانت کے کلمات سفتے ہے ہر مسمدان کو جوش آ جا تا ہے۔ شقی صاحب ہمی جوش بن آئے اور من سب تف کہ جمو نے سی کو جوش آ جا تا ہے۔ شقی صاحب ہمی جوش بن آئے اور من سب تف کہ جمو نے سی کو جوش مسمدان کو دور میں است من الصاحب کے متعلق نبریت عزیت کے افعال کے جو کسی مسمدان کو نہ جو سے مرز اصاحب کے متعلق نبریت عزیت کے افعال کے جو کسی مسمدان کو نہ جو سے میں ان کے تھے۔

لِلنَّاسِ الآیة کواوردوسرے ما تکائی لِیَشْنِ الآیة کوجسکی وجہ سے میدان مناظرہ میں سخت اہتری بھیل گئے۔ اس واسطے کرقر آن شریف کو غطو پڑھنا سخت البتی ہے اور پھرعوام کے فرویک ہوئی گئے۔ اس واسطے کرقر آن شریف کو غطو پڑھنا سخت البتی ہوئی ہوئی ہوئی کروی ہوئی کہ فراروے کرفساد پر آبادہ ہیں۔ چنا نچہ ہوفظ ناام محمد صاحب س کن میانہ گوندل کا نام نامی محمد عاور ان کی ووجھ خوا ہے والی شکل یا دے جس سے باور ہوتا تھا کہ قادیا نی من ظرکو میں شایدنگل جا ہے۔ اس و سطے کہ ذمہ داراس کا ہیں جوں اور شریف اپنی فران کوئی فران ہوئی ہو۔ اس و سطے کہ ذمہ داراس کا ہیں جوں اور شریف اپنی ذمہ وارک کو نبھا یا کرنا ہے۔

۵ قادیا فی مناظر کے سارے مناظرہ کے ، جلاسوں کی بے قاعد گیاں بینی خلاف ورزیاں شر، نظم قررہ فریقین ۲۸ میں۔ ورمفتی صاحب نے کیک جگہ بھی شرا کا کی پا بندی کو نہیں چھوڑا۔ اگر تطویل کا خوف نہ ہوتا تو میں ایک ایک کو پیچدہ کھتا۔

 ۲ مفتی ساحب کی ہر دیس تحقیقی والزامی تقریب تام ہے ہزین تھی۔ مگر قاد یا تی مناظر یالکل تقریب کے قریب نہ جاتا۔

ک مفتی صاحب، پنایان تقریری و تری برات رام ورزی بے ت کے تھے۔ گرقادیانی مناظر کی زبان کی رفت ربہت تیز تھی۔ سامعین پر مفتی صاحب کی تقریرا پناسکہ جماتی تقی مگر قادیانی مناظر کی زبان کی رفت ربہت تیز تھی۔ سامعین پر مفتی صاحب کی تقریرا پناسکہ جماتی تقی ہے۔ ملا الله مناظر کی تقریر کال تبغیر کا موجب ہوتی تقی ۔ بنکہ بعض او اٹھ کر بھے جائے ہے۔ ملک مناظر کی تعدد نہ جب بم کا دیا نی مناظر کے متعلق ایسا اقتصام کر ہا جی ہو تو مفتی صاحب نے روک دیا اور فر ایا کہ کی اور قادیانی مناظر کی کا لی کی کہ جس سے مدولیس روکونیس ۔ چنانچہ ایک پنگے دیم عینک وارقادیانی مناظر کی کا لی کی کہ جس سے مدولیس روکونیس ۔ چنانچہ ایک پنگے دیم عینک وارقادیانی مناظر کی کا لی کی

القلاالنجان

اصلاح کرتے رہے اور مفتی صاحب کے عمی ، عقاد نے انہیں اپنے ارمان کا لئے دیکے مگر جواوای چومنظور ابز دی تھا۔

۹ جب پہلے دن کا، جدال ختم ہوا تو اسلامی جہ عت کوخیاں آیا کہ جمع کیٹر ہے اور فرصت کو ہاتھ ہے۔ تأکد عودم آرمید وغیرہ کے کو ہاتھ ہے۔ تأکد عودم آرمید وغیرہ کے خیالات ہے۔ مثاثر ندہوں۔ چنا نچہاس کا اعلان کیا گیا گرقا دیا نی مناظر معدقا دیا نی جماعت نہایت ناراض ہوئے آور کہ کہ گرتین وغیرہ کا ارادہ ہے تو ہم کو گو رانہیں۔ پس ہم جاتے ہیں اہذا تہین کی کاسلہ لدرو کا آلیا ہے۔

ا قادیانی جماعت نے پہنے دن ایک صدر مقرر کیا اور دوسرے دن دوسر صدر مقرر کیا اور دوسرے دن دوسر صدر مقرر کیا تا کہ کسی طرح ہے مسلمان لوگ جاری مخاشت کریں اور ہم دوسرے دن کا مناظرہ کے بغیر نگل چیس ۔ احقر صدر اسلامی جماعت بار باروقت کی بابندی کی تاکید کرتا تھا۔ مگرصد تا قادیانی جم عت قرہ نے تھے کہ ابھی وقت نہیں ہوا۔ تھ قااحقر کہہ بیشا کہ آپ کی گھڑی مجد دے ہی نگی جس محت قرہ ہے جس پر قادیانی جماعت بگڑی ور ہڑے اصر ارسے روہ اوہ ہوئی جس سے ان کی غرض بیتی کہ بہانہ کر کے نگل چیس ۔

# فَتِلْكَ عشرةٌ كاملةٌ ولدينا مزيد

اس سے ناظرین اند زہ مگالیس کہ کون مفتوح ہوا اور کون فاتکے۔ میر دل اس وقت رید گوائی دیتا تھ کہ اگر مفتی صاحب کی تقر ریمرز صاحب خود بھی ہفتے تو مسلمان ہوجاتے مگر بدیت مقدر ریتھی۔

احقر غلام مجد ماکن کمویشن مانان



# جامع الفنون استقليه والعلوم العقديه مولانا موبوى محمر عجم الدين صاحب پر فير ارد شل كان الدو

یتاریخ ۱۸ و ۱۹ ر، کتو پر<u>۱۹۲۳ و . یک تحریری</u> من ظره الل اسلام والل قادیا ن می*س* منعقد ہوا۔ سمعین میں سے آیک میں بھی تفدائل اسلام کے من ظر جناب مو ، نا مولوی مفتی غدر مرتضی صاحب س کن میرنی تھے۔ اور اہل قاویان کی طرف ہے مولوی جدل الدين مشى تھے۔ ميں رصرف تقارير وولائل جانبين ميں حقانيت كے عضر فالب كامتلاثى تفد بلكدىيا بهى و كيور به قوا كمد بإبندى شر كا كوفواد ركعته بوئ كفي جانب متانت والقابت ، متقدل و فحل سے کام مے رہی ہے۔ مجھے دوروز ہ تج برکی بنا پر افسول سے سیاعد ان کرنا برخ تا ہے کہ قادیانی مناظر نے متانت مجیدگی کو مالائے طاق رکھ کر نہ صرف شرا کا مناظرہ کی یابندی ہے آڑ وی کاعمل علان کیا جگہ اسلامی مناظر کی شخصیت میریار یارتحرمیوں میں شونیانداور غیرشریفانه تبلے کرے ، پی تنگ تظری وحقیر یا لیکی برشہادت وی مفتی صاحب جې رعزم وثيات ، وقاروا متقلايل ان كا طرؤ امتيازي تقد و بيل متانت وشر فت ، تهذيب وشائنگل کے پیکر بن کرمو فق وخاف ہے تحسین ہے رہے تھے۔قادیانی مناظر نے مولانا مفتی صہ حب کے دلائل ونٹو مدکونو ڑنے کی تفکیف گوار نہیں گی۔ بلکدادھرادھر کے غیرمر پوط وغیر متعبق امور ہے حاضرین کی تواضع کرتے رہے۔ مناظرہ "خرتیک سکون وامن ہے جونار ماری<sup>سکو</sup>ن اورزیاده بوگیا جسبه آخریس آفتا ب صدافت کی ضیاباری ہے کنرب و بطلان کی گفتگور گھٹا ؤل کا شیراز دسراسرمنتنشر ہوگیہ۔ والسوام

مجم الدين پرديسراورينل کانځ په مور القنالزيجان

# جنا ب موله نا مولوی ابوالقاسم محمد حسین صاحب مولوی فاصل زیرها زاشانی کوچر نو به

مكر م ينزر (جعيزت مفتى صاحب سمهالله السادم عليكم ورعمة الله وبمركامة!

ہر یا ہے روانہ ہوکر ہیں جدل پور بناں پہنچا تھا۔ وہ ب دوشین تقریم ہیں مرز جی کفر والی دیر ہوکیں جن ہے جو دائر ہوا۔ اس کے بعد یکی مونوی جدل لدین شمس قادیائی معذان جودھری صاحب کے جودہ ب جلسہ ہر یا شن پریڈیڈنٹ تھے جلاب پورا ہے۔ شراکھ مناظرہ طے نہ ہوئے۔ البڈا وہاں کی انجمن نے اعدان کردیا کہ مرز صاحب قادیائی کے کفر والی دیر تقریم ہوگئی ہوگئی گئی مجبورا آئے اور من ظرہ میں پھنس گئے کے کفر والی دیر تقریم ہوگئی ہوگئی جس ہولا ہوگئی ہی مجبورا آئے اور من ظرہ میں پھنس گئے کے کفر والی دیر تقریم ہوگئی ہوگئی جس کا فلاصر ہو ہے کہ جس شخص نے مرز انیوں کو وجوت وی کیفیت و کی جس کے مشرف کے دیر ہوگئی ہوں ہوں ہوں کو جس کے دیر ہوگئی میں ان کی شکست کا والی اور مرز فی بھی در سوائی وہ ب سے بھا گے۔ شیعہ وتی اخباروں میں ان کی شکست کا وال شرائع ہوا۔ فالعد مدائلہ علیٰ ذلاک

# من ظره بريا كے متعلق خاكسارى رائے

میں مناظرہ بریا ہیں جو ماہین مفتی غدم مرتضی صاحب ومولوی جلال الدین صاحب مرتضی صاحب ومولوی جلال الدین صاحب شمن دربارہ حیات سے منعقد ہو، تفاح ضرفف من ظرہ دودن نہایت خوش اسلولی ہے جوار حضرت مفتی صاحب موصوف نے قرآن کریم سے دودلیمیں حیات سے التظیم الا پر پیش کیں جن کوانہوں نے نہایت نوش سلولی سے بیان کی ورقواعد عربیت سے نہایت محکم استدال رہے ماتھ فابت کردیا کہ حضرت میں التظیم الا نزیدہ بعد عنصوی آسان پر استدال رہے ماتھ فابت کردیا کہ حضرت میں التظیم الا نزیدہ بعد عنصوی آسان پر مفائل نے بی درقیقت یہ ہے کہ

ان اولد کا جواب ہو ہی نہیں سکا۔ چنانچہ اہل عم جو تو اعد عربیت کے ساتھ قر "ن کریم کی آیا ہے ۔ دیت سے جاتھ قر "ن کریم کی آیا ہے ۔ دیت سے چاستہ ل کرتے ہیں مرز ، تی مناظر ہر مناظرہ میں مبہوت رہ جاتے ہیں ورسوائے کے بحق اور دفع الوقق کے ان کا کوئی سہارانہیں ہوتا۔ چنانچہ تھیک ای طرح پر عمل مسلس قادیا نی نے بندرہ دبیلیں جو در حقیقت من لطات تھے وفات سے النظیم کی نظر میں سرف مسلس کر بھی سے کوئی تعمل نہ تھا اور وہ ہل عم کی نظر میں صرف میں کو بھی صاف نے میں اس قوم کا مشن ہے جس کوم زوص حب نے اپنی است کے بیشر میں اس قوم کا مشن ہے جس کوم زوص حب نے اپنی است کے بیشر میں اس قرار دیا۔

الشیم مسئون قرار دیا۔

مصرعہ الوّلِکُلِ قَوْمِ سُنَةً وَإِمَامُهَا"۔الغرض شس صحب قادیانی اگر چدز وونویک کی وجد سے نقل رسائل وغیرہ سے بہت ہے اوراق سیاہ کردیتے تھے۔ ورخلاف شرا نظرہ بہت جدی تقریر کر کے مرزائی تبلیغ بھی کرتے جاتے تھے۔گرمفتی ساحب ممروح کے اول قطعیہ اور برا بیان تفلیہ کا جواب شدے سکے۔

رَبُّنَ لَا تُرِعُ قُلُوبَنَ يَعُدَ إِذَّ هَدَيْتَنَا وَهَبُ لَنَا مِنْ لَدُنُكَ رَحْمَةُ إِنَّكَ الْرَهَابُ ال

ابوالقاسم محمد حسين على عدد مولوى فاصل از كونيا لا

# مور نامولوی محمر کال الدین صاحب منشی فی ضل از میلووا مال میم رو کالیختیل بیوال مناح شاپیور

على من ظره بريا كے سب اجد مول ميں شريك ريا۔ عدد مد فتى صدحت نے اين وعوى صرف ايك آيت وَمَا قَتَلُوهُ ﴿ الآية ب يمي ثابت كرديا اور اس آيت ب اى طریقنہ میراستدوال پیرھیات سیج النظیفات کی جو شرا کط میں مشر وط تفایہ یعنی آبیت کے ان معنی جواہ ویٹ نبوی اور قوال صحابہ وتو اعد صرف بخو، لغت من نی، بیان ، بدیع ، کے مین مطالِق تے مولوی جلاں الدین احمدی اپنے دعوی وفات سے النظیمانی کے بئے تذیذ ب ک حالت میں مجھی کوئی آیت چی*ش کرتے تھے بھی کو*ئی۔ بھی توریت تحریف شدہ کو چی*ش کرتے تھے۔ بھی* شعار مرزاصہ حب زبان ہر ، تے تھے حوشرا کو تکا زہ کے بالکل خد ف تھا اوراس ہوت مر د الت كرتا تفا كه قودان يوكسي ايك آيت برايية ذمو ب كيثوت كے سئے پوراوثوق اورتسلي نہیں۔ بلکہ تم م حاضرین نے قادیانی مناظر کی تھبراہت اور علامد مفتی صاحب کے استقل ل کواچھی طرح اس وفت پر کھ جبکہ مفتی صاحب ووسرا پر چہ کئے کرمولوی جلاں الدین صاحب کودیے کیے تو 'نہوں نے مفتی صاحب کو کہا کہ "ب خیر ہر چہیں ن الفاظ کے س توسم لکودیں۔ 'مجھے شم باللہ کی کہ میں نے یہ پر جدائی جداس میں لکھ باور میں نے کسی غیر سنته امداونیں ل''۔ چنا نی حصرت مفتی صاحب نے جو توقف به لف ظالکھ وسینے۔ ولا فكد حفرت مفتى صاحب في قادياني مناظر سے يبلے كوئي فتم وغير وطب تبيل كى۔ حالا ظکہ قادیانی مناظر سے ضرور قسم میٹی جائے تھی۔ کیونکد نہول نے بعض ممور کی بابت میرے ہم جماعت اورا ہے استاد مونوی محمد سالیل صاحب مولوی فاضل ہے مدو فی ہے۔ جس کا جھے ڈاتی علم ہے اور اس بات ہر میں مولوی صاحب موصوف کے ساتھ فتم اٹھانے

القَفالِتِ النَّفالِينِ

کے لئے تیار ہوں۔ اور باوجود اس بات کے کہ مفتی صاحب کو آج تک ہمی کسی مید ن من ظرہ میں آئے کاموقع نیں ملاصرف ایک آیت میں اپنے مناظر کو ، جواب کر دیار خصوص ایک تو میں تر بھی سے مقاطر کو ، جواب کر دیار خصوص ایک تو م تے مقابل کھڑا ہونا نہایت ہی مشکل ہے جو قرآن کریم میں تحریف کرنے اور اصاحب اصاد بیٹ میں رووبدل کرنے ہے از ہم بھی نہیں جھج کتی ۔ اس بات کا پورا ثبوت مرز اصاحب کے سقول سے جاتا ہے جوانہوں نے 'ا بجازا حمد کی' میں کھا ہے اور وہ یہ ہے کہ

"جو صدیثین بیرے البام کے خلاف ہوں ہم، ن کورد کی طرح مجینک دیے اس بیں" یا کنٹی جرت انگیز بات ہے کہ اگر مرز صاحب کے وہ اتو اس اور البامات پیش کے جا کہیں جو صرحة قر" ن کریم اور احادیث کے خلاف ہوں تو ادھرے پہلو تھی کرکے ن کا لقب متشابہات تجویز کیا جاتا ہے۔ مثلاً ہو

"منم في و أيف ك مجيَّ باشد"

دور پن گفتگوجسہ گاہ ہیں میر ہے سریق جم جماعت مدر سرحمید ہے اور بن گفتگوجسہ گاہ ہیں میر ہے سریق جم جماعت مدر سرحمید ہے اور بن گفتگو جسہ گاہ ہون نے معلی صاحب جمری جد پوری مولوی فاضل وہئی فاضل مدری مدرمہ احمد میہ گاہ ہون نے علامہ مفتی صاحب بیک عالی وہ بن علامہ مفتی صاحب بیک عالی وہ بن آ دی جی اور تقریم مفتی صاحب کے حق جس آ دی جی اور تقریم مفتی صاحب کے حق جس آ دی جی اور تقریم مولوی جو ل الدین المعض فوگ کی صد کی سری تھیں۔ رپورٹ شائع جوٹ جمول کی جول الدین صاحب کو ہند ہے گا کہ جس کیا اور کس سے با تیں کرد ہوتھ۔ معر

ستعلم لیلی ای دین قداینت وای غریم فی التقاضی غریمها
رم "حکایت بودی پایا بخاموثی ادا کردم؟

مافظ کال الدین نشی فاصل میآودالی

متیر فراد می کورسودی

# مولانا موبوی امام اید این صاحب (سائن کنده رخمیل بنه و دنان هناه جهم اسع

بحث كا جو تما تتيد أحميا مرحبا صد مرحبا صد مرحبا ميرزايون كي عيب حمت تي جب مباحث شهر جريا بين جوا الل سنت سے قلام مرتضی بحث تھی عیسی کی وندگی موت میں یعنی عیسی زندہ ہے یا مرکبا قصله ال مير منتم يوجكا کن داؤدی ہے جلسہ مجردیا رَفَعَهُ الله ے بہ ثابت کردیا و کھی لے کت جب بل میں ما اور تفر قلب ہے اس میں چھیا ع کم کیا آیکا نائیہ تنا زند وه آمال ير چه كيا ال کا مخر ہے جیس جر اشقیا حد یہ کا ایک کی کوف کا رشگاری کا نہ برگز راہ ملا موت کا قائل جائے ہوسیا آفرین صد آفرین مفتی علام مرتفعی راتم امام البدين

ميرزايور في جلل الدين تف معيار تن قرآن بخيقل في الله مفتى صاحب جب يرُّ حاقر ﴾ تع شريف آیت إنّا قتلْنَا جب براهی زعرہ ہے میلی ایمی افدال کی ے یہ اضرابیۃ ابطالیہ بَالْ موت کو باطن کیا ماقبل نے رَفَعَه ' ے یہ آوائے آرے اس میں ایں اٹیات جمد عضری بَلُ کے اندر پیس گیا صنعی عمر باتھ یاؤں مارے سب لیکن کہیں سب كو روش جو كميا زنده سيح التلبيقار ہر طرف سے آرہی تھی ہے ندا

# مور نامونوی شخ اه مالدین صاحب این بروهیس پیریشتر مون ع

بچر الله خدا بنمود ، د، غلام مرتضی حق کا پیار به برید قدم رنجه چوب بفرمود دید کر حق د باطل بیل مثار، لوائے چیل کی منبوم شد نمیدان مهدش آشکارا غلام مرتضی دو ملک بنجاب چیک یے بدیت کا مثار، تجوید شیخ از شددی جمہ دم عجب بین عالم دینی ولارا

# الفِيناً ع

ی اے طالب صدق وصفائی بیل درصدق شن کیریائی چاتد صدق وقل را وربائی چاتد صدق وقل یاطل نہاں شد عیاں شد صدق وقل را وربائی گروہ احمدی زیر و زیر شد چو خالب شد بیان مرتفائی چو بھیدند عم مفتی ویں گلست آلا بیثان میرزائی بریر سائب نے المغولال مباحث گشت بیر رہنمائی کر تا دشد من حق وباطل کنندز فرقد، ضالت جدائی کر تا دشد مفتی دیں بسر کروہ کلاہ چشتیائی میرائی

# این ع

الظفالزيجان

باغ قلوب اساڈیاں نُٹے مھنی یاد بہاری مِسِياب كلياب جويول شَلْفته "بَلَّى انها نديواري يهال غريال كدي نه وُقِها اليه جلسه فيضاني يُرافشني ابيه هاني ديكي جوع قرماني ہوئی زیارت لوکاں تائیں عالم گھروج آئے كذه قرآن صديث كتابار سئك فوب سائ مفتی صاحب میانی وے وید آے سرکردے كافى ندے منگ لوب بھارے جان بيج رے تروے اس زون فالى تفتازاني الخفش اتے مبرد وانگوں نحوی مردهقانی نص حديثوب مقتى صاحب كل جوب بيا قادیانواے ملای صحب سائنس گل شا حيات من الطبيع وي قابت ميتي واه صديث قر آنون نازل ہوں ویہ زمانے آخر ہی کچھاؤں جسدم عالم قاديانوالا كرداى تغرفها نف واليال تاكيل بركز الون نهيل تأثير ب نال محمل اتے تأمل مفتی صاحب بولن خُوْل بِيانِي أَنْے مؤمن جند جاناب سب مُعلن هم بيانول مفتى صاحب فيوب بيان منايا علم کلام معانی اندر ابتل تیز <u>طایا</u>

الظَّف الرَّجَاف

مسئد نحو محقق کیتا مثن مثین دکھایا جنتے قدم مبارک رکھیا کے نہ پھیر اٹھایا ازمسکین شنخ ومالدین (رقربہرہ)

# جناب مولوی گل احمد صاحب رای طاد زند باشینه جهم

خس تیری چک دیسی آج لے بیل اندھیرے مور کس طرح ہوگا ہے گردش نے گھیرا ہے اور کی بازی اکثر ہوا کرتی ہے بازوں ہے اور کی بٹیر بازی کی اکثر ہوا کرتی ہے بازوں ہے فلام مرتفی ہے کم بہت کچھ ملم تیرا ہے فلام مرتفی ہے کم بہت کچھ ملم تیرا ہے ذراد یکھو و فعا فَتَلُوّا وَ فَا صَلَيُوْ اَکُ آیت کو تہاں ہوت کے فقے کو کی سے بچھرا ہے اگر مطلوب زندگ ہے تو بیل دیکھو میں کہ کھیرا ہے اگر مطلوب زندگ ہے تو بیل دیکھو میں کہ کھیو اس کے موجود کا چرخ بلندی پر بسیر ہے اگر مطلوب زندگ ہے تو بیل دیکھو میں کو کہنا جھی اوالی کی دنیا میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے ادائی نے نگایا عمل کو کہنا جھی اوالی کی دنیا میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے اندی کے ادائی نے نگایا عمل کو کہنا جھی اوالی کی دنیا میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے

# جناب مولوى بدرالدين صاحب

## ما كارك فلي تجري

بھ اللہ کہ از فعل خداوند دی برابل کل گردید خورسند موی میاندہ مثنب دنب و بینی جی شد کذب فرعوں صدق موی غدم مرتفنی مفتی دقانی رمیدہ ازوے شی قادیانی دم در علم بیاں بروے دمیدہ بیل صفوم کائید چوں جریدہ نے گویم کہ عیاں بروے دمیدہ وے دنبال کشن راجوان رست فی گویم کہ عیاسے زبان است و بے دنبال کشن راجوان رست

واعظ بینظیرومبیغ خوش تقریریموره ناحضرت سیدصد ایق شاه صاحب رین عکور خصل خوش شاهیر

جر خدا صوت محر آل احوب راكي اس تھیں چھے واضح جووے ساروں مومنال تا کی مرز کیاں تے مفتی صاحب شرعاں کیتیاں تاہیں اید انہ عمل بھڑ کرئے باہر جائے ناہیں مفتى صاحب قاضل لوراشرماس والبندا وچه شرطاندے ہورا انریا جھوڑ نکماں دھندا كل ششى يتوجع المئ اصله عفرت واقربانا جیں اصل کے وا ہوئے کی یاے اس جانا ہر کوئی جانے مفتیاتوالا ہے شریف گراند نال شرافت ہورا الری پھڈے کر بہاند مفتی صاحب مرزایال نول تخفی ماری بکل دی تائیں ویہ انہا تھے سینے بہتی عمدی بلدی عيسى تول " انال أت بكل جرها يا جدى بَلْ انہاندے ول تکالے واہ شہیں کوئی جلدی خوش رہویں اے مفتی ش یہوے کی حیاتی الله يأك بنايا تينول رحمت دي برس في

مردیاں دے وں زندے کہتے تیر مان خوش تفریرال

الظَّفالِرَجَانِ

دنیاتے رب زعرہ دیکھ تئیں جہناں تصویراں ہے خوش خلقت ساری تمل نے رب ہووے خوش شانہ توں ان مردیاں واداں اندر جانی یاون والا تول جن پے شعر شاکے بس کر شاہ صدیقا مفتی صاحب چھوڑیا ناہیں یاتی کوئی دقیقہ

صديق شاه (از منكوال)

#### خل صہ

یہ ہے کہ جیسا مرزائی جماعت کے پاس دیگر مسائل مختف فیہا ہیں اپنہ وعوی خابت کرنے کے لئے کوئی ایک شرعی دلیل نہیں جس ہیں تقریب نام ہووی ہی وفات میں بن مریم التظیمی لا کے خابت کرنے کے لئے ان کے پاس ایک کوئی شری دلیل نہیں جس ہیں تقریب نام ہو۔ اس کی نائیو ہیں ہم آیک مکالمہ چیش کرتے ہیں۔

مكالمه ما بين مفتى غد م مرتضى صاحب اور

مولوى تورالدين صاحب (خديفداول مرزاص حب)

جن دنوں مفتی غلام مرتضی صدحب اسدی من ظر مدور میڈی میدلہ ہور میں اول مدرس مخصان دنوں مفتی غلام مرتضی صدحب کے مکان واقع کشمیری بازار میں بہوجودگی مولوی ایرائیم صدحب وریگر چند صحاب بتاریخ سمایا ۵امنی ایرائیم صدحب وریگر چند صحاب بتاریخ سمایا ۵امنی ایرائیم صدحب وریگر چند صحاب بتاریخ سمایا ۵امنی ایرائیم صدحب موصوف بید کالمہ بول

مفتی صاحب: من آپ کومرزاصاحب کے مقتقدین میں ہے وسیع المعلومات

القنالنجان

اعتق دکرنا ہوں۔ اس نے جھے اشتیال ہے کہ سپاوفات کے ابن مریم علیما السادم پر پکھ تقریبازی کیں۔

مولوی صاحب: تقریم شروع کرنے سے پہلے بیل میک حکایت بیان کرتا ہوں اس حکایت کومیری تمام تقریم شرقی گونار کھنا۔ وہ حکایت بیاب کہ

ایک ون ایک سائل نے میرے سے دریافت کی کداس مقدمہ کا کی مطلب ہے۔ اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال یں نے سائل کو کہ کتم نے اس مقدمہ کا کی مطلب سمجھ ہوا ہے، سائل ہے کہا کہ یں نے اس کا بیمطلب سمجھ ہوا ہے اس کل ہے مقد مات و جزاء بھی موجے ہوں گے۔ اور وو ولیل اپنی مقد مات و جزاء بھی موجے ہوں گے۔ اور وو ولیل اپنی ایک بیاب ہوں کے۔ اور وو ولیل اپنی ایک بیاب ہوں کے۔ اور او وو ولیل اپنی ایک بیاب ہوں ہے کہ فا سات و جزاء بھی موجے ہوں گے۔ اور وو ولیل اپنی ایک مقد مات و جزاء بھی موجے ہوں گے۔ اور وو ولیل اپنی ایک بیاب ہوتا ہوں ہوتے کو فا بت کرے گی۔ اور اگر اس ویل کے مقد مات واجزاء کی جانب مقال ہوگا ، وروہ ویس اس واجزاء کی جانب مقال ہوگا ، وروہ ویس اس مقدے کا بید مطلب ہوگا ، وروہ ویس اس مقدے کا بید مطلب ہے کہ گراحتما ہوں پر غور کی جائے تو کوئی شخص دینے قائم ہی خدو ہے بلکدا س مقدے کا بید مطلب ہے کہ گراحتما ہوں پر غور کی جائے تو کوئی شخص دینے قائم ہی خدو ہے بلکدا س مقدے کا بید مطلب ہے کہ گراحتما ہوں پر غور کی جائے تو کوئی شخص دینے قائم ہی خدو ہے بلکدا س مقدے کا بید مطلب ہے کہ گراحتما ہوں پر غور کی جائے تو کوئی شخص دینے تو کوئی شخص دینے تا کھیں کر سکتا۔

مفتی صاحب: جناب میں نے ہیں دکایت کو بھر میا ہے لیکن جس طریق سے میں استف رکرول اس طرز مراآ ہے تقر مرفر ماتھیں۔

مولوي صاحب: كَيَّ ـ

مفتی صاحب: یو آپ کا عقیدہ ہے ہی مات عیسی کیلن بیل بیرور بافت کرتا ہوں کہ آپ کا عقیدہ مات عیسی و هما ہے یا شکایا ظلاً یا تقلیداً یا یقیداً۔

موادي صاحب: مير، فقيرهمات عيسى يقيناب

مفتی صاحب: ﴿ لَوْ يُكُر ضَر ورى ہے كداس يقيني وعوے كے ثابت كرنے كے لئے جو

الظفا الترجاف

دلیل آپ بیان فره کمیں گے اس دلیل کے مقد مات اور اجز ایجھی بقتی ہوں۔

مولوي صاحب: عيني دعوي بين بياد زمنين كدوه يخ ثبوت من دليل كاتحاج بور

مفتی صاحب: واقعی لقینی وعوے دوستم ہیں۔ بدیجی اور تظری۔ بدیجی تو اے شوت

میں دلیل کے مختاج نہیں ۔ لیکن تظری اینے خبوت میں دلیل کے مختاج ہیں۔ اب میں سے

دریافت را ایو س کی سے کا دعوی مات عیسلی یقینا بدی ہے بانظری؟

مولوی صاحب: تقری ہے۔

مفتی صاحب: جب آپ کاریدوعوی نظری ہے تو پھر ضرور یے ثبوت میں دلیل کا محتاج ہے اور چونک ہے کا بیدو تحویٰ بیٹینی ہے اس سے جو دلیل ہیں بیان فرما کیں گے اس دلیل کے مقد مات اور ابرا اے بھی یقیتی 19 نے جا اسکیل ۔ ورنہ بید لیل اس یقینی دعوے کو ثابت نەكرىتىگەگى-

> لوچا کې جوال مولوي صاحب:

مفتى صاحب: جناب يجرجوم طسب مقدمه جاء الاحتمال بطل الاستدلال كا

سائل نے بیون کیا ہے وہ سیح خابت ہوااور جومعتی آپ کے سی دہ غلظ ہوئے۔

مولوي صاحب: آپ هاندن فيه ي طرف رجوع يجا

مفتی صاحب: رجوع کرتا ہوں۔ جناب من تناعرش کرتا ہوں کہ آپ ہے وعوی مات عیسی یقینا کے ثابت کرنے کے لئے جودلیل بیان قرماکیں کے خواۃ و دلیل قرسنی

ہویا صدیثی یا مجموع اس دلیل کے متعلق تنافر ماد بیجئے کداس دلیل بیں تقریب فام ہے۔

موادي صاحب: يتوين بهي شكور كار

مفتی صاحب: بناب جب آپ کا دعوی نیتن ہادرآ ہے کو بی دلیل میر بورا مجمروسہ

القنالزيجان

ہے تو پھر آپ ہیا کیوں نہیں فرہ ہے۔ **مولوی صاحب:** ہیش نہیں کہوں گا

اسی نزاع میں مکامد ختم ہوں۔ ورمولوی تو لدین صاحب نے افیر میں فرمایا کہ مفتی صاحب نے من ظرہ کا نیاڈ ھنگ تکالا ہے۔

ناظرین قورفر ما کمی! کہ یہ مونوی ٹورالدین صاحب وہ جی کہ جن کو تی م مرز کی جن عت کے اشخاص پی جن عت جی سمی دیشیت سے فائن بھے جیں۔اوران کے مضامین کے ساتھ مرزاص ھب ہمیشہ رطب العمال دہے اور مرزاص حب کے انتقال کے بحد یکی مولوی صاحب موصوف ضیفہ اول ہوئے۔ یا این ہمہ پھر بھی یہ مولوی صاحب اپنا دیوی مات عیسی بقینا کے ثابت کرنے کے لئے کوئی ایک ولیل ہیں بیان کر سکے جس میں تقریب نام ہوئے کا دیوی کریں۔

ہوا ہو کہ اس دلیل میں تقریب نام ہے اور طرز استدلاں شرط تمبرا۔ وشرط تمبرا کے مین مطابق ہو۔ اور دوسرے پریچ میں ہرایک مناظر ہے فریق مخالف کے پریچ اوں کی مطابق شرط نمبر اوشرط نمبرا سر و بیرتح برکرے۔ اور ہرایک مناظر اسپے ہر دو ہر چوں کو عام اجلاس شرایک وقت معین کے اعمر بیان کرے۔

توث: ہم لے خاص کرمسلد حیات دو فات میں النظیمال میں من ظرہ کرنے کے اس مسلد حیات دو فات میں ابن النظیمال کوئی سے دو فات میں ابن مسلد حیات دو فات میں ابن مرام النظیمال کوئی سے صدق و کذب کے لئے معیار و میز بن قرار دیا ہے۔

## برایات

قادیانی مناظر نے روئیدار مناظرہ کے ساتھ ایک تھیمہ بعنو ن' چند ضروری ہائیں' چسپار کردیا ہے جس بیس اس نے اخر اصبی ہے اور مفاط ہے درج کردیے ہیں جن کے متعلق چند ہدایا ہے کا بیان کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے۔

#### مغالطه

قادیانی من ظرنے لکھ ہے "مشتھر سطر اوس میں لکھتنا ہے کہ موضوع من ظرہ حیات ووفات سے ابن مریم تف اور صرف اس مسئلہ پر مباحث کرنے کی وہیں ہے کہ قادیانی جماعت نے اس موضوع پر من ظرہ کرنا جابا۔ یہ بالکل غلط ہے۔ خود مفتی صاحب نے کہ تھا کہ میں صرف اس مسئلہ پر بھی بجٹ کروں گا"۔

#### بدايت

مینانبی ہے کیونک مشتہر نے لکھ ہے کہ قاویانی جم عت نے اس موضوع پر من ظرہ

القناانةان

کرنا چاہا۔اور قاد مانی جماعت کا بدعا ہما ہم ابتداء میں بعنوا ٹ قیمین موضوع مناظرہ انسفصل ک<u>ھو تھے ہیں</u>۔

## مفالطه

قادیانی منظر نے مکھا ہے۔ مشتہر نے ہم پر شرط نبر ۱۶۱ کھے میانہ ام مگایا ہے کہ ہم نے ان کے قلاف کیا ہے۔ ایق منظرہ کے پرچہ جات پڑھے سے ہراکی شخص معلوم کرسکتا ہے کہ دولوں منظروں میں ہے کس نے شر کط کے خداف کیا ہے۔ ہراہین احمہ سے کرسکتا ہے کہ دولوں منظروں میں اور کی جس عت احمد سے بیس دخل ہونے سے بہلے کی سے حوالے ، ور حضرت فدیلت آگ اول کی جس عت احمد سے بیس دخل ہونے سے بہلے کی تحریریں ورایخ ، خری پرچول جس نے دائل چیش کرنا کی شرائط کے خداف نیمیں تھا۔ جس کے مفتی صاحب مرتکب ہوئے۔

## مرابيت

ہر بین احمد یہ کے حوالے خلاف شرط تمہر الور تمہر المسل کے بیاں کے کہ جہرا میں کے کہ کہ میں تو اسد می مناظر نے ہراہین احمد میں کا برت تقل کرنے کے بحد ہے پرچے تمہرا میں بدلکھ دیا ہے کہ المبری مراد کوئی لڑ می جو ب دینا تمیل ہے جگہ بیہ تنال نا ہے '' کے اور دو مرا برکہ دیجوی تیوست کی تاریخ جو مرز اصاحب الدان کے معتقد بن نے بیان کی ہے وہ جم ہر جست نہیں ۔ کوئکہ جم مرز مصاحب کوشنی اور ان کے معتقد بن کو معتقد بن شمیل جھتے تیں۔ بلکہ دیکھن سے ہے کہ مرز مصاحب کوشنی اور ان کے معتقد بن کو معتقد بن شمیل جھتے تیں۔ بلکہ دیکھن سے ہے کہ مرز مصاحب برخم خود مہم تھے۔ اگر میر کہ جائے کہ مرز اصاحب برخم خود مہم تھے۔ اگر میر کہ جائے کہ مرز اصاحب کے تابیق ہر جین محمد میں مرز اصاحب برخم خود مہم تھے۔ اگر میر کہ جائے کہ مرز اصاحب کے تابیق ہونے کی عدت اگر میر کہ جائے کہ مرز اصاحب کے تابیق ہونے کی عدت گئی ہونے کی عدت گئی ہونے کے مرز اصاحب کے تابیق کو جعب بہی عدت گئی مرز اصاحب کے تابیق کو جعب بہی عدت گئی مرز اصاحب کے تابیق کو جعب بہی عدت گئی مرز اصاحب کے تابیق کو جعب بہی عدت گئی کو جعب بہی عدت گئی مرز اصاحب کے تابیق کو جعب بہی عدت گئی کو جعب بہی عدت گئی مرز اصاحب کے تابیق کو جعب بہی عدت گئی مرز اصاحب کے تابیق کی کھر میں جائے کے مرز اصاحب کے تابیق کی کھر سے گئی کھر سے کہ کا تحضر سے گئی کو جعب بہی کی کھر سے گئی کھر سے کہ کہ تحضر سے گئی کے کہ کو حدب بہی کی کھر سے گئی کھر سے کہ کا تحضر سے گئی کو حدب بہی کہ کھر سے کہ کا تحضر سے گئی کھر سے کہ کا تحضر سے گئی کھر سے کہ کا تحضر سے کہ کا تحضر سے کہ کا تحضر سے کہ کا تحضر سے کہ کھر سے کہ کھر سے کہ کا تحضر سے کہ کا تحضر سے کہ کا تحضر سے کہ کھر سے کہ کھر سے کہ کھر سے کہ کا تحضر سے کہ کھر سے کہ کھر سے کہ کا تحضر سے کہ کا تحضر سے کہ کا تحضر سے کہ کا تحضر سے کہ کے کہ کھر سے کہ کے کہ کوئی سے کہ کے کہ کھر سے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کوئی کے کہ کوئی کے کہ کے کے کہ کے

دقعد رد وی جوار اِقُرأ باسم رَبِّک الَّذِي خَلَقَ لو الله وفت سے سلسد جوت شروع ہوگیا۔ شدرہ کی قرشن کریم کے حصہ کثیر نازل ہونے کے بعد سلسد نبوت شروع ہوا۔ اور نیز مولوی ٹورالدین صاحب کی تحریریں پیش کرنا شرط نمبرا اورشرط نمبرا سیے خل فٹییں۔ کیونک مفتی صاحب سلومی مناظر نے سیے مرجہ نمبرامیں کھیدیا ہے کہ میں نے مواوی نو رالدین صاحب کے اقوال کو س حیثیت سیے پیش نہیں کیا کدوہ احمدی میں اور ندی اس حیثیت سے كدوه مرزاصاحب ك فعيف إلى جكداس حيثيت سے پیش كئے بين كرمرزاصاحب نے ہے دعویٰ نبوت کے زیانہ ٹیل عولوی ٹورالدین صاحب کی دینی رنگ ٹیس اعلی درجہ کی تو ثیق کی ہے۔ اوران اقوال پیش کردہ کی بعدہ ندمرزاصاحب نے ترمیم وتنینخ کی ہےاور ندہی مبلوی صاحب موصوف نے۔ اور وہیا جی مفتی صاحب اسد می مناظر نے آخری میرچول میں کوئی میں مضمون بطور دلیل بیان نہیں کیا بلکہ بطور تر دید۔ جھک قادیانی من ظرنے شرط نمبراوا كے خدف كثير التعداد امور كاركاب كياہے۔ مثلا تورايت كا بيش كرنا۔ حضرت امام والك رعة الله مدروح مفرست امام البوحليف رعة الدميروامام شافعي رعة مدسيكا وكركرنا شاه رفع الدين صاحب وي بدكوي شركاورير جدنمبرا ولاكل مين حظرت أمام سن دري ول ورج كرناخيان اوروائي باتون سے اسينے يرچوب كوليريز كرد يناچوموس عن حيث هو موهن كا بھی حق نہیں کدائی باتیں مومن کے مقابلہ ہیں جیش کرے۔عم فزیالو بی کے مسائل کو بیان ئرياوغير ووغيره \_

#### مغالطه

قادیانی من ظرنے کھ ہے۔ پھر ہَلْ رُفَعَهُ الله اِلْیَهِ "بِت مُلَى کُر کہتے ہیں کہ ہَلْ ابطا بیدیش ضروری ہے کہ و ووصف جس کا ابطال مقصود جو اور و ووصف جس کا اثبات مقصود جو ان میں تنافی ، ورضد بیت ہونی ضروری ہے گررفع روح نی واعزاز اس تن کولازم ہے الح۔
اس کا مفصل جواب ہم ہم چول میں مکھ بچھ ہیں۔ یخقیر اس کا جو ب بیہ ہے کہ بتل ابطالیہ ہی بیاں مان ابیا جائے ہے اور عوف ہاللہ بیاں مان ابیا جائے ہی ہود کے تن کرے ہے مراد نعو فہ ہاللہ حضرت میسی التقطیق کو ووقوئی میں جھوتا اور ان کی روح کونا پاک اور معون تا بت کرنا تقدائی وجہ ہے ہود کے قبل کے اور نیز خدا تھ لی کا ن سے وجہ ہے انہوں نے اپنی مُتُو قبل میں رحول بند کا غظ بڑھ بیا ہے۔ اور نیز خدا تھ لی کا ن سے وعدہ تھ کہ اپنی مُتُو قبل میں رحول بند کا غظ بڑھ بیا ہے۔ اور نیز خدا تھ لی کا ن سے وعدہ تھ کہ اپنی مُتُو قبل کے کہ میں کے بود کے قول کی رحواتے تو ان کا دعوی ہے اس لئے بہود کے قول کی کرتے ان کا دعوی باش ہوجا تا تھا چور فتے روحانی کے من فی ہے۔ اس لئے بہود کے قول کی فی کرتے ہوئے کہ انہوں نے اس کو تن سے اس کی خد کہ جوئے کہ انہوں نے اس کو تن اس کو تن اس کی خد کہ جوئے کا بہت نہیں کر سکھ اس کی ضد کہ وہ خدا تھ لی کے مقرب میں کو مفلوبل سے بتا ہیں دعوی میں جوئے تا بیت نہیں کر سکھ اس کی ضد کے وہ خدا تھ لی کے مقرب میں کو مفلوبل سے بتا ہیں۔ یہ وہ خدا تھ لی کے مقرب میں کو مفلوبل سے بتا ہیں۔ یہ وہ خدا تھ لی کے مقرب میں کو مفلوبل سے بتا ہیں۔ یہ یہ ہے۔

# بزايت

" دُوسِة كوشكى كاسهارا" اب قاد يانى مناظر كا بھى يہى حال بور ہا ہے۔ ديكھو
قاد يانى حد حب فرماتے ہيں۔ اس كامفقس جواب ہم پر چول ہيں لكھ جكے ہيں۔ پر چوب
ہن انہوں نے جواب دسية ہوئے تورات كوئى پيش كيا ہے جو يبود كى مخ فس منسوخ شدہ
کتاب ہے۔ اور جس كا پیش كرنا بروئے قرآن وصديث نبوى جائزتيں۔ اور ثيز يہ كتاب
مخرف منسوخ شدہ قاد يائى مناظر كى دراد كرنے ہے انكارى ہے۔ كيونك قاد يائى مناظر نے
تورات سے بير نابت كرنا جي ہا كہ جومصوب ہو وہ معون ہوتا ہے، تو رات كا در حقیقت بير
مضمون ہے كہ جوكس جرم ہيں مصلوب ہو وہ معون ہوتا ہے، تو رات كا در حقیقت بير
مضمون ہے كہ جوكس جرم ہے مصلوب ہو وہ معون ہوتا ہے، تو رات كا در حقیقت بير

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِيْنَ يُحَرِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَكُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْآرُضِ فَسَاداً أَنُ يُقْتَلُوا

آوُيُصُلَبُوْا آوُتُقَطَّعُ آيُدِيهِمْ وَآرُجُلُهُمْ مِّنُ خِلَافٍ آوْ يُنْفَوْا مِنَ ٱلآرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزِّى فِي الْحَيْرة الثَّنْيَا وَلَهُمْ فِي ٱلاْخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ. (بِ٢)

ويكهواس بيت بيس خيزي كاسبب تتل وصلب بوجه جرائم يتني محاربه اور فيساد في الارص كوقرار ديوهمي ہے ندمطلق مقتوليت اورمصلو بيت وغيرہ كو۔ اور پھر قادياني مناظر کھتے ہیں۔ کیونکہ پرود کے آل کرنے ہے مراد نعو **ذباللہ** حضرت میسی الفلیفلا کو دعوی میں حجمونا دوران کی روح گونا پرک اورملعون تابت کرنا تف ای ویدسته انہوں نے اسپیز قول یں رسوں للد کا فظ بر صابع ہے۔ بیکیسی اعلی جہالت ہے کیونک اس مضمون کی صحت اس صورت میں موہوم ہوسکتی تھی۔ چپ قتل اور رسالت میں تنافی وضدیت ہوتی۔ حال تکہ قتل اوررسالت مين تنافي وضديت نبين عيسا كاس بيت مناه برب- افان مات أو قُتِلَ الْفَلَيْتُمُ عَدى أَعْقَامِكُمُ خِد تَى لَي قرما تابيك كما يا الرحدرسول الله الله الله عني وي تميل يا قَتَلَ كَنَةَ حِهِ تَعِينَ تَوْتُمَ مرمَدَ بهوجا وَكِ \_ نِينِي ٱلْحُرُوهِ فَوْتِ بِهولِ بِإِمقَوْلِ بهول تو تب بهي تم كو ا ہے ، یمان میستھ کم رہنا ہو ہے ۔ کیونکہ موت اور تن ارس کمت کے منافی نہیں ۔ دور بہود کا نفظ رسول الندكو بيزها نا بطوراستهزاء ہے۔ ور پھر قاد یا نی منا تفرقبر مائے ہیں۔ اور نیز خدائت کی كا ،ن سے وعدہ تھا کہ ایسی مُعَوَ قیدگ کے میں تخصیصی موت سے ماروں گا۔ بس اگر وہ کُلّ ہوج تے تو ان کا دعوی باطل ہوج تا تھا ۔ اے بیکسی نمان جب منت ہے۔ کیونکہ مروے قرآن كريم يهود كاعقيده يجالنًا فَتَعْلَمًا الْمسِيع عِيْسي ابْنَ مرْيَمٌ الْوَقِر آن كريم ف ، س باطل عقيده كرز ويداي فقره و مَا قَتَلُوهُ يَقِيْنا بَلُ رُفَعَهُ اللهُ إليه كما تحد ك بااور مم ال اسلام كاعقيده ب كه حضرت عيني الطينية تيامت سي بيدا في طبعي موت ب مریں گے۔ قادیانی من قرک کرتر ہے بیٹ برہوتا ہے کہ یاوہ مغلوب الجھالة ہے یا

القنالنجان

# اس نے بوقت سد متی عقل بیر تر رئیس کی۔

#### مغالطه

قادیانی مناظر لکھتے ہیں اور مشتہر خود لکھتا ہے کہ احد لوصفین ووسرے وصف کا طزوم نہ ہوتا کہ مخاطب کا، عتقاد بر عکس دعتقاد متلکم متصور ہو۔ اور ہر مریس ایس ہوٹا ضروری نہیں۔ ورند کیا یہ جمعے نہیں ہو کتے کہ ایک شخص زندہ ہواور حوفوع الی اللہ نہ ہو۔ یہاں ہر مہود کے اعتقاد کی دفع المید ہے تر دید کی گئے ہے۔ اور ٹابت کیا ہے کہ وہ ضد تن لی کے مقرب شخصہ

## برايت

یے کیں ہے تھر جہ ات ہے۔ کیونکہ کلام اس میں ہے کہ تصر قلب میں بیے کہ تصر قلب میں بیر موری ہے کہ اصدالو صفیان دوسرے وصف کا طزوم شدہ واور قادیاتی من ظرنے مذتو قصر قلب کی کوئی مثال پیش کر کے نقش کیا ہے اور نہ ہی لزوم ورعدم لزوم گاذکر کیا ہے۔ بلکہ غیر مربوط بی نظر و ککے دور کے دیا ہے ورنہ کی بیدجی نمیس ہو کتے کہ ایک شخص زعدہ ہو۔ نے

#### مفالط

الظفالة عانى

## بدايت

یہ تا دیانی من ظر کا زرار جہل مرکب ہے کیونکہ تھی کے بعد مل ابھا ہید ہے میرمراد ے کہ دھقے منفی کو سے بل باطل کرتا ہے۔ اور جس وصف میر داخل ہے اس کو ٹابت کرتا ہے جيه ك وَمَا قَجَلُوهُ يَقِينُا مَلُ رَّفَعَهُ للهُ إِلَيْهِ مِنْ لَكُمْ مِنْ حَجْرَ كُومِل فَ بِاطْس كرديا \_اوررفع أسيح بربل داخل ب جس كواس ئابت كرديا بهاورقا وياني من ظر في جو آیت بطور تر دید پیش کی ہے وہ در حقیقت اسودی من ظرک صاف طور مر تائید کرتی ہے۔ کیونکداس آیت کے بیمٹنی ہیں گداوروہ نہیں جانتے کہ کب اٹھائے جا تھی کے بلد آخرت کے بارے میں ان کاملمانتیا کو پٹنی کررہ گیا۔ یعنی وہ جال رہ گئے۔ ایکھو،س آبیت میں شعور سيخ عم بالآخرة منفى بيجس كو بل باعل كرد باب-اور جهل بالآخوة ير بل وافل ب جس كوده ابت كررب باورجيب كرو ما فَعَلُولُ يَفِينا بَلْ رَفعهُ الله إلَيْهِ بَسْ قُلْ مَن اور رفع السيح كيدرميان تروم تبيل بلكه تنافى وضديت بيدويد بى آيت وَهَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُنْفَتُونَنَ مِلَ الْأَرْكَ عِلْمُهُمَّ لِي اللَّحِرَةِ اللَّ عدم بالآخرة اورجهل بالآخرة کے درمیان تروم نیس بلک تنافی وضدیت ہے۔ یہ جیب اٹھا تی ہوا ہے کہ قاویا فی من ظرنے تر دید میں آیت و مَا یَشْغُرُونَ مِیْنَ کی ہےجس میں شعور کی تھے ور بیا آیت اسد می مناظر کی سی تائید مرد ہی ہے کہ قادیانی من ظرکواس تائید کا شعور میں۔

خد صدیدے کہ قادیا تی جماعت کی پردہ دری ہوکر اس کے مذہب کا بطلان آفتاب نصف النہار کی طرح روشن ہو چکاہے۔

#### مفالطه

قادیانی من ظرالکھتا ہے۔ مشتر کھتا ہے کہ بیدلیل معدوم النظیو ہے۔ بیشک اس سے جواستدردل کیا گیا ہے اپنی بیبودگی میں معدوم النظیر ہے۔ کیونکہ مجمع د آس اور استدال اور ایک الکھیا اگر د فیاش موجود ہوئے ہیں۔

## برايت

بیشک قادیاتی من ظر کا اس مقدم، در ایسے استدلاں پر لفط بیہودگ استعمال کرتا بیبودگ میں معدوم السطیو ہے۔ کیونکداس نے س بیبودگ کی کوئی سیج دوجہ بیان ٹیس کی۔ دورہم نے جہاں قادیانی من ظر کی جہالت کا دعویٰ کیا ہے دہاں ہی س جہالت کو مدلل دمبر این کیا ہے۔

#### مقالط

قادیانی من ظر لکھتا ہے۔ پھر لکھتا ہے کیونکھ ہے جملے خبر ریم تجیز میہ ہے۔ ایب وفات مسیح ابن مریم کے متعمق کوئی فقر دنہیں۔اس میت میں تو رفع کے معلی ہجسدہ العنصوی آ سان پراٹھ لیمنا ہی ٹابت نہیں ہو کتے تو ہیآ ہت آ پ کے مقیع کیسے ہو کتی ہے۔

#### ہرایت

جناب من اسلامی من ظرے اسپینے پر چیفبرا ہیں بروے محاورہ قرآنی وصاورات دحادیث وبروے قاعدہ بچوی متعاقل بل وبروے قاعدہ عم معانی متعاق قصر قلب آیت و ما فَتَلُوهُ يَقِينًا بَلُ رَّفَعَهُ اللهُ إِلَيْهِ كَمَاتِه تَا بِهِ مُروبِ بِهُ كَرَاتِ المعلوة السلام زندہ بجسدہ العنصری آسان پر شے نے کئے ہیں جس کا قادیانی مناظر کوئی جواب نیس الطَّفْالرَّعَانَ

دے سکا جیس کروکھ ومن ظرہ پڑھنے ہے روش ہے۔ بلکہ قادیا فی من ظرے اس استدال کے جواب میں توریت چیش کرے اس بات کا اعتراف کردیا ہے کہ میرے پاس اس استدارات کا کا کوراف کردیا ہے کہ میرے پاس استدارات کا کوراٹ کا کوئی جواب میں ۔ اور ہم نہ بہت زور ہے ، مد ن کرتے ہیں کہ انشاء للہ قادیا فی برب عت جراب برب عت میں ہے کوئی فروجی شرط نمبرا وا کے تحت دہ کراس استدال کا تاقیامت جواب شدوے سے گا جیسا کہ وقافی قامی ووفض اور بانہ پرس پیشگوئی کی صدافت ظاہر ہوتی رہے گی ، تو چر قادیا فی مناظر کا ایہ کہنا "(تو یہ آ ہے تہ ہے مفید کہنے ہو کتی ہے)" کہنی ویدہ وانستاد ایری ہے۔

#### مغالطه

قادیانی منظر محتاہے۔ مفتی صاحب بھی کوئی ایک مثال رفع کی چیش نہیں کرتے جس میں خدا تعالی فاعل ہواور مفعول دی روح پھر رفع ہے معنی ای جسم کے ساتھ آتان پراٹھا نا ہوں۔ اور ڈیفٹ اللی دَبِی مثال چیش کی ہے جس میں فاعل فدکوری نہیں۔ دوسرے معراج کا واقعہ فووز ہر بحث ہے۔ محترت عائش ہو اند تولا عبد اور محترت اوم حسن کی ایک کشف یو خواب تھا جیسا کہ بخاری کی حدیث و السُتی قط و کھو چی المصنع جلد المحواج ہے۔ عابمت ہے کہ معرب کی کو قعہ دیکھو کی حدیث و السُتی قط و کھو چی المصنع جد المحواج ہے۔ عابمت ہے کہ معرب کی کو قعہ دیکھو کی کے دور اس کو واقعہ خاص کہ کہ کر چیچے چھوڑ نا کا و قعہ دیکھو کہ کر چیچے چھوڑ نا کو قعہ دیکھو کے کہ معرب کی معرب کی معرب کی معرب کی معرب کی معرب کی المند کھی ہیں المسلم کے اور اس کو واقعہ خاص کہ کر چیچے چھوڑ نا کو قعہ دیکھو کی کر چیلے میں المند کھی بیدار ہوگے۔ اور اس کو واقعہ خاص کہ کر چیچے چھوڑ نا خوا یہ متعرب کی ایک کے کہ معرب کی ایک کے کہ کر چیچے کے معرب کی کا ایک کے کہ کر چیکھو کے کہ کر چیکے کے کہ کر چیچے کے کہ کر چیکے کا بیار میں کے دور اس کو واقعہ خاص کہ کر چیچے کے کوئر نا کہ ایک کی سے کہ کر چیکے کے کہ کر چیکے کی کہ کر چیکے کے کہ کر چیکے کی کھوڑ نا کا بیار سے مشکل ہے۔

## بدايت

جناب من اسرى من ظرئے اپنے پر چانبر ۵ يس آپ كے اس مقمون كى ترويد يش مح بخارى كى حديث كابي أنقره چن كيا ہے۔ لُكُم دُفِقتُ إلَى سِلْرَةِ الْمُنتَهى۔ اور رُفِعْتُ إلى رَبِّي فَيْنَ نِيسَ كيار وراسُ لَقره حديث صرفرز رويديد بي كرجيها خُلِقْتُ میں اگر چہ فاعل مذکورنیم کیکن اس ماظ ہے کہ فعل ضق کا فاعل خداتھ کی کے سوائے کوئی نہیں بوسكاً رخَيقت كافاعل معين بمزله مذكور مرك بوديها بى رُفِعت إلى سِدُرة المُمنتهي الر جِهِ بِهِ لَ مَنْ عَلَى ، لِيكُن الله والسب كَ تَعْلَى رَفِع إلى سِلْدَوَةِ الْمُسْتَهَى كَا فاعل الواسة خداتنالى كَوْلَى الله بوسكمار فِعَتْ إلى سِلْدَة المُنْتَهي كافاعل معين بمزر مذكورك ہے۔ اب دیکھوکہ اس سیجے بخاری کی حدیث کے فقرہ میں رقع کا فاعل خد تعالی ہے۔ اور مفعول ذی روح انسان ہے ور مراد سی جسم کے سرتھ سمان میر تھالینا ہے۔ اور پھر تا دیانی مناظر نے کہا ہے۔ دوس معمران کا و قعدخودزیر بحث ہے اے ہم س کواس کے متعلق سے مدایت کرتے ہیں کداسلام من ظر کی طرز تردیر یہ ہے کہ تقرہ مُنم رُفِعت الی سِلدَرَة الْمُستهى مِين تعل رفع ب،ورضداته في قاعل باورمفعول ذي روح سان ب-اوراس فقرہ کے اغاظ سےمر وال جسم کے ساتھ ان مرا تھ لیما ہے۔ اور معراح کا واقعدز مر بحث ہونا اسدى من ظركى طرز تر ديد كومفزنہيں يہ كيونكد معراج عالم رؤيا ميں ہويا عام كشف ميں ما ما لم يقط بين مو برصورت بين تقره أنم رُفِعتُ إلى سِندُرةِ المُستهني كان واسم ادتو اسى جسم كساتھ آسان ير شاليناني يے قادياني جماعت كان فرادكاجنبول في ايج دنیاوی ورطع نفسانی کی وجدقا و یانی ند ب کوا خت رکیا جو ہے جمیشہ سے وطیرہ ہے کہ روو خو نول اورائگریری خوانوں کو شکار کرنے کے سئے ایک تحریری عملاً پیش کرتے رہے ہیں۔

#### مغالطه

قادیانی منظر لکھتا ہے۔اس طرح توانی مُھاجِدٌ النی دَبِی کے متعلق کوئی کہد سکتا ہے کہ بیبال سمان پر جانا مراد ہے۔ ورند کس کے لئے دکھ وَ توسیس کد قر آن کریم القُلفالرَّجَانِي

یا حدیث میں کس نے اپنے کئے مُھاجِو اور إلیٰ رُبّی کا غطاکہا ہواور، ی طرح حضرت ایرائیم کا اَنّی فَاهِبِ اِلّی رَبّی سَنه لِدین ہے بھی کوئی ان کے آسان پر ج نے کا استدلال کرے تو کرسکتا ہے اور دلیس ما تک ج ہے تو آپ کی طرح کہدے کہ بیدوا قعد خاص ہے ورشہ بیانٹ ظاکسی ورکے لئے آئے ہوں تو بیش کرو۔

## برايت

یہ قیاس مع الفارق ہے۔ کیونکہ اس می منظر نے اپنے پر چہ نمبرا میں نکھ ہے کہ عور ج النی اللہ اور صعود النی اللہ اور النی اللہ کی ایک بی صورت ہے۔ بینی آس ن پر جانا یا لے جانا اور عروت اور صعود اور فع میں بندگ کے معنی ہیں۔ اور اجرت اور فراب میں بلندگ کے معنی ہیں۔ اور اجرت اور فراب میں بلندگ کے معنی ما خوذ نہیں۔

#### بقالطه

قادیانی من ظر لکھتا ہے۔ جملہ خبر نیہ جمیع نیہ دفات کی کے متعلق قرآن مجید میں گئٹ اَفٹ الو قیاب علیہ ہے۔ خود کی کہد ہے ہیں اور صرف خد تعالی کے رقیب جو نے ہے۔ خود کی کہد ہے ہیں اور صرف خد تعالی کے رقیب جو نے ہے۔ جو نے ہیں۔

### بدايت

تجيزي سے يرمراو ہے كدائل ش شرط كمنى شدى اور فَلَمُّا تُوَفَّيْتِي كُنْتَ آمَتُ الرَّفِيْدَ عَلَيْهِم مِل لَمَّا بَعْنَ حين مضمن معنى شرط ہے۔ ور نيز كنتُ اور قَوَفِّيْتِي كَى ، ضويت آج كى ظ سے تيس بكد تيمت كى ظ سے جيسا كد قاويا فى مناظر نے اسے بر يدنم مراش اس بات كوت مي كيا ہے۔

#### مؤالط

قادیانی مناظر کہتا ہے۔ اور جوبات ہم نے تورات سے بیش کی ہے۔ وہ یہود کا عقیدہ بیان کرنے کے لئے بیش کی ہے۔ وہ یہود کا عقیدہ بیان کرنے کے لئے بیش کی ہے۔ وہ قرآن مجید کوخدا کا کلام نہیں ہاتے۔ اور یہود یوں کے نزویک کی شہر مجرم ہی تھے اور انہوں نے "پ پر بناوت کا الزام لگایا تھا۔ اور پھر توریت بیس صاف کھھا ہے کہ جھوٹا ٹی گل کیا جائے گا اور ٹیز اسٹٹنا ، ۲۰۱۲ بیس لکھ ہے۔ '' وہ جو بیٹ کی ویا جاتا ہے معجون ہے ''۔ اس کے مطابق گلتیون ساار ۲۰ بیس لیوس کہتا ہے۔ '' مسلح جو بیٹ کی ویا جاتا ہے۔ '' مسلح جو بیٹ کی ویا جاتا ہے۔ '' مسلح کا تحد برندگا یا گی وہ لعنتی ہے۔''

### برايت

القُلقالرَ فَاكْ

قادیانی منظر نے اور بھی اختر اعیات اور مفاطات کھے ہیں۔ لیکن ان کے متعلق ہدایت کرنے میں تھیں جو بدیکی متعلق ہدایت کرنے میں تھیں جو اور بیان کے متعلق ہدایت کرنے میں تھیں جو اور بعض ایسے جن کی مختری وقر دید ہو چکی ہے۔ اور بعض ایسے جن کا موضوع منظر ہے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔

اَللَّهُمُّ اهَدِهَا الْصِرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ الْعَمْتُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَرَبًا لا تُواخِلُنا إِنْ تُسِيْنَا أَوْ اَخْطَأْنَا رَبُّنَا لا تُواخِلُنا إِنْ تُسِيْنَا أَوْ اَخْطَأْنَا رَبُّنَا وَآلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلُتَهُ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَيْلِنَا وَرَبُّنَا وَلا تَحْمِلُ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلُتَهُ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَيْلِنَا وَرَبُّنَا وَلا تَحْمِلُ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلُتَهُ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَيْلِنَا وَرَبُّنَا وَالْمَحْمِلُ اللَّهُ مَوْلِنَا وَلَا تُحْمِلُنَا مَالَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفَ عَنَّا وَاغْمِرُلَنَا وَارْحَمُنَا الْتُتَ مَوْلِنا وَلاَ مَالِا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفَ عَنَّا وَاغْمِرُلَنَا وَارْحَمُنَا الْتُتَ مَوْلِنا وَلاَ مَالِا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفَى عَنَّا وَاغْمِرُلَنَا وَارْحَمُنَا الْتَتَ مَوْلِنا

۵۷: (مرتب)

میال محمود احمد صدحب خدیفه ثانی مرزاغلام احمد صدحب قاد مانی کو مناظره کیدیجه دعومی

کنی سال ہے قادیاتی جو عت کے لوگ مسئلہ حیات دوفات میں ابن مریم علیمہ السلام برمن ظرہ کرنے کیلئے ججھے دعوت دے رہے تھے۔ لیکن اس خاظ سے کہ آئ کل کا مب حشہ در حقیقت من ظرہ نہیں ہوتا بلکہ مجادلہ یا مکا برہ ہوتا ہے۔ تھی جتن ب کرتا رہا اور قادیاتی جہ عت نے اس می جہ عت کو یہ کہنا شروع کردیا کے تمہارے پائل اپنے ند ب کی قادیاتی جہ عت کی کوئی دلیل نہیں ورز مفتی غلام مرتفی من ظرہ سے اجتن ب نہ کرتا۔ اس پر اسدی بی عت کے کوئی دلیل نہیں ورز مفتی غلام مرتفی من ظرہ سے اجتن ب نہ کرتا۔ اس پر اسدی بی عت سے کئیر دلتوں واشخاص کے عقائد بیل آنویش اورا خطراب بیدا ہوگیا۔ بلکہ انسب بر مید ہوجا کی گئیر کے۔

اس حاست کے لی تو سے من ظر ہ کرتا ہی سبیل اللہ یعنی بغرض تفاظت عقا کد مظمین نے منی نب اللہ اللہ یعنی بغرض تفاظت عقا کد مظمین نے منی نب اللہ اللہ عن کردیو کہ قادیائی جی عن کا فرداعتی یو متوسط یا او فی جو مید ان من غفرہ میں لکے میں اس کے ساتھ مناظر ہ کرنے کے سنے تیور ہوں۔

چنا نجیر مولوی جدل الدین صاحب شمس مولوی فاضل آمدہ از قادیان کے ساتھ میر امن خرہ تحریری دِنقر بری بتو ارت ۱۸ ما ۱۹ اکتو بر ۱۹۳۳ نے بمقام ہر یا بشلع گجرات ہو۔ جس کی قمام رد مکداد ہدئے نافع ہوئین ہے۔ بنایریں ب میر استحقاق ہے کہ قادیا ٹی جہ عت میں ہے جس فر دکومن ظرہ کے بینے میں دعوت دوں وہ میدان مناظرہ میں انکے۔

چونکد میں محمود احمد صاحب کو قادیاتی جماعت نے سب سے فاکل سمجھ کر مرز صاحب کی خد فت کے لئے منتخب کیا ہے۔ اور نیز میں ساحب قریباً پولیس کروڑ ، ال وسوم اور کلمہ کو کی تکفیر کرتے ہیں مقتدا ، ہیں۔اور مرز غدم احمد صاحب کہتے ہیں۔

"یادر ہے کہ بی رے اور جارے کو نقین کے صدقی و کذب آ زمانے کے لئے حضرت میں النظیمی کی وفت وحیات ہے۔ اگر حضرت میں النظیمی در حقیقت زندہ ہیں تو جہوٹے اور سب دیال تی ہیں۔ اور اگر وہ در حقیقت قر آن کر یم کے رو سے فوت شدہ ہیں تو بھارے خالفین باطل پر ہیں۔ اب قرآن در میان ہے اس کو موچو۔ "

المون میں تو بھارے خالفین باطل پر ہیں۔ اب قرآن در میان ہے اس کو موچو۔ "

(اتحد کرور میں ۱۳۹۱)

ال سے میں میاں محمود احمد صاحب ضیفہ عانی مرز اغدام احمد صاحب قادیا تی کو وعوت دیتا ہوں کہ دو اعمد میں سے میں میاں محمود احمد صاحب فوات میں اللہ میں اللہ میں کہ اللہ میں اللہ میں کہ اللہ اللہ اللہ وَ الله الله وَ الله وسول اللہ الله الله عن حرات کہ اور حدیث موی کی اور حدیث موی

القُلق الربَّ النَّافِ

کے ساتھ فابت کرے اور قرآن کریم وحدیث نبوی چونکہ عربی بیت میں ہیں اس نے ان کی تفسیل ہیں اس نے ان کی تفسیل ہیں اس نے ان کی تفسیل ہیں امور مفصد و ایل کے سوائے کوئی گنجائش نہ کی جائے گر قرآن ا ، حدیث ا ، قور ن صحاب الله بیل قور ن محاب الله بیل محرف ۵ ہنو ۲ ، مونی کی ، بیان ۸ ، میال صاحب کے مقابلہ میں مرز ، صاحب اور مونوی نور الدین صاحب فعیفداول کو پیش کر سکول گا ، کیونکہ میال صاحب مرز ، صاحب کو نبی اعتقاد کرتا بلکہ منتق مرز ، صاحب کو نبی بین اعتقاد کرتا بلکہ منتق مرز ، صاحب کو نبی بین اعتقاد کرتا بلکہ منتق میں ۔ ور میں مرز اصاحب کو نبی بین اعتقاد کرتا بلکہ منتق سمجھتا ہوں۔

ا ب تمام ناظرین پر وہ شیح ہوک اگر میاں صاحب میری دعوت کو آبول کرکے میدان من ظرہ بیس آگر تی پر وہ شیح ہوک اگر میاں صاحب کے دل بیس خلوص اور دیا تت داری ہے اور اپنے عقا کہ فاہت کرنے کئے کے سے ال کے دل بیس جراً ت ، ورقوت ہے۔ اور اگر میاں صاحب نے میری دعوت کو آبول شاکی اور مناظرہ بیس جراً ت ، ورقوت ہے دوراگر میاں صاحب نے میری دعوت کو آبول شاکی اور مناظرہ بیس ندآ ئے تو بیٹا بت ہوگا کہ اس کے جاس اپنے تم بہب کی حقا نہیں کی کوئی دہیل نیس ہے اور نہ بی ان کے در بیس ضوص اور دیا نتر اری مقصود ہے اور دیا نتر اری مقصود ہے اور دیا نتر است '' وار معاجد ہے۔ اور دیا نتر است '' وار معاجد ہے۔

اَللَّهُمُّ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ ٱلْعَمْتَ عَلَيْهِمُ غِيْر الْمَغْصُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الْصَّالِيْنَ ﴿ آمِينَ

خادم الاسلام والمسلمين مقتى علااهم وتفنى ادمياني شلع خوشب وقاب



# خمرالنبقة

--- ثَعَيْنِ لَطِيفٌ ---

مناظ الأسِتُ لأم حضرت عَلَّا مَرْمُ فَى عَلامٌ مِرْضَى صاحب (ساكن ميانی ضلع شاه پور)



## يسم الله الرحمن الرحيم

اعلم أن حتم النبوة على سيدنا محمد عليه دلائل:

مها - - الإول:

قوله تعالى: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَا أَحَدِ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولُ اللّٰهِ وَخَالَمَ النّبِيّمَنَ ﴿ حَجة قاطعة اللّٰهِ وَخَالَمَ النّبِيّمَنَ ﴿ حَجة قاطعة على ختم النبوة على محمد ﷺ ولهذا كان اشفق و ارحم على امة لان النبى الذي بعده نبى يجوز أن يترك شيئاً من النصيحة والبيان لانها يستدركها من بعده واما من لا نبى بعده فيكون اشفق وارحم على امته واهدى بهم من كل الوجوه

مها ١٠٠٠ الثاني:

قوله تعالى ﴿ وَكَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَّاحِدَةً فَيَعَكَ اللهُ النَّبِيْسُ مُبَشِّرِيْنَ وَالْمَاسُ وَمُنْفِرِيْنَ وَالْرَلَ مَعَهُمُ الْكِتبَ بِالْحَقِّ لِيَحُكُمَ بَيْنَ النَّاسَ الله ﴿ يَكُنُ هَذَهُ اللَّهِ لَهُ عَلَهُ عَلَهُ لَا يَكُونَ نَبِياً فِي اصطلاحِ الشرع الا من يجمع المعلقات الاربعة:

الاولى: ان يكون مبشراً.

**والثانية**:ان يكون متلراً.

والثالثة: أن ينزل معه الكتاب بالحق.

والرابعة: ان يكون سفيرا بين الخالق والمخلوق في الهداية والافاضة

## كمايدل عليه قوله تعالى ﴿لِيَحْكُمَ بَيَّنَ النَّاسَ ﴾

قلو الاختمت النبوة على سيدنا محمد وجاز ان يكون بعده نبي يلرم ان ينرل معه الكتاب كما توجبه الصفة الثالثة فيقدح في كمال القرآن في التعليم فلا يصدق قوله تعالى: ﴿ لَيُومَ الْكُمَلُتُ لَكُمْ دِينَكُمُ ﴾ ثم اعلم ان الآية المصدرة كما تدل على ختم النبوة عنى سيدنا محمد الكلك تدل على الحرين:

الارّل: ان النبوة في اصطلاح الشرع لا تكون الا نبوّةُ تشريعيّةً لا ظِلْمَهُ و بروزيًا كما اخترعه اهل زماننا فان يسئل ان هارون الشا كان نبيًّا ولم يكن صاحب أمةٍ ولاكتابٍ يجاب بأن هارون الشا كان صاحب أمة وصاحب كتاب

أمّا الاوّل فلانه تعالى قال في البقرة ﴿ الله مُوسَى وَ اللهُ مَارُونَ ﴾ فذكر ال موسى اوّلاً وال هارون عيهم السلام ثانيا استقلالاً فكان كل واحدٍ منهما عماحب أمة فال موسى الطّبيّل هم اللين استفاده ا في بركاته وال هارون هم اللين استفاده ا

وامًا الطانى: فلانه تعالى قال فى الشفت ﴿وَاتَيْهُمَا الْكِتَبُ الْمُسْتَبِينَ ﴾ اى التينا كلّ واحدٍ منهما الكتاب المستبين ونظيره قوله تعالى: ﴿وَالَّوْلَ مَعْهُمُ الْكِتَابِ هُو الْوَلَالَ مَعْهُمُ الْكِتَابِ الْمُراد أَنْوَل مع كل واحدٍ منهم الكتاب اذ إرادة إنوال الكتاب الواحد مع جميعهم ظاهر البطلان.

والثالث: أن النبي في اصطلاح الشرع لايكون نبيًّا الا من بعث في الله

بالهدايات والوحى وجعل سفيرا بين الخالق والمخلوق في تبليغها واشاعتها بين الناس كما تقتضيه الصفة الرابعة ولايكون نبيا بمجرد الوحي والمكالمة وإلا يلزم ال يكون الحواريون أنبيآء حيث قال تعالى في المائدة ﴿ أُوْحَيُّتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ ﴾ ويدل على نفيه وبطلانه قوله ﷺ لم يكن بيني وبينه (اي عيسي الهين) نبيٌّ قمن توهم ان لتبوة مجرد الوحي ومكالمة الملك فقد حاد عن الصواب الا ترى الى قوله تعالى في القصص ﴿ وَ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسى ﴾ مع انها لم تكن نبيةً ثم اعلم ان النبي بالمعنى اللغوي اي المخبر في الله سواء كان لافاضة الناس ديناً او امراً ذاتياً لايجوز ان يستعمل بعد ميدنا محمدٍ الله فيمن بعده للتجانس اللفظي ولذا لم يجعرا ابوبكر و لا عمر ولا عثمان ولا علي ﷺ على ان يستعمل فيهم لفظ النبي بالمعنى النغوى مع انهم فنوا في نبينا ﷺ وكانوا اخيار قرن النبي ﷺ. قال ﷺ "خير القرون قرني" ولذا لم يُجَوِّزُ شبابا اهل الجنة الحسن والحسين رضي الله عنهما استعماله فيهما مع انهما كانا معاً جمالَ النبي ﷺ ظاهرًا وباطناً ولذا لم يُخْبر قطب الاقطاب الشيخ عبدالقادر الجيلي نس سره استعماله فيه مع انه قال خضنا بحرًا لم يقف على ساحلة الانبيآء اي فنينا في النبي الامي الذي هو كالبحر في السخاء فمن ادّعي النبرة بعد نبينا ﷺ لم يكن مجدِّدًا ولا مهدياً ايضاً لان الافتراء ليس من شان المجددية والمهدويّة.

#### منها ،،،،، الخالث :

قوله تعالى ﴿ تَبَارَكَ الَّذِى نَزُلَ الْقُرُقَانَ عَلَى عَبُدِه لِيَكُونَ لِللَّهِ لَهُ لَكُونَ لِللَّهِ لَهُ لَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

اما الاوّل: فلا ته يفهم منها ان نبينا في كان بالكتاب الالهي للعالمين نليرا ومن كان بالكتاب الالهي للعالمين نذيرا فهو نبي العالمين والعالمون أمَّته والنبي افضل من أمَّته.

واما الثاني: فلاته يتجلى منها ومن قوله تعالى﴿أَلْيُومُ أَكُمُلُتُ لَكُمُ دِيْنَكُمْ ﴾ ان نبينا هُ بُعِث بالكتاب الالهي الجامع الكامل لتبليغ العالمين كلهم اجمعين والعبليغ الذي قُبِّم من قبل بين الف نبيُّ اوالفين قُوِّض وأُلُزِم أَدَالُهُ الَّى نِيـا الواحد ﷺ اجمع واكمل القوى في الحقيقة وفي علم الله سبحانه فهو الانسان الاجمع الاكمل في ساثر النبيين فهو افضل البيين فلوجاز ان يكون بعد نيِّينا ﷺ بنِّي يلزم ان يكون النبي المُتَاحِر افضل في نبينا ﷺ وهو ظاهر البطلان لِما مرَّ. اما اللزوم فلانه كما يتحرك كل متحرك لتحصيل المطنوب واذا وجد مطلوبه سكن و وقف كذلك تحركت النبوة في نبيّ الى نبيّ ثم الى تبيّ لانه كان مطلوبها الانسان الاجمع الاكمل فلم تقف على آدم النَّبيُّ ولا على نوح التَّبِيُكُلُا ولا على ابراهيم التَّبَيِّكُلُا وغيرهم في الانبياء فاذ وصلت الى المذات المحمدية وأوجنتها سكنت ووقفت لانه الانسان الاجمع الاكمل وهو

مطلوبها وقد حصل فلوجاز ان يكون بعد نبيا الله نبي ولم تختم البوة عليه يلرم ان لايكون الانسان الاجمع الاكمل بل يكون النبي المتأخر الانسان الاجمع الاكمل فهو افضل منه ويبطله قوله تعالى ﴿ ثَبَارَكَ الْنِهِ كَمَا مِرْ فِي التفصيل ولما كان في ارادة الله الازلية ان تختم النبوة على الوحدة كما ابتدأت في آدم على الوحدة وتذهب الاجنبية وتصير بنوادم قوماً واحداً كما انهم تحت نوع واحد بعث تعالى بالكتاب الجامع الكامل الى العالمين كلهم نبيًا مشتركاً واحداً فصارت بنوادم قوماً واحداً اختاماً كما كانوا ابتداء.

#### دنيل اول دنيل اول

قوله تعالى: ﴿مَا كَانَ مُعَمَّدُ أَمَا أَحَدٍ مِنَ رِّجَالِكُمُ وَلَـكِنُ رَّسُولَ اللهِ وَخَالَامَ اللهُ يِكُلِّ هَيْءٍ عَلِيْمًا ﴾ ( الرب) " يَتَى حُمَدِ اللهِ وَخَالَامَ اللهِ وَخَالَامَ اللهِ يَكُلِّ هَيْءٍ عَلِيْمًا ﴾ ( الرب) " يَتَى حُمدِ اللهِ وَخَالَامَ اللهِ عَلَيْمًا ﴾ ( الرب) " يَتَى حُمدِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الل

آنحضرت ﷺ كى أبوت روح نى كاسلسلة تا قيامت غير منقطع ب

اس آیت کا بہال کیاتھ تھے۔ صل مضمون تو آنخضرت کے کا سوہ دستہونا تھا اور یہ کے موموں کا بہال کیاتھ تھے۔ صل مضمون تو آنخضرت کے سے روح نی طور تھا اور یہ کے موموں کے سے روح نی طور کر بہت ہیں اس مضمون کو بہال ادا کیا ہے ور بتایا ہے کہ تھر کی تھی تہ رہ مر دول بٹل سے مسل کے بہت بہر کیکن چونکہ اس سے جسمانی اور روح نی دونو ل تم کی '' آبو ت '' کی نفی کا مشہاہ بید ہوتا تھا اس سے حرف استدراک ﴿لَكِنُ ﴾ سے فی انفوراس کا از لدكیا ورفر وایا

﴿ رَسُولُ اللهِ ﴾ وه الله کے رسوں بیں، پینی روحانی طور پرتمبرارے باپ ہیں ، کیونکہ ہر

کے رسول اپنی امت کے تق بیل روحانی طور پر باپ کا حکم رکھتا ہے، جس طرح جسم کی ابتدا

باپ ہے ہوتی ہے، روحا تبت کی ابتدار سول ہے ہوتی ہے، پیل ﴿ رَسُولُ اللهِ ﴾ کا لفظ ۔ کر

آپ ﷺ کی '' اُبُو ت '' روحانی کو قائم کی ، لیکن یبال پھر ایک وہم پید ہوتا تھ کہ جس

طرح پہلے رسوں کے بعد دوسرے رسول آب نے رہے تو پہلے رسولوں کی 'اُبُو ت' روحانی منظع ہوجاتی رہوتی کہ ایک وہم کا ایک طرح پہلے رسولوں کی 'اُبُو ت' روحانی منظمع ہوجاتی رہوجی ترب کے ایک طرح رسول اللہ کے ساتھ ہوگا؟

## تفسيرخاتم النبيين باللغة

ن تم کے معنی ' میر' بھی ہیں اور' آخر' بھی ایکن کسی قوم کے'' حاقم ''اور ''خاتیم'' سے مراد ن بٹل ہے' آخری' بوتا ہے، خِشام القوم و خاتمهم و خاتمهم اخرُهم، (سال الرب) ور' خاتیم'' اور''خاقم'' بھارے نی ﷺ کے اسم میں سے بیل اور 'خاتم النبيين' اور' خاتم النبيين' كمنى بي آخرى تي الرب الرب اورآپ اورآپ اورآپ اورآپ اورآپ اورآپ اورآپ النبيين' كا النبيين' كماني كو نبوت كو آپ كر ساته فتم كر دور الفرد سه المعلق النبيين' كيا الل النه كه نبوت كو آپ كر ساته النبيين' كيا الله الكه النبيين' كي النبيين' كي النبيين' كي النبيين' كي النبيين' كي النبيين النبي تو مي النبيين النبي تو مي النبيين النبي ال

## تفسيرخاتم النبيين بالاحاديث النبوية

یباں ان سب وہ ویٹ کے نقل کرنے کی مخبائش نہیں جن میں 'خاتم النہیں'' کی آشری کی گئے ہے وجن میں سنخضرت ﷺ کے بعد نی کاندآ نا بیان کیر گیا ہے اور یہ حادیث متوافرہ میں جو محابہ کی آیک ہوئی جماعت سے مروی میں اور است کا اس پر جماع ہے کہ آنخضرت ﷺ کے بعد نی تین ہے۔

حديث اوّل، جس شرافظ 'خاتم النبين ' كَالْمَيرِزبان نبوى الله المعروى به المعوضع عليه به مثلى ومثل الانبياء كمثل رجل بنى ببتا فاحسنه واجمله الاموضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويتعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة قال فانا اللبنة وانا خاتم النبيين ' نين ميري مثال اور بيول ك مثال ايك شخص كى مثال البنة وانا خاتم النبيين ' نين ميري مثال اور بيول كى مثال ايك شخص كى مثال اين بين ميري مثال ايك و في كون كي المراب الله المناس الله المرابع الم

دومرگ حديث: ايوداؤد،ورترندگ يش عظِ '' خاتم النّبيين '' کَ تَشير يوں کی ہے' اللہ سيکون في امنى ثلثون كذايا كلهم يزعم الله نبي والنا خاتم النّبيين لانبي بعدی " یعنی میری امت میں " تشمیل کذ ب " بوں گے، ہرایک ن میں ہے جمونا وعوی کرے ہرایک ن میں ہے جمونا وعوی کرے کرے گا کروہ نی ہے اور ایس "خاتم النبیین " بول امیرے بعد کوئی نی نہیں۔

اور تیم ری حدیث میں جو مسلم ترندی ٹ ٹ کی ہے بیز ذکر ہے کہ جمھے چے چیزوں میں دوسرے اخبیاء عدم السلام پر فضیت دی گئے ہے، جن میں چھٹی بیہ ہے کہ " خیتم بی النبیٹون " ایسی میرے ماتھ نی ختم کے گئے ہیں ، وہال بجائے " حاتم النبیین " کے بیان ظ رکھ کر بتا دیا کہ " دواس

وہ احادیث جن جی آپ بھی کے آخری نبی ہونے کا ذکر ہے اوروہ بھی درحقیقت''خاتھ النبیین'' کی تشیر آی ہیں، بہت کی ہیں مثلاً یک حدیث میں ہے کہ بی اسرائیل میں نبی کے بعد نبی آتا تھا، لیکن میرے بعد نبی نہ آئے گا، جکہ خف وہوں گے۔ اورایک حدیث میں ہے کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمرﷺ ہوتا۔

اورا کیک میں ہے کہ بھی ہے۔ کی نسبت میرے سرتھ و بی ہے جو ہارون کی موک عدید، السلام کے ساتھ ،لیکن میرے بعد کوئی ٹی ٹیس کے

اوراً یک ش سے کہ میرانام عاقب سے اور عاقب وہ ہے جس کے بعد کوئی تی شہ جو"انا العاقب و العاقب الذي ليس بعدہ نبي"

> اورایک میں ہے کہ نبوت میں رکھ ہوتی نبیس رہ محر مبشرات۔ اورایک میں ہے کہ نبوت اور رسالت منقطع ہوگئ۔

اور دئی حدیثوں میں ہے کہ "لانبی بعدی" بیٹی میرے بعد کوئی ٹی ٹیمیں۔ اور ایک حدیثیں جن میں آپ ﷺ کوآ خرک نبی کہا گیاہے چھ ٹیں۔ اس قدر زیروست شہاوت کے ہوتے ہوئے کسی مسلمان کا سخضرت ﷺ کے آخری تمی ہونے کا، تکارکرنا مینات اور اصول دینی سے اٹکارہے۔

## لوعاش ابراهيم لكان نبيار بحث

اور 'ختم نبوت' کے خدف جو پھا اور دیٹ بیس مجھ گیا ہے وہ این باجد کی ایک صدیث ہے 'الوعاش ابر اھیم لگان نیسا' مگرالا لیا سے امکان نیوٹ نیس لگانا ، بکہ اس کی مثال ایک بی ہے جیسے ﴿ لُو کُانَ فِیلْهِمَا الْلِهُ اللّٰهُ لَفُسَلَمْ اَلَهُ لَا اللّٰهُ لَفُسَلَمْ اَلَهُ بِی مثال ایک مثال ایک بی ہے جیسے ﴿ لُو کُانَ فِیلْهِمَا الْلِهُ اِلّٰا اللّٰهُ لَفُسَلَمْ اَلَهُ بِی مِن دوفداؤ کی کا بوتا اور والی معتبع امرین ، ای طرح وہ ل براہیم کا زغرہ رہنا اور اس کا نی بوتا دونول معتبع الله بی ای صدیث کی سندیش ضعف ہے کیونکہ اس میں بوق اس کا نی تشریخ الله بین ابی او فی کا قول ' لو قبوسی بعد محمد ﷺ نہی عاش ابر اھیم و لکن لانبی بعدہ' یتی برا کھرت ﷺ کے بعد محمد ﷺ نہی متعدر ہوتا تو آپ ہے بعد کوئی نی بیل سے الکن لم بیق لان نہ کے اخو الانبیاء' یقی آگر ایرائیم زندہ رہنا تو نی بوتا ، لکان نبیا لکن لم بیق لان نبیکم اخو الانبیاء' یقی آگر ایرائیم زندہ رہنا تو نی بوتا ، لکان نبیا لکن لم بیق لان نبیکم اخو الانبیاء' یقی آگر ایرائیم زندہ رہنا تو نی بوتا ، سکن دہ باتی تی بیک دہ بیا سے کی ترکی تی بیل۔

حضرت عائشه رضي الله قال عنه كا قول:

## "قولوا خاتم النّبيين ولا تقولوا لا نبي بعده"

 ندکور بھوتے ،حضرت عالمشروھی اللہ تعالی عند کے اینے قول میں جوتے ،کس محالی کے قول على بوت، ني كريم الله كي حديث عن بوت عكروه وربطن قائل بين اور اس قدر صدية ل كي شهروت جن شن "خاتم النبيين" كي متى " لانبي بعدى " كي من إن یک بے سند قول پر پس بیت تھینکی جاتی ہیں۔ پیغرض پرتی ہے خدا پرتی نہیں کہ رسول التد ﷺ کی تمین حدیثان کی شہادت ایک ہے۔ سند قول کے سامنے روکی جو تی ہے۔ اگر اس قور کوچی مانا حاسئے تو کیوں اسکے معنی میرند کئے جا کیل کہ حضرت عائشہ دھنی اللہ تعالی علیہ کا مطلب يدخ كدوونور، بانتي أتشي كني كي ضرورت نبيس، "محاتم التبهيين" كافي ب-جہیںا کہ مغیرہ بن شعبہ کا تول ہے کہ ایک شخص نے آسید بنی اند تعالی میں کے سامنے کہا ''ختاتہ الانساء ولانبي بعده" تو آپ نے کہا" خاتم الانبیاء" کہنا گئے ہی ہے۔ اور بریجی ممكن برآب كامطلب بوكدجب اصل القائد منعاتم المتبيين واضح بين اوراحاويث بنومیا سے واضح ہو کیکے ہیں باتو وہی استعمال کروائیٹی الفاظ قر آئی کوالفاظ حدیث برتر جمح وور ، سے بہ کہاں نگلا کہ آپ الفہ نا حدیث کوشنے نہ جھتی تھیں۔ اور، تن حدیثوں کے مقد ہل اگر ایک صدیث ہوتی تو وہ بھی قابل تبول ندہوتی چہ جائیکہ سی بی کا تول ہو جوحدیث کے مقابل یو یہ خبت نبیل۔ شرعا حجت بیل۔

# ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ ٱنَّعَمَّتَ عَلَيْهِمُ ﴾ (اللهِ)

﴿ اَلْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾ كون مراد مين؟ قرآن كريم خود تشرقٌ قرما تا بك ﴿ اللَّهِ يُنَ النَّعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النّبِينَ وَاللَّهِ يَنْقِينَ وَاللَّهُ لِعَدَاءِ وَاللَّهُ لِحِينَ ﴾ (الله د) يعنى وه انبياء اورصد إلى اورشهيد اورص في جير \_ يهال في كا غظ آجات ہے بعض لوگوں كو يه تُحوكر كى ہے كہ خود "مقام تبوت" " بھى اس دعائے در جد ہے ل سكتا ہے اور كو يا جر مسلمان ہرروز بار بار''مقام نبوت'' کو بی اس دعائے ذرابعہ ہے طلب کرتا ہے۔ بیدا یک اصولی تنظی ہے،اس سے کہ تبوت محض مو ہیدہے، در تبویت بیس انسان کی جدوجبداوراس کی معی کو کوئی وخل نہیں ،ایک وہ چیزیں ہیں جو موہیہ ہے متنی تیں اور ایک وہ جو انسان کی حِدوجِهدے ملتی ہیں۔ نبوت' اوّل' لیتی پہل تتم میں ہے ہے جبیہا کہ ﴿ ٱلوَّحْمِينُ عَلَّمَ ٱلْقُوَّانَ ﴾ ہے بھی فاہر ہے۔ کیونک الرحمن کے معتی بلایدں اور بد جدوجہد رحمت مرف والا ہے۔ دینا میں کوئی مختم کوشش کر کے وروب کیں ، نگ ما تک مر، اور خدوے لتج کیل کر ك نديب تى بنا ، ند " نندو ي كا بكد قود الله تعالى ﴿ ٱلله ٱعْدَمْ حَيْثُ يَجْعَلُ وسَالْتُه ﴾ (الانعام) کے ماتحت جب ج جنا کمی گونبوت ورسالت کے منصب مرکمٹر اکر دیتا تھا، یہاں تك كدايل كال بدايت كى روبين مخضرت على يركفول كرتمام آف و كانسول ك لئ مقدم نبوت ورساست کوایک برگزیدہ انسان کے نام کے ساتھ مخصوص کر ویا در اس کود النبی"اور"الموسول" کے نام سے پکارکر بتا دیا کداسیہ دوسرا ٹی ورسول نہیں ہوگا۔ پس مقام نبوت کے لئے دعا کرنا یک ہے منی فقرہ ہے اور ای مخص کے مندے نگل سکتا ہے جو اصول دين سے ناوا تف ہے۔

اگریدوی نبوت کے حاصل کرنے کیئے ہوتی تو کم از کم سخضرت کھے کوہی مقدم نبوت پر کھڑ اہمونے سے پہلے سکھ کی جاتی گرقم آن کریم میں اس کا موجود ہونا بتا تا ہے کہ مقدم نبوت سلنے کے بعد سکھ ٹی گئے۔ نبوت عطافر ما کراس دی کا سکھ ناصاف بتا تا ہے کہ حصول نبوت کیلئے بیددی نہیں ورا گر حصوب نبوت کی دھا ونا جسے تو وائنا پڑے گا کہ تیرومو میل میں کہ مسلم ان کی دیا قبول شہوئی ھا ، تکہ مقربین دور مجوبین کی تو براروں کی اقداد میں ہوئر کر رہے مفد خود دعا سکھ نے اس کی حکست ہے ہو کہ دعا وہ تکنے و سلے کو نبوت ہے دعا

کرے والی امت کو ﴿ خَیْرَ اُمَّیْهُ ﴾ آبا جائے اور پھر تیرہ سوس ل سب کے سب محروم رہیں، حق کرو ہ بھی جن کے حضی ا حق کرو د بھی جن کے متعلق صرت کے مند ہے ، ﴿ رَضِي اللهُ عَلَيْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ ﴾ الله، ن سے راضی ہوگیا، ورو داللہ ہے راضی ہو گئے ارٹیس ہوسکتا۔

﴿ يَنِنِيُ ادَمَ إِمَّا يَأْتِينَكُمُ رُسُلٌ مِّكُمُ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمُ ايشي فَمَن اتَّقِي وَٱصْلَحَ فَلَاخُوُكَ عَلَيْهِمْ وَلِاهُمْ يَحْزَنُونَ۞ وَالَّذِيْنَ كُذَّبُوا بِالْتِنَا وَاسْتَكْبُرُوا عَنْهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَبُ النَّارِهُمْ فِينَهَا حَبِدُونَ ﴾ (١٠٤.) ترجمه يتن المدين آدم! مر بھی تمہدرے یا س تم بی ہے دسوں آئیں ،میری آبیت تم پریزھتے ہوں ، توجو کوئی تقوی کرے اور اصل ح کرے ن پر کوئی خوف نہیں اور نہ وہ پیچیتا کمیں گے ورجو لوگ ہماری آ بنوں کو جیشہ کمیں اور ، ن سے تکمبر کریں ، و و آگ وا سے بیں ، اسی بیس ر بیں گے۔ جہل آ بیت ے پیشتر چند یا تیں عام طور برساری نسانی کوفناطب کر کے کہی ہیں۔ ﴿ بِنْبِينُ اهُمَ فَلَدُ ٱنْرِلْنَ عَلَيْكُمُ لِبَاسًا ﴾ ﴿يَتِنِي ادَمَ لَا يُقْتِنَكُمُ الشَّيْطُنُ ﴾ ﴿يَتِنِي ادَمَ خُذُوا زيْنَتَكُمْ ﴾ اوريهار نيزسياق ك مطابق مارئ شل انساني والخطب كرك كه ﴿ يَنْنِي ادْمُ اِمَّا يَأْتِينَكُمُ رُسُلٌ ﴾ جس كاصطلب بديرك باس سرر حايى آدم كے سے جه شيطان کے فتنہ سے سب بن آ وم کومتنب کیا ہے۔سب بن آ وم خدا کی عباوت کرتے وفت زینت ختنی رکرنے کو کہااور ہا ، خرسب بن آ دم کو بنایا کہ گرالند تعالی کوئی پنارسول بھیجے تو اس کو تجو کرنا جاہے، کیونکہ رسولول کو تبول کرنے سے انسان کی اصلاح ہوتی ہے اور ، ن کار ذکر نا موجب خسران ہے۔ بعض ختم نبوت کے متکراس سے سینتیجہ نکالنا ج ہے ہیں کہ اس کے ما تحت آ تخضرت ﷺ کے بعد بھی رسوں آئے رہنے جا ایکس دار آیت ہے رسولوں کے آتخضرت ﷺ کے بعدائے کا مثیجہ ول بہا وابلد نے اور بعد میں ان کی نقل کر کے میں مجمود

احمد قا دیاتی کے مربیرہ ابنے نکا ، ہے، ھا ، تکہ اس آ بہت کونہ مرز غدم احمد قا دیاتی نے خود اور ان کی زندگی میں ان کے مریدول نے بھی پیش کیا۔ ایک شرطید جمعہ سے میہ نتیجہ نکا منا کمال نادائی ہے۔مطلب تو صرف اس قدر ہے کداگر بنی آوم کے باس خد کارمول آئے ، تو اس کو قبول کرنے ٹیں ان کی پہتری ہے۔ سووہ رسول للد لیحنی محمد ﷺ ہیں۔ آپ کی ذات یا بر کات کے متعلق بیداعلان ہے کہ اگر اس کو قبول کراو گے، تو تمہاری بہتری کا موجب ہے ، مررد كروك وتمهار القصال كاموجب الماء اور كركها جائ كـ "وسل" كالفظ جمع كيول استعمل كيا ،تواس كاجواب ميرب كداس لك كدخط بكل في آوم كوب اور في آوم کی طرف رسول بھیجنے کا عام ذکر ہے۔ تو بلاشبہ سخضرت ﷺ سے بہیرے بنی آدم کے واس ر سول آئے رہے اور سب سے سخر شیمرت محد مصطفی ﷺ کو بھیج کیا کہ دنیا کی کل قوموں کو ا یک سلسد خوب بین شک کریں ور اس بات کی شہادت کر آب کے بعدرسول ندہ کی ك، دوسرى جلد سائل برال قرمايا ﴿ آلْهُوم الْكُمُلُتُ لَكُمُ دِينَكُمُ ﴾ ترجمه آج كون بيل ينتمهار بيئة تبهار وين كامل كرديا ورسول أو دين سحمان كيينة آت تقياء جب القد تعدلی نے وین کو کال کر کے پہنچ ویا تو پھررسولوں کے آئے کی ضرورت بھی یا تی شد ر بی۔ جب' کماں ٹریعت'' اور ٹریعت کآنے کیئے مانع ہوگیا تو'' کمال ٹبوت'' بھی اور نبی کے آئے کینے ماغ ہو گیا جو ضرورت تھی وہ یوری ہوگئی۔ آفناب رسالت مشس نصف النہار كى طرخ چىك رباي س لئے اب كى " د مسول " كى ضرورت دنيا كۈنيىن اورو ولۇگ جو " رسول " ك آئ كاجواز نكالت بيل ، كمرشر جت كا تأنيس مات ان كيليخود يهال غظ موجود میں ﴿يَفُصُّونَ عَلَيْكُمُ اينتِيُ ﴾ يَتَىٰ "رمىول" اللہ تحالی کی طرف ہے کوئی پنج م بھی لائیں گے۔ وہی پیغام شریعت ہے ور اگر کہا جائے کہ بیکی میدے" رسول" کی

آیات بین تو پھر تکذیب تو ان آیات کی ہے۔ دیکھواگل دوسری آیت ایسے 'رسول'' کی تکذیب کوئی شے نہوگی۔ تکذیب کوئی شے نہوگی۔

وومری آیت ہے صاف شہوت تی ہے کہ رسولوں کے آئے ہے مراد ایسے رسولوں کا تاہیہ جن کے ساتھ لندتھ لی کا کوئی پیغ م بھی ہوتا ہے چانچہ جس طرح پہلے فر ایا تھ ﴿إِمَّا يَالْتِيْنَتُكُمْ مِينَى هُدُى ﴾ (بقته) وراسکے تعلق دوگروہوں کاؤ كركيا ایک: ﴿فَضَنْ تَبِعَ هُدَایُ ﴾ اس مدایت کی چروک کرنے واسے ادر

ووسرے: ﴿ وَاللّٰهِ يُنَ كُفُولُوا وَ كُلّْهُوا بِاللِّنَا ﴾ یتن اس بدایت، اس بیقام كا انگار كرنے والے۔ اس طرح بہاں دوگروہ نیں ایک اصلاح كرنے والے دوسرے آبات بعن پیغ م الٰهی كی تكذیب كرنے والے لیس دونول آئتول كا مطلب ایک ہے اور وونوں گروہوں كی جزا كاذكر نیساں الفاظ بیں ہے۔ دونول بیش مزائكذیب پیغ م كی ہے۔

ظنمی شوت

تقوی افت رکرتے تھے ن کیئے دنیا کی زندگی میں ورآخرت میں خوشخری ہے،امدی ہاتیں بدر جیس سکتیں بدیوی بھاری کامیالی ہے'۔

ميال، آيت ك خرى بريفظ لاكر ﴿ ذَلِكَ هُوَ الْعَوْرُ الْعَظِيمُ ﴾ ليتي يك بزی بھاری کامیابی ہے، بدال طرف اشرہ ہے کہ بدباند سے بلندمقام ہے جس برانسان نبوت محمد سیا فیوشات کے ذریعہ سے پہنچ سکتا ہے ،اس سے ویرکوئی مقام نیس اور بیانیال ند كرنا جاہے كه اب نبوت نبيل تو كچے بھى نبيس ياائند تعالى كى نعمتوں كاورواز و بند بوكريا۔ صديت بس بكرجب في مريم الله في المرسالة و لنبوة قد انقطعت و لارسول بعدي ولانبي قال فشق ذلك على الناس فقال ولكن المبشرات " ييني رس الت اور تبوت منقطع بوگئي اه رمير ب بعد كوئي رسول تيس اور شكوئي تي بيتويد بات وگوں پرشاق گزری ہو آپ ﷺ نے فرمایو لیکن "مبشرات "باتی ہیں۔جس میں میں على بركر ما مقصودتها كروالله تعالى كامكالمدومخاطيه جواصل نعت عدوباقى بي كيونكدو ومعرفت اللي كا ذرايد براور ، ي طرف ، شاره ب" وجال يكلمون من عير أن يكونوا انبياء "بين \_ بار! مبوت كي اصل غرض چونك إو كول برالتدفع الى كي رضا كي را بهور كا ظا جركرنا تفدا ورتجيل دين كے بعداس كي ضرورت ندر ہي اس لئے ، ب نبوت فيس ، مگر مقدمات عاليہ تك ﷺ کی سب راہیں آنخضرت ﷺ کے ذراید موجود ہیں ، چنانچہ حداور این الی حاتم اور سیقی ئے روایت کی ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ تعالیٰ عبادا لیسوا بانبیاء والاشهداء يغبطهم البيون والشهداء على مجالستهم وقربهم من الله". (55 العانی ایعنی انتد تعالی کے پچھے بندے میں جو نبی اور شہید نہیں ایکن نبی اور شہیدان کے مرجبہ اور ان کے اللہ تعالی کے قرب میر رشک کریں گے۔ اور ابو جرمرہ کا اسے اس کی مثل

روریت ہے''ان من عباد اللہ یغبطهم الاسیاء والشهداء''اور جب وگوں نے پوچھا کہ وہ کون ہے۔ پوچھا کہ وہ کون ہیں تو آپ نے ان کے متعش کچھ یا ٹمل بیون کرکے کی آیت پڑھی ﴿آلاَ إِنَّ اَوْلِیْنَاءَ اللّٰهِ لَاحَوْق عَلَیْهِمْ وَلَا هُمْ یَحْوَنُون ﴾ (تیرین در)

اورایک ہی وہ بت ابوداؤ دیش ہے( ہن کیر ) دوران رویات کا احصل یہی ہے

کہ بسب کمل انتہا ٹوی قرب ہی کے مراتب ای طرح لوگوں کو بعظ رہیں گے اور
انقطاع نبوت سے مقدمات عالیہ سے حروم ند کئے جا کیں گے، بلک اگر آنخضرت رحمت عالم

انقطاع نبوت ام الم میں بیک ای انسان کائل ہیں ، دراسپنے کی ، ست میں نظیر نہیں رکھتے ، نبوت

ختم نہ ہوتی اور دوسرے نبی آئے والے کی دنتہا تا لازم کی جاتی تو دوسق اس عالیہ جو بسب کمال

انتہاع تحری حاصل ہوتے ہیں ،ان سے تلوق محروم رہ جاتی ،لیں ٹابست ہوا کہ آئخضرت سے تھی تربید

اور یکی وجہ ہے کہ بیسی بن مریم العظان نے کی راتوں میں تب بیت نیاز اور راز داری سے دعا کی کدا اندانتا ہے گھری ہے مستفیض فرہ اور 'جستجاب الله عاء" ہوا۔ صوالی عین مریم الفیلی مستقل انبیاء اولوالعزم سے بیل تو پر تقدیر نزوں اگر شرع شحری بیشی کی من مریم الفیلی مستقل انبیاء اولوالعزم سے بیل تو پر تقدیر نزوں اگر شرع شحری بیشی کی تعمیر اسر خلاف محل و تقل و تقل سے اور اگر "ننوول مع المنبوة " ہوگا تو" نعالتم القبیدن " کی مہراؤ ہ ج کے ؟ جو اور اس احد بے گی ؟ جو اور اس احد بے گی ؟ جو اب نیوت اور رس احد سے لئے دوئر تے ہیں ، بینی ظبور اور بطون ۔ الله تعالی سے مکالم و مخاطب اور فیضان کے حاصل کرنے کو بطون کہ ج تا ہے اور صاحب بطون کو مقرب الی ہوتا اور سبب تبدل و تونالازم اور غیر منقل ہے اور بسبب تبدل و تونالازم اور غیر منقل ہے اور بسبب تبدل و تغیر شرائع کے ظہور میں انقد ب سکتا ہے اور چونکہ نی سربن کی شریعت کیلئے نی ۔ حق کی تغیر شرائع کے ظہور میں انقد ب سکتا ہے اور چونکہ نی سربن کی شریعت کیلئے نی ۔ حق کی

شریعت ناسخ ہوتی ہے تو ہی ۔ حق کے زیانہ میں نبی سابق کواپنی شریعت کوتر ک کرے ہی احق ك شريعت يرهمل ورآمدكرنا مولا - چنانچية تخضرت في فرمات بين كدا كرموى التفييل زعده ہوتا تو اسکو بغیر میری شریعت کے تمل درآ مد کرنا جائز نہوتا ۔ اور اس قلبور کے ، نقل ب سے نبوت کے بطوان میں جس کوقر ب الہی اور عند، لقد معزز ہونا ، زم ہے، ہرگز تغیر نہیں آتا جکد مرتی ہوتی ہے، پشرطیکہ بی متبوع ہی تاج ہے اکمل ہو۔ کیا بہ خیال کیا جا سکتا ہے کہ ابتد تعالیٰ نے بہید آتحضرت علی کوبیت المقدس کی طرف متوجہ موکر نمازی صفے کی اجازت دی اور بعد میں جب بیت ابتد کی طرف محدہ کرنے کا حکم فرہ یا تو سب بیٹ کی نبوت ورسالت میں فرق سکیا یو آپ ﷺ اس قدر و حزات ہے جو آپ ﷺ کو پہلے یار گاہ خداوندی میں حاصل تھی معزول کئے گئے ، ہر گزنہیں ۔ لیکن حصوب نبوت اور نبی ہونے کیلئے ہید . زم اور ضروری ہے کہ ایک بارستفل طور برصاحب بطبوت وصاحب طبور موار اگر کلکت کے عدقے میں کالیفٹینٹ گورنر لا ہور کے لفشت کے سدقہ بٹل بیرض اصداح آئے تو اسکولیفشینت گورٹر کہا جائے گالیکن وہ اس عہدہ برنہیں آبار خلوصہ بیرے کہ گر یا غرض مخضرت السين " كرمبر المرات يتبر واكس أو" خاتم السين " كرمبر المرات واست

مرزاغلام احمدصاحب قادياني كانبوت تشريعيه كامدى جونا

مرزاندم احرصاحب قادیانی نبوت شریعیدکامدی بادرس کابت کرنے کیے ہم انکا ایک مکالمد وقی بطور نموند پیش کرتے ہیں۔مکامات البید ہو محرایان احمدین شرشائع ہو چکے ہیں ،ان بیل سے یک بیوال ہے ۔ '' ہواللذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهر و علی الدین کله'' اس می صاف طور پراس ماجز کورسول کر کے

كما يدل عنيه قوله تعالى ﴿ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وُ احدَةً العَ ﴾

یکارا گیاہے۔(براس احرب مورس

سیآیت "مورہ فتے" کے اخرر کوئ بیل ہے جس کا ترجمہ بیہ ان وہی ہے جس کے اسپے وسول کو ہدیت اور ہے وین کے ساتھ بھیجا تا کدات سب دینوں پر عالب کرے" ۔ اس آیت بیل تی تشریق کا بیان ہے جیں کہ" بالھدی و دین المحق" ہے گا ہر ہے ۔ اور مرز الملام احمد صاحب قادی فی کا بیان ہے جیں کہ" بالھدی و دین المحق" ہے گا ہر ہے ۔ اور مرز الملام احمد صاحب قادی فی کا بیافترہ کہ (اس بیس صاف طور داس عاجز کو رسول کر کے پکارا گیا ہے )اس مر پر کھلی شہادت ہے کہ مرز الفوام احمد صاحب قادیا فی نبوت بھر یعید کے مدی بیں۔

ياتي مض مين متعدفة وحتم نبوت "بياض سياه ١٢ مين جير-



حضرت عَلَّامَه حَكِيم ابوالحسنات قاوري حِمْاللَّهُ لِيه

- ٥ حَالاتِ زِنْدِي
  - ٥ رَدِقاديانيث



#### حالات زندگی:

خفر سد مولانا ابو تسنات سيد محر مرقاور كررة الشقال ميه ١٨٩١ع من وياست الور میں بیبر ہوئے۔ آب ہے وہ درگرامی سیدو بیرہ رعلی شاہ رجہ انترندی پیرملک کے ممثار ما لم وین ور بزرگ مجھے۔ قارغ لتحصیل ہوئے کے بعدریاست الوراق میں مذہبی خدمات سراتی م دیے گئے۔مسمانوں کی زیوں حالی دیکھ کراٹ کا جی کڑھٹا تھا ای ہے آپ ہے مہاراجدا اور ے تعلقات بڑھائے کیوں کر آ ہے ۔ محسول کرمیا تھا کہ جب تک مسلم ن ریاست الور می دخیل نه ہوں گے اس وقت تک عظمت رفتہ بحاب نہ ہو سکے گی ۔ مہار ہد جد ہی آ ہے کے بتجرعكمي اور بلندخيال كامعترف بهوكميا وررياست مس أيك المجمن تحفظ حقوق المسلمين قائم کر دی۔ انہی دنول حکومت نے ایک سڑک بینا نے کامنصوبہ تیار کیا۔ سڑک کے راستے میں یک معیدتھی جے شہیر کرنے کا فیصد کیا گیا۔ اس مربورے علاقے کے مسلمانوں میں غم و غصے کی ہبر دوڑ گئی اور نوبت ہندومسلم فسادات تک پہنچ گئی۔حکومت نے مسلمانول کے جذبات كے،حساس كوبالائے طاق ركھ كرايك رات فوج كى مدد سے محد كوشہيد كرنے كا فیصد کرلیہ مولانا کو بعد چلاتو آپ ۳ ۴ جانبازوں کا جیش لے سراس رات مجد کی طرف رو، نہ ہو گئے اور راستہ میں ایک وومقام پرمعمولی مزاحمت کے بعد ہمپ نے مسجد میں واغل بوئے شرکامیاتی عاصل کرلی۔

ادھر مسلمانوں کو آپ کی روانگی کی خبر ہوئی تو تمام مسلمان اٹھ کھڑ ہے ہوئے۔اس نازک صورت حال کے بیش نظر حکومت نے منجد کو منہدم کرنے کا پر وگرام ملتو کی کردیا اور آپ کو بد کر کہا کہ منجد کیلئے اس سے بہتر اور وسیع جگد دی جاتی ہے، آپ اس جگد کوچھوڈ دیں سیکن آپ نے ع

# آ کمین جواتمر دال تل گوئی دے یا کی

کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرہ یا کہ ہم اس معجد کو شہید فیل ہونے دیں گے اور مسلم ن ف ندخدا کی حفاظہ ہرہ کرتے ہوئے فی ورکردیں گے، چنانچہ حکومت اس طوفان کے آگے دی فلم کی حفاظہ ہر کی حفاظہ ہر کی خاطرہ بنی جائیں ٹچی ورکردیں گیا۔ بیدآپ کی جرائت و بیبا کی کا بہلا واقعہ تھا۔
سکی اور معجد کو شہید کرنے کا رادہ ترک کردیا گیا۔ بیدآپ کی جرائت و بیبا کی کا بہلا واقعہ تھا۔

الا 1973ء بیس آپ الل د ہور کی درخواست پر معجد وزیر خال بی بحثیثیت خطیب تشریف لائے ، والد ہجد کے علاوہ آپ نے شنخ المشائح سید سی حسین بھوچھوی ہے بھی اج زیف لائے ، والد ہجد کے علاوہ آپ نے شنخ المشائح سید سی حسین بھوچھوی ہے بھی اج زیف واج نے وخلافت حاصل کی تھی ۔ مشوی مور بنا روم پر آپ کو عبورہ صل تھا۔ لا ہور کے علی وہ وگر شہروں میں بھی تبیین دور نے نے ۔ خواص وعور م آپ کی تقاریر کو بہت ڈوق و مشوق ہے۔ من کرتے ہے۔

تخریک پاکستان کا غلظہ بلند ہو اقد ہ ہے نے تحریک کی حدیث کیہے کام کرنا شروع کردیا۔ مسلم میگ کے بروگردم کوعوام تک پہنچا ہے کے بلئے شب وروزمصروف رہے۔ ملاء پنجاب میں سب سے پہلے آپ ہی نے مسلم میگ کی حمایت کا ملان کیا۔

تقرم سے وام میں یا کتان کی حمایت کا حذب پید کیا۔

۱۹۳۷ میں آل انڈیا سی کانفرنس منعقد دینا رس میں سرگری سے حصہ ایں۔ ۱۹۳۷ میں جب مسلم کی سے حصہ ایں۔ ۱۹۳۷ میں جب مسلم ایگ نے وقو و سے کر ہر ضعع میں جب مسلم ایگ نے ایکی ٹیشن شروع کیا تو " پ نے علاء ومشائح کے وقو و سے کر ہر ضعع کا دورہ کیا اور مسلم میگ کا پیغ م پہنچ یا رحکومت نے متعدد پابندیاں لگا کرآپ کوروکن جو ہا مگر ہے۔ سودہ آپ نے اپنے مشن کوج رکی رکھا اور قید و بندگی صعوبتیں ہرو شت کیس۔

پاکستان بننے کے بعد جمعیت الله ، ہند کے مقاب میں جمعیت علماء پاکستان کی بنیاد رکھی گئی تو آب کوصد رفتنی کیا گیا۔ ۱۹۲۸ء میں جب تحریک آزادی کشمیرشروع ہوئی تو جمعیت الاوی کشمیرشروع ہوئی تو جمعیت الاوی کا سان کی طرف ہے آپ نے سب سے پہلے تحریک کہ تمامت کی اور مجاہدین کے سے سب سے پہلے تحریک کہ تمامت کی اور مجاہدین کے سے س الاکھوں روپ کا سان ان جمع کر کے تشمیر یول کی مدد کی گئی۔

9 مارج 1979ء کو پہلی دستورس زامہلی میں جوقر ارداد مقاصد پیش کی گئی تھی اس میں مولا نا ابوائستات کی مسائل کا بڑا حصد تھا۔ آپ نے مجل م وخواص کے ولول پر میہ ہات تقش کردی کہ ہم نے پاکستان کا مطالبہ ،سوم اور صرف اسلام کے نام پر کیا ہے البذا پاکستان کا دستور بھی اسلامی بنیا دیر مرتب ہوتا جا ہے۔

### رد قادیانیت:

سووائی میں جب حجر کیک میں میں ہوت کا آن ز ہو، تو آپ سردھز کی بازی لگا کر مید ن میں کود پڑے۔ آپ نے ختم میوت کا آن ز ہو، تو آپ سردھز کی بازی لگا کر مید ن میں کود پڑے۔ آپ نے تحریک میں میں میں ہوت کی تیا وت کے فرائفل سنجی کے اور قاویانی تظریب سے خلاف سید پر ہوکر ڈٹ گئے تحریک کے دوران کراپی میکھر اور حیور آباد کی جیلوں میں کئی ساس قید ولظر بندر ہے۔ روقا دیا نہیت پر آپ نے کئی کتب بھی تحریر فرمائی جن

علام يحم الوالحنات قادري

مں سے ایک ماب اکرام الحق کی علی چھی کا جواب "اس جد میں شائع کی جار ہی ہے۔

دد قادیو ثبت پر آپ کی مزیر تصانیف اور تحریک فتم نبوت میں آپ نے جومُعرکۃ لا راء درنا قابل فر، موش کروار ادا کیا ،اس پر آنے و لی کسی جدد میں خراج تحسین چیش کیا جائے گا۔الا شخاکی مند تعالی۔

#### دیگر تصنیفات:

تفسیو المحسنات ( نے پے نے ایوم میری بی تحریر کرنا تروع کی قداوروصال سے صرف ایک ون قبل کھل ہوئی) مدوہ ازیں مندرجہ ذیل تصانیف، ہے سے یادگار ہیں.

ا ترجدکشف انجی برانت

سو طیب الورده شرع قصیده مروه 💮 س اوراق عم

۵ میج تور ۴ یا قراطیس المواعظ

ے فرشتانور ۸ ، ظهرالاسقام

٩ . . مظهر الامرار

ال رجوم المؤسنين على مانع لجماعة للمعجدين الم الله بمونس الاطباء وغيره

ا ہور، کرا چی، حیدر آباد ور عصر کی جینوں میں رہنے ہے آپ کی صحت بہت گرگئی تھی ، آخر کار ۲ شعبان استظم، ۱۳۸۰ بسطابل ۲۰ جنوری ۱۹۹ بروز جعدس ڈھے ہارہ بیج آپ نے داعی اجل کو بیک کہا۔ وقت رخصت ریشعرز بان برجاری تھا،

صافظ را در زاره باش مراك كواة الوكو كو الو زاره فنائ حمر، حمد الدو بقائ الو آت كامر دريرانوار معرت واتا عن بخش رهد مدسيكا صاطيل مرجع خد أق بها



# اِكْرَامُ الْحَقِّ كَيْ تُصَلِّى الْحِقِّ كَيْ تَصَلَّى الْحِقِّ كَيْ تَصَلَّى الْحِقِّ كَيْ تَصَلَّى الْحِقْ كاجتوات

(سَ المِنْفَ : 293 )

- تَصَيْنَاتُ لَطِينَتْ =

حضرت عَلَّامَه حَجَيم الوالحسنات قاوري جذاللهايد



# يتم الله الرحمان الرحم الحمد لولية والصلوة والسلام على حبيبه

وورحاضره ش چونکدآز وی کازورےاس وجدے برست بيد تي کاشور ہے۔ آج وہ وقت ہے کہ انسان اگر جا ہے کہ یکسو ہوکر ایک فدہرے کا تلتی بنارے تو یہ مشکل ہے ال لئے کہ خلم دتیا ہے اٹھوں باہے جہالت عام جورتی ہے پھر ایک جاتل جوائے برے طریقتہ ہر جارہا ہے اس کو چھٹے لوئی ٹئ آو زآتی ہے تو وہ مجبور ہے کدا ہے سنے اور سننے کے بحد معذور ہے کہ مذیذ بذب مذہور پھر مذیذ بذب ہوئے براس کے لئے ٹاگز میر ہے کہ وہ جس میر بیٹا یقین جی ئے ہوئے ہے جسے این راہ ٹما جان رہا ہے جسکو عالم بائمل مجھ رہا ہے اس ہے ان شبه ت كان الدكر اورعالم جعب اس كرو واعتر ضات سنتاب تووو باتوب بين س ایک وت کرنے برججور ہوتا ہے۔ یا کہ دیتا ہے کتم ہے ایسے بدین کی بات ہی کیوں تی ا پنی پر نی روش پر چد جاناتهه را فرض تفایا جواب دیتا ہے کہ اب جواب کی صورت بھی دوحال ے خاق شہوگی میاوہ جواب ایسے علمی جواہر رمیزوں سے مزین ہوگا کہ وہ شکر کچھ نہ مجھ رکا ہو یا ہے سروہ اغدظ میں ہوگا کدائ کی س جواب سے میری نہ ہواور تیسرا درجہ جواب کا بیہو سکتا ہے کہ وہ پٹی تشفی اس جواب ہے کرسکا ہو چھر پھر جدید شب سے وہ اگر نہ یذہ ہو چائے تو اس میں اس کی جہل کی وجہ ہی ہو سکے گی۔ بہر کیف آج جہاں عالم عالم میں ہے دینول کے حملوں سے محفوظ نہیں ہیں وہ ساموم جال بھی ان کے تخیر ہیں ۔ خت مشکل ہے آج حیرت ہی حیرت ہے انسان کرے تو کیا کرے۔ اگرسب سے صلح رکھتا ہے و علم قر '' نی ﴿لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤُمِنُونَ بِاللَّهِ وَالَّيَوَمِ الاخِرِ يُوَ آذُونَ مَنْ حَادٌ اللَّهَ وَرَسُّولَهُ وَلَو

كَانُوْالْبَاءَ هُمْ أَوْالِمُنَاءَ هُمُ أَوْإِخُولَهُمْ أَوْعَشِيْرَتَهُمْ اللهِ كَانْف ارزى كريوار بن كر طزم شرى قراري تاب-

اوراگر سب کو وندان شکن جواب ویتا ہے تو ہمارے پٹوڈیٹ انگریزی خون ناراض ہو تے بیل گرفاموش رہت ہے تو شیطان اخری مدائن فی لدین قرار یا تا ہے۔ بنا بریں چوت طریقہ ہماسے ذائن میں آیا ہے۔ وہ اگر ہمارا نیا سلطی ٹیس کرتا تو شرید عام طور بریکی پہند بیرہ ہوگا۔ ولیس وراء ذالک حبہ خودل من الایمان.

وہ میں کہ خت کا کی ، درشت زبانی ،شب وشتم ،طعن وشنیج ، بیل بیل آتو ، واہی تو ، واہی افتار کر کے مہذب بیر میں اور اور بیل افتار کر کے مہذب بیر میں معرض کے اعتراض کولیکر سکا شافی و ٹی کا ٹی وہ شعر کے روش طریق ہے جواب دے ہوا اس کے اعتراض کولیکر سکا شافی و ٹی کا ٹی وہ شعر کے لئے نہ وہ کفایت دے کے مضف کے لئے دہ یقینا مشعل ہوایت ہوگا اور غیر مصف کے لئے نہ وہ کفایت کر سکتا ہے نہ سید البند اس تمہید کے بعد اور ہمیں ایک بزر گوار کا تھا رف کرا دینا ضروری ہے تاکہ ناظرین انجیا ہے کہ اور کی ان عنایات کا شکریہ جواب تاکہ ناظرین انجیا ہے کہ ان عنایات کا شکریہ جواب کی صورت میں چیش کر دینا ہے جوانبول نے پئی تصبیت تد ہی کے اقتصاء سے اسلام اور کی اس مسیدا کرم رحمت دو منالم حضرت محمد سول اللہ بھی پر کی جیں۔ واللہ ہو الموفق والموفق

ایک مدت گزرگئی کے عیب سُیول کی طرف سے ایک ٹریکٹ نگا تھ جس کا نام '' حقا کُل عَراآن' نقد اورا سکا جواب غیر مقلدین کی طرف سے بھی ٹاکٹے ہوا تھا اورا ٹل سلت نے بھی بہت سے اجو بددیئے تھے۔

يكترد وبإره جنب كيذوم يرعص يليس مركزي المجمن حزب الدحناف بهندله بهوركا سالانه

# تلخيص تمام اعتراضات كى يدب كه

ازروئ قرآن دھزت میں میداکرم اللہ کا اس دھوئی کے جوت میں حوالہ جات قرآنی ویئے ہیں اور ن اولہ کی تعداد چودہ تک کہنچائی ہے۔ ہم معترض کے معتراض کو عن بہت کے لفظ کے سرتھ تعبیر کریٹے اور جواب کے موقعہ پر شکریہ لکھیں گے اور جملہ اعتراض سے کی تاخیص لفل کریٹے

عنایت (۱): حفرت سے کی پیدائش ہے ہوپ کے مجوزائے تھی اس کے وہ حضور ﷺ ہے۔ افضل تھے۔

**شکویہ:** میاں اگر م! آپ ئے تخت فعطی کی ہے جو مخض اس کی ہوجے آپ عیسائی

بنے کہ تیار ہو گئے کہ میسی النظیفی ہے ہاپ کے پیدا ہوئے۔عزیز من المجنز ہ کی تعریف تو ہیہ ہے کہ تلوق میں ہے کی برگزیدہ نبی ہے اسطرح کوئی تعل سرز دہوکہ اس کے مقابسے عوام عاجز آج کمیں اور وہ قوت ان کی ذتی ند ہو جکہ بعطاء اللّٰی من میں نظر آئے۔گر اس مجنزہ کا فاعل بقا ہروہی تی ہو۔

امر ولاوت یک ایک چیز ہے جمکا تعبق پیدا ہوئے و کے سے نہیں بلکہ پیدا کر نے والے سے نہیں بلکہ پیدا کر نے والے سے ہوارجس کاظہور فائق کی طرف سے ہوا سے ظلوق کی طرف منسوب کر کے مجرزاند کا دعوی کر نامحش خوش خبی کی دلیل ہے بلکہ بموجب آبید کر بیرہ ان مثل عیسسی عبداللہ کھمٹل ادم خلقہ من تو اب ٹیم قال له کن فیکون کی حضرت آدم کی صورت ول دہ جائے حضرت آدم کی صورت بیا کے حضرت بیا کے دیکر اندہ بابذا میسائی بنے کی تیاری نہ بیجئ بلکہ آدم کے بنے کی قرید کر سے کا ایدہ میں ان ایدہ کی مثال مش آدم کے بنے کی قرید کی مثال مش آدم کے بنا کے گئے کی اور آدم کو کھٹی مٹی سے بنا کر تھم فرہ یا تو وہ پیدا ہو کے بیاں وہ سے نہ باب بیدا کے گئے ) ورآدم کو کھٹی مٹی سے بنا کر تھم فرہ یا تو وہ پیدا ہو گئے۔ یہاں وہ سے نہ باب ہیں انہ ہے۔

عدد وہ اُری شان تخیق اب تک چارصورہ ل میں تظر آئی ہے۔ اول درجہ یہ کہ بلا وس طت والدین جیسے دم صفی القد النظیم وسرے بوساطت والدہ جیسے بیسی النظیم النظیم تقلیم النظیم النظی اور پھرنا قدصائے النظیالا کوسب ہے افضل مانتا ہے ہے گا کہ وہ پھرکی چٹان ہے۔ کلا اور یا ہر آئے تی بچہ دیا ہذا ناقئ بنے اور اس کا تذکرہ قر آن کریم بیس موجود ہے۔ ﴿فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ نَافَةَ الله وَسُقِيهَا﴾

میں ا مرم ااعتراض کرتے یا کتاب تھا کتر آن پڑھے وقت یکے موہ بھی
جوتا ہوں ہی پار شیٹے کہ یں ورائل تھ کت قرآن سے متاثر ہو چکا ہوں۔ ہیشہ یا در کھو ہر نفل
فاعل کی ذات کے ماتھ ویستہ ہوتا ہے ، ور مفعول پراس کاظہور ہوتا ہے۔ بی وجہ کہ اس
شان سے بیسی الطبیقات کو پیدافر ہ کر بتایا کہ ﴿وَلَلَهُ عَمَلَةُ آیاةً لِلَنَّ مِن ﴾ ہم نے ہے کہ اس
شان سے بیراکر کے آپی قدرت کی کیک شائی بتائی ہے نہ کہ حضرت کی کثر ، فت بھی س بیر
مضمر ہے اوراگرای ہی ہوتا تو بہت سے کیٹر سے کوٹر سے موہم برس سے بیل بال ماں باب وجود
بیرا ہوتا ہے جی وہ بھی افضل قرار وینے پڑیا گئے۔ امر وو کے غیر گولر کے اغد فود بخود کیٹر بینکا
بیدا ہوتا ہے تو یہ جو نہ والد دست ہے۔ البذا فرا ہے کہ بیا ہی سب سے حتی کہ معاذ التدعینی
الطبیقال ہے بھی افضل جی ۔ واللہ المها دی .

عنایت (؟) مسيح كى والده حفرت مريم كوسب جهن مرفضيت به به دمسيح أففل اين-

مشکوید ، عزیز من اوالدوکی انفنیت سے مودوکی انفنیت کوکیا تعلق؟ اور گر حضرت مریم کو آپ ﴿ وَطَهُوکِ وَاصطَعَاکِ علی نِسانِهِ الْعَلْمِیْن ﴾ سے ترم زبانہ کی عورتوں پر اُنفل و ت بیر تو عیس کی بخت اور مرز کی ہونے کی کیوں ڈائٹ بتال مریک ہوئے کی دی و کھے ہوتا تا کہ آپ کو جوٹ کی دی ہوتا تا کہ آپ کو جوٹ کی دی ہوتا تا کہ آپ کو عرف کی دی ہوتا تا کہ آپ کو خرف عرب تو معلوم ہوجا تا۔ و کھے مفسرین نے عرف کے لی ذاسے اس کا ترجمہ کیا ہے

وَطَهُوكِ مَنْ مُسِيسِ الْمِرِجَالِ لِينَ مَن أَكُورِ عِياكَ كِيابِ جَوَالِكَ امرو تعدكا اظهرر قرار بإ تا ہے۔عدووازیں اس کے اتحت مقسرین نے جس قدر اقو لفقل کئے جیں ان جس ہے کوئی بھی تپ کے دفوی کا مؤید نہیں۔ملاحظہ ہو پہلاقول تو مُدکور ہو چکا عدوہ اس کے دوقول در جی۔

ا قِیْلُ من المحیض. قَالُ السّدِی کانت مریم لا تحیض. یمی پاک کی تحداد است. علی پاک کی تحداد است. عدام بهری کیتے میں کہ حضرت مریم داکھ نیس ہو کیں۔

> بنر بنما اگر داری ند جوبگر گل از خار است ایراتیم از آذا

اور اگر بفرش غلو بم تسمیم بھی کر ایس تو عیسی النظین الا و ماں کی وجہ سے افضل ماننا پڑے گا ورسر کا رابد قر ارروی فداہ ﷺ کی وجہ سے ازواج مضہرات کو بیشرف ملاک ازش و ہو ﴿ يَبْسَاءَ النَّبِيّ فَسَفُنْ حَمَا خَدِ مِّنَ النِّسَاءِ ﴾ اے بھارے نبی کی بیبیوا تم اور

تواب نیملہ کر بیجے کہ بہوجب آپ کے والوی کے بیسی النظیف فراست، م کی وجہ سے باعظمت قر رہارے ہیں اور یہ اس حضور مرور عالم بیٹ کی وجہ سے زواج کوشر افت ال رہی ہے۔ ذرا نصاف سے فرما کی کس میں افضلیت لکی ،گراللہ نصاف دے تو صاف کوری ہے۔ ذرا نصاف سے فرما کی کشمت فاہت اور بہر ہے '' مقالی قرآن' کا دگوی ہا طل اور پھر خود سید ہوم استور بھی کی شان میں ارش وجود ﴿ وَ مَا اَرْسَلُمْ بَکَ اِلّا کَافَاۃ لِلْمَنّاسِ بِسِیسِوا وَ اَلَٰهِ اِللّا کَافَاۃ لِلْمَنّاسِ بِسِیسِوا وَ اَلْهُ اِللّا کَافَاۃ لِلْمَناسِ بِی رس الف الام استفراق ہے جوا حاصل افراد کی میں الف الام استفراق ہے جوا حاصل افراد کی میں الف الام استفراق ہے جوا حاصل افراد کا مشتقتی ہے بنا ہریں بدوخلق سے تی میں عمت تک ہرتفض رسالت میں صفور کا حق جی جول یا موی ۔۔ ذرآ دم تا عیسی الشیلائیوت ورس لت جی صفور کے دست گرب

اسى بناء مرمحققين حضور كو ' تبيي ا . نبياء ' فرمات بين اورخود حضور بهي سناتے بين الما امام الانسياء بم تمام انباء كرسردار من الدوهازي ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيكُ ق النَّبيِّينَ لَمَا النَّيْتُكُمُ مِنْ كِتَابٍ وَّحِكُمَةٍ ثُمَّ جَآءَ كُمُ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمُ لَتؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُولُكُ قَالَ ءَ آقُورُتُمُ وَآخَدُتُمُ عَلَى ذَلِكُمُ اِصُوىُ قَالُواۤ ٱقُورُنَا قَالَ فَاشُهَدُوا وَآنَا مَعَكُمْ مِّنَ الشَّهِدِيِّنَ ﴾ اور يادكرو (المُحبوب ال واقعدكو) جب الله نے تیفیروں سے اٹکا عہدی جو میں تم کو کتاب اور حکمت دول پھر تشریف لاے تنہارے یاس وہ رسول کے تمہاری کتابول کی تضدیق فرمائے تو تم ضرور ضروراس پر ایمان لاٹا اور ضرورضروراس کی مدو کرنا فر مایا گیوں تم نے اقرار کیااوراس پر میرا جھاری ذ مدریا۔ مب نے عرض کی ہم نے اقرار کیا۔ فرہ یا تو آنک دوسرے برگواہ ہوجاؤ۔ اور میں خودتمہارے س تحد گوا جوں میں جول ۔"اللبيين" بين الف لام استغر في بھي ما نايز \_ گاس لئے كہ جمع یر الف! م مفید استغراق ہوتا ہے۔ بناہریں صاف ظاہر ہے کہ تباع سید ترس بادی سیل جناب محرسول المدين مول بول ياعيس" آدم مون يا يحي شيث مون يا شعيب البراميم موں يا استعبل سب برر رم موا - اور حضور ﷺ كي فضيب يام اور شرف تمام واضح ولا تح-یکل اور مزید برس به که برنی کی نبوت بی اس امریر موقوف ماننی بیزیکی که وه اتباع محمد رسوں الله عظیم اس عبد كاشريك موعام اس سے كيسى موك يوں يا آدم و كي عليه الساهم وسنه لحمد ميال ، كرام الصاف بي كبنا كيااب بحي تم مرزاتي هيماتي بوت كو تیار ہو؟ اگر زبان ہے نبیل تو آ ہے کاخمیر ضرور آ ہے کو ہمارے اس معروض کے نشایم کرنے مر مجوز کرے گا۔

عبنايت (٣) : حفرت سيح كي ولاوت كي وقت خارق عادت امور طوير موسع ورخت

خرمائے جو سو کھا ہوا تھ تر ہو کرتازہ کھیوری دیں، چشہ جاری ہو گیا۔ ہموجب آیہ کریمہ ﴿ لَمُنا دَاهَا مِنْ تَحْتِهَا اَ لَا تَحْزِنِی قَدْ جَعَلَ رَبُّکِ تَحْتَکِ سَرِیًّا وَهُرِّی اِلْدُکِ بِحِداً عِ النَّحْلَةِ تُسْقِط عَلَیْکِ رُطبًا جَنِیًّا فَکُلِی وَاشْرَبِی وَقَرِی عَیْنًا ﴾ یتی تو اسے اس کے تلے (فرشتہ پارا) کئم نہ کھا تیرے دب نے تیرے نے ایک نیر بہادی بور کھیور کی جڑ گیر کر بی فرق کھا اور پی اور آگھ اور کھیور کی جڑ گیر کر بی گر تی گر تھی کھا اور پی اور آگھ

شکویہ ب شک رہ مات مادت مور ہوئے مر شیسی النیسی کی طرف سے بلکہ جل وزوالادت عيسى وقت وروز وريامور ظاهر عوائد چنانجدا كران آيات سے ويركي آيت بيزود لى جِلَّ أَوْ مَعَامَدُ مَافَ بُوجِ تَا ﴿ فَاجْآءَ هَا الْمَخَاصُ إِلَى جِدُّعِ السُّحَلَةِ قَالَتُ يَلَيْعَبِي مِتُ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَشَياً مُنْفِسِيًّا ﴾ الى ك بعد ب ﴿فَعَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا ﴾ جِيكا ترجمه صاف بتاري ب كربيه واقعه وردزه كاب جس وقت عيسي السَّلينالا كي والدوت بی ندہو کی تھی۔ چنانچے فنطی ترجمہ یہ ہے چراہے جننے کا درویک تھجور کی جڑیں لے آیا۔ تو (حضرت مریم) بویس ہے سے سی طرح میں اس سے میلے مرکئی ہوتی اور بھو و بسری ہو بِلَّ ﴿ فَعَادَاهِ مِن تَحْتِها ﴾ توال سے ى كجورك تا سے فرشته يكارا كرغم ندكور الله دوسرے ان امور ہے قدرت خداوندی کا اظہار ہوایا کہ اعجاز کسیج کاقطع نظر اس ے دیں مثابیں بکشرت متی میں کہ ہے یار و مدو گاریتیم بنتے کی برورش ایک بشان سے بھوئی کہ باشاہول کے شہرادوں کی بھی شہولی۔ دور نہ جائے ٹورجہاں بیکم کے جارے ہی بڑھ لیجنے کہ وہ کہیے ہیدا ہوئی اور جہا تگیر ہاوٹ وی کس طرح بنگم بنی پختصر قصہ بھی من پیجئے تا کہ آپ ا چی طرح سمجھ تکیل ۔

تورجہ ن کا راد ش و طہم سپ صفوی و ۱۹۳ و کے امراء سے تفاد، س کے انقال کے بعد ان کا ف ندان ذیر عمّاب ش بی سم گیا۔ تمام ج سُیداد صبور کر لی گئی چنا نجے تورجہ ل بیگم کے والد مر ڈافی بٹ اپٹی بول کو سے کرجان بچ کر بھا گے۔ چوکھ دیوی پورے دانوں سے تھی راستہ میں وضح عمل ہوگی اور لا کی بیدا ہوئی۔ اوھر ق ب ف شمال بحالت ہر بادی لکلنا ہوا اوھر اس بے سروسا انی میں لا کی ہوگئی۔ اپٹی جان ہی بھی ری تھی ان کی کہ ان بچائے۔ جنگل میں اس بے سروسا انی میں لا کی ہوگئی۔ اپٹی جان ہی بھی ری تھی ان کی کہ ان بچائے۔ جنگل میں وال سے سروسا ان میں بودودھ بلانے والی کی تلاش کی نظر اس لا کی برائی کی بودی ہوئی۔ اور شرو کی میں داریہ مقررہوئی ۔ خفی لیا، دودودھ بلانے والی کی تلاش ہوئی۔ ایک تاقلہ میں اس لا کی کی میں داریہ مقررہوئی ۔ خفی لیا، دودودھ بلانے والی کی تلاش دس کی تھر اور شرکی کی میں داریہ مقررہوئی ۔ خفی میں مقدر کی گئی اس کے تو کی اور شرکی کی میں داریہ مقررہوئی ۔ خفی سے عقد کیا گیا اس کے کو کی میں داریہ مقررہوئی ۔ خفی سے عقد کیا گیا ہی سک کو کر کھر ان ملک بہو کہ گئی ہوں کی دیا ہوئی اور شرکی کا نام مہرالقب و رکھا گیا و رشیر آفگن سے عقد کیا گیا ہیں ملک ہوکر حکر ان ملک بود کی سے گئی ہوئی اور کی کا نام مہرالقب و کو اور نے میں خوا سے باکر پروز جہا گیر میں ملک ہوکر حکر ان ملک بود کو اور نے میں جو کو اور نے میں جو تو اور نے میں جو تو اور نے میں جو کو اور نے میں جو تو اور نے میں دور میں جو تو اور نے میں جو تو اور نے میں دور میں جو تو اور نے میں جو

البذاب مریمی کوئی ، بیانبیل جمکی بناء پر صغیرت سرور دوعام الله الم منقبت فضیلت دی چستے ۔ پھر حضرت میں کی وال دت میں قرآن کے اندرکوئی خاص منقبت نیس ایر فلا قد صفور کے متعلق کہیں ارشاد ہے ﴿ لَفَلَهُ مِنْ اللهُ عَلَى الْمُوْمِنِينُ إِلَّا بَعَثُ اللهُ عَلَى الْمُومِنِينُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُومِنِينُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

صدری امراض کی اور بدایت ورحمت مونین کے سے وغیرہ وغیرہ و راکوئی بتائے آلو کے سوائے حضور اللہ کی اور بدایت ورحمت مونین کے سے راغیرہ وغیرہ و راکوئی بتائے آلو کے سوائے حضور اللہ کے کئی بی کے لئے رب العزب مال مالا بالد میں الرم الفاف شرط ہے۔ حسد وعن و الحن مروری ند جب پرتی دوسری چیز ہے۔ دور حقیقت ثنائی دوسری چیز ہے۔

عنایت (٤) : مسیح نے شیرخواری میں کلام کی کڑ کہیں میں ان کو کتاب فی لہذاوہ حضور ﷺ ے افض ہیں۔

مشک مد اگر می معیر قصیات ہے تو حضرت کی کواس سے بڑھ کر قضیت میں ماتے كديبان وتوك أسيح فاج كياكي بجين كررشادب وإقال إنتي عبد اللواتيني المكتب وَجَعَلَينَ لَيًّا ﴾ اورحضرت يكي السُّنتُ السَّيَّا إلى يت ارشوب ﴿ يَدْحَيى خُدِ الْكتب بقُوَّةٍ وَالْمَيْنَةُ الْمُحَكُّمَ صَبيًّا ٥ وَحَمَانًا مِنْ لَّمُنَّا وَزَكُوهُ وَكَانَ تَقِيًّا ﴾ يَثِي رب العزت قرہ تاہے۔اے کچی کتاب مضبوط تھا م ورہم نے اسے (بیٹی کچی کو) بھین ہی ہیں نبوت وی اورایق طرف سے مہر یانی اور ستھرا کی اور کمال ڈروا یا تھا۔ بناہریں کرام میا ہ کوج ہے اس اصول کے التحت سی کی بنیں کے وہ ہاں میسی التلیق کا تذکروہ فر اوا کیا بیہاں خاص علم یکی النَّلِينَالُا كَا طَرَف بُوا\_﴿وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنَ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيْصُهُ قُدُ مِنْ قُبُل فَصَلَقَتُ العَهِ الره يوسف من جوتذكره بي يوسف الطبيال كر عت كي شهادت شیرخور بے نے دی تھی لبندا ہے عیسی التنظیمات ہے بھی افضل وسنے کہ یہ بی ہو کر کلام کرتے جیں۔اور وہاں بغیر ٹی ہوئے بول رہا ہے۔جان عزیز! کیول دھوکہ میں میز کو عوام کو دھوکہ يش و الرب مورة را محور ميدان بن آيا كرور

احول فاكوره عدمعوم موكد فدكوره مور معيار فضيت نبيل بكدفضيات

وافصیت کے لئے وہ ٹمان ہونی جاہیے جوحضور کے لئے وضاحاً قر آن یا ک۔ میں جا بھی شکورہ کئے۔ ملاحظہ ہو۔

اول بحضور على كم معافى كاصرات مت كي خطاؤ ي معافى كاصراف وعده قربار كيا\_ ﴿ وَلُوا أَنَّهُمُ إِذْ ظُلْمُوا آلَنُفُسَهُمْ جَاءً وَكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللهُ وَاسْتَغْفَرُ لَّهُمُ الرَّسُولُ لُوجَعُوا اللهُ تُوَّالِا رَّحِيمًا ﴾ يتن جبوه ابقي جانوس يرَظلم كري تواسد محبوب إتنبار معصفورهاضم مول پر الله عدمعاني جو بين ورسول ان كى سفارش فرمائ تو ضرور الله كو بهت توبه قبور كرف والا حبريان ياكيس-" كے حضور الله كومونين كے ہرمعا ہے کا مختار کلی بنا کر ان کے فیصیے کو بخوشی قبول کرنے میرایم ن موقوف کیا جا تا ہے ﴿فَلاَ وَرَبَّكَ لَايُومِنُونَ حَتَّى أَيْحَكِّمُوكَ لِيُمَا شَجَرَ يَئِنَهُمْ ثُمَّ لَايَجِدُوالِي أَنْفُسِهِمْ حَوْجًا مِّمَّا لَمَعْيَت وَيُسَلِّمُوا فَسُلِيْماً ﴾ توافيحوب! تهارے ربكى تشم وہ مسلمان نہ ہو نکتے جب تک اپنے <sup>س</sup>یس کے چھٹڑوں میں تمہیں حاکم نہ بنا کمیں نیز جو کے چھرتم تھکم فریاؤ اسپینے دلوں بیس اس سے رکاوٹ نند **یا تھیں اور است** مان لیس کہبیں حضور ﷺ کے وین کوتمام او یان بر مالب کیا جارہاہے اور حضور ﷺ کی دجہ میں حضور کی جمر ہی جماعت کے لئے اجر عظیم اور مغفرت کی بشارت دی جاتی ہے ﴿ هُوَ الَّذِي أَرُسَلَ رَسُوْلَهُ بِاللَّهُدِي وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى اللِّيُنِ كُلِّهِ رَكَّفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيُدًا ٥ مُحَمَّدُ رَّسُولُ اللهِ والَّذِينَ مَعَهُ آشِدًاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ...الي... مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجُوا عَظِيمُهَا ﴾ والله ي بي حس ناب رسول كوبر يت اور سيج وين ك ساته يهيج كه، عب دينول يرغالب كرے اور الله كافي كورہ بر عجد ﷺ الله ك رسول بین ورون کے سرتھ والے کا فرول پر اخت آیس میں ترم دل ( آخر آ بہت تک بیان

قر واتے ہوئے اخیر میں آر وا تاہے )جورن میں بمان والے اور چھے کام کرنے والے ہیں ان کے لئے وعدو کی اللہ نے پخشش اور بڑے تواب کا۔

کین حضور ﷺ کہ ایڈ ویے والوں کو پنے یڈ ادینے و الفرمایوں ۔ تکداس قادر مطابق کو کی ایڈ ادینے و الفرمایوں ۔ تکداس قادر مطابق کو کی آند آئیں وے سکنا محرف بیت قرب وجبت دکھ نے کو رشاد ہور ﴿إِنَّ اللّٰهِ يُنَّ اللّٰهِ وَدَ اللّٰهِ عَدَ ابّا اللّٰهِ فِي اللّٰهُ فَي اللّٰهُ فَي اللّٰهُ فَي اللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَدَ اللّٰهِ وَدَ اللّٰهُ وَدَ اللّٰهُ وَدَ اللّٰهُ وَدَ اللّٰهِ وَدَ اللّٰهِ وَدَ اللّٰهِ وَدَ اللّٰهُ وَدَامُ اللّٰهُ وَدَامُ اللّٰهُ وَدُولَا اللّٰهُ وَدُولَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَدُولَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ الللّٰهُ وَاللّٰهُ الللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰمُ اللّٰهُ ال

حضور ﷺ کے ہاتھ شی ہاتھ وے کر بیعت کرنے والوں کواپنے ہاتھ میں بیعت کرنے والوں کواپنے ہاتھ میں بیعت کرنے والد قرہ یا ﴿ إِنَّ اللّٰهِ اِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰلَٰ اللّٰ اللّ

حضور ﷺ کے صدقہ میں موسین کے مقاتبہ کواندان فعل فرمادہاہ ہوفکہ م تقُتُلُو مُنَّمَ وَلَكِنَّ اللَّهُ قَتَلَهُمْ ﴾ تم نے انبین قبل ندکیا بلکساللہ نے انبین قبل کیا۔ حضور ﷺ کا دے انٹاز بردست تعلیم فرمایا گیا کہ کسی نبی کے سے بھی بیار تبدئ یا كرنام كريكى تد كارو بلكد خطابات فاص عدادو ﴿ لا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كُدُعَآءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ﴾ بهرے رسوں كو شد پكارو اليے جيے آئن يل ايك دوسر كي الله الكاركي الله عود

اور کہاں تک کہوں کہیں شرح صدر کی بیٹاریت ہے کہیں اپنے نفض کے ساتھد اپنے حبیب کے نفش کود کھا کرغنی کر دینا بتایا جار ہہے۔ بیتو وہ مراتب ہیں کہ کسی نبی بیس نہ ملیس سے۔ حضور ﷺ وَمَا نَهِ عَلَمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الرَّسُولَ فَخَدُوهُ وَمَا نَهِ عُمْهُ مَا اللَّهُ الرَّسُولَ فَخَدُوهُ وَمَا نَهَا عُمْهُ مَعَ اللَّهُ وَمَا نَهَا عُمْهُ مَا اللَّهُ وَمَا نَهَا عُمْهُ مَا اللَّهُ وَمَا نَهَا عُمْهُ فَالْتَهُو اللَّهُ وَمِيلٍ إِدْرِ اللَّهِ وَمَا فَهَا عُمْهُ مَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا فَهَا عُمْهُ مَا اللَّهُ وَمَا فَهَا مُعَالِمُ اللَّهُ وَمَا فَهَا مُعَالِمُ اللَّهُ وَمَا فَهَا مُعَالِمُ اللَّهُ وَمَا فَهَا عُمْهُ مَا اللَّهُ وَمَا فَهُ مُعْمَالًا اللَّهُ وَمَا لَهُ اللَّهُ وَمَا فَهَا عُمْهُ مَا اللَّهُ وَمَا فَعَالَمُ اللَّهُ وَمَا فَعَلَمُ مُعَالِمُ اللَّهُ وَمَا فَعَلَمُ اللَّهُ وَمَا فَعَالَمُ اللَّهُ وَمَا أَنْ اللَّهُ وَمَا أَنْ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا أَمُنْ اللَّهُ وَمَا أَنْ اللَّهُ وَمَا أَنْ اللَّهُ وَمَا أَلَا اللَّهُ وَمَا أَلْمُ اللَّهُ وَمَا أَلْمُ اللَّهُ وَمَا أَلَا اللَّهُ وَمَا أَلَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَمَا أَمْ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمُوا اللَّهُ وَمُعْمُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ وَمَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنَا اللَّهُ مُنْ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّمُ اللَّمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِّمُ مُلِّمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّمُ مُنْ

ربائے کہ خالی ﴿ قَالَ اِلنّی عَبْدُ اللهِ النّبِی الْکِتْبُ ﴾ وغیر دوغیرہ سے بیٹوت ملتا ہے کہ آپ کو کتاب بھین ہی عدہ ہوئی ، بیغط ہے۔ وراس وہ سے غط ہے کہ بود العلمی ، کرام میاں اس کے متن ہی شریحیے۔ اگر کی اہل علم سے بو چھے لیتے ، کبھی شرکتے ۔ جبکہ عرف بین ، واہل سان ہی ہی ہے کہ معتقبل جب بیٹی ہوتو اس کو ماضی کے میغد سے ظاہر کیا کرتے بیں اور اس کی ثقائر بہت کی بیں۔ جسے ﴿ إِذَا اللّهُ عَالَةُ النّهُ عَلَى مَنْ بِی ہِ بِی اِللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

عنامیت (۵) ، قرآن سے ثابت ہے کہ سے کو جب دھمنوں نے پکڑنا جاباتو آسان سے فرشتہ کرا ہے باتو آسان سے فرشتہ کرا ہے جسم فاک سان پر اے کیا اور کفار سے بچا ہیا اور مفرت تھر کھی کو کا لفول نے گھیرا تو کو کی فرشتہ نہ ہی شان کوآسان برا تھ ہو نبذہ سے افضل ہے۔

شكريه : ٤٠ شك قرآن ياك بين حطرت عيسى النَفَيْثُلُا كَانْعَشْ ﴿ بَلَّ رُّفَعَهُ اللَّهُ

إلَيْهِ ﴾ آيا مگرانصاف توبيرتھا كەاصل واقعدصاف دكھاتے تا كەناد.تقف مغاھد ميں نه ينتا الرشندے کيجہ ہے میں تو ہم عرض كريں قرآن كريم بيل ہے ﴿ فَلَمَّا أَحْسُ عِيْسَى هِنَهُمُ الكُفُرَ قَالَ مَنُ ٱلْصارِي إِلَى اللهِ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ نَحْنُ ٱنْصَارُ الله المجالين جب عيس السليفالان ن عامريا توبور وكون مير مددكار موتاب الندك لنے بھواریوں نے کہا ہم عددگار ہیں اللہ کے سئے۔ بیش نوعینی النظیما کی تھی۔ اب حضور ﷺ کے مرتبہ کا اللہ اڑ ہ ﷺ کہ اللہ جل وعدے اس ماک ہستی کووہ وں ورکی وشجاعت وقرب عطافر ہ یا کہ آپ کوا چی مدد کے سئے فرشتہ تو فرشتہ کسی صحالی کی مدد کی بھی حاجت منتقی جد جا تیکہ کان ہر جائے کے لئے وعاکر تے۔ ویکھئے قرآن کریم میں ہے۔ ﴿ وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنْ النَّاسِ ﴾ راے حبیب الله وگوں ہے "ب کی تفاظت کرے گار چنانچہ وللدف ونیامیں ہی قلب توی عطافر ہا کر وشمنول میں اس ثنان سے رکھا کہ مکہ سے تشریف ل تے وقت چیہ چیہ ہر دشنوں کا ڈیمہ ہ تھا۔ کو چہ گوچہ گل گل حتی کہ باب یالی تک محصور تھ مگر عصمت اللي بين ره كراك شان ہے مدينة آئے كيو بين مَديك غاربي رہے اور كفار غاركا گشت کرتے رہے گرمضور ﷺ کا بال بیفا نہ کر سکے میں اگر م!احماس بغاوت میر حوار بول سے استمد او کرتے والا زیادہ رتیدوا، جوسکتاہے یا جان شارول کی جان شاری و كھتے ہوئے سے كنے وا . كه جو فر مجھے مير سارب نے اپنى حفاظت على لے ركھا ہے۔ ذرا انصاف کرواورانصاف ہے کہو کہیں کی۔وادمیاں کرام ا آپ نو آپ ہی ہیں۔ آپ اگر واقعد میں حضرت عیسی الطبیق کی انضیت کے قائل ہوئے تھے تو بیقصد نہ چھیڑا ہوتا ،عدوہ ازی گرآب کوفرشت کندآ نیک می شکایت بوایی معودت کی کوتا می کاشکود سیجید كِ " بِ فَر آن كُر مُ مِن فَيْل بِرْ حار ﴿ وَلَقَدُ نَصَرَ كُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَانْتُمُ أَذِلَّهُ

حضور ﷺ کی مدرنہیں بلکہ حضور کے ندر موں کی امد و بصدق ڈات محمدرسول اللہﷺ یوں کی سن کی جس کا تغرکرہ آ میر مذکورہ میں فر ہوا بعنی ہے شک القد نے بدر میں حمیہ ری مدد کی جب تم بالكل بمروم وان تقدال كآكاك جدارات وإذ تقول للمؤمنين ألَنْ يُكْفِيَكُمُ أَنَّ أَيُّمِدُ كُمُ رَبُّكُمُ مِفَاقِةِ الآفِ مِّنَ الْمَلْدِكَةِ مُنْزَلِيْنَ ﴾ لين جباب محبوب بتم مسعد نوق ہے فر ماتے تھے کیا تنہیں ہد کا فی نہیں کہ تبہا را رہے تمہ ری مدوکر ہے تین برارفر شنے اتارکر۔ آگے، س فرمان محری اللہ کی تصدیق میں ارش دموتا ہے ﴿ لَكُني إِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا وَيَأْتُوكُمُ مَّنَّ قَوْرِهِمُ هَذَا يُمُدِدُكُمُ وَيُّكُمُ بِحَمْسَةِ الآفِ مِّنَ المُمَكِينِكَةِ مُسَوِّمِينَ ﴾ بال كيول نبيل كرتم صبر وتقوى كرواور كافر اى دمتم ير آيزي تو تمہر، رورب تمہاری مدد کو یا نج ہزار فر شیخ نشان والے بیصیح گار آ گئے کیک مقدم پرارشاو ہے ﴿ اِذْتَسْعَهِيْتُونَ رَبُّكُمُ فَاسْعَجَابَ لَكُمُ آتِينَ مُصِدُّكُمُ بِٱلْفِ مِنَ الْمَلْئِكَةِ هُوُ **دِلِينَ ﴾ بين جبتم ہے رب سے فريا د**كر ت<u>ے تھے تو</u>اس نے تمہاري کن لی کہ ميں تعہير مدود ہینے والا ہوں بزار فرشنول کی قطار ہے آ گے۔ یوم تنین کے واقعہ میں ارشاد ہے ﴿ فُعْمِ آنُولَ اللهُ سَكِيْنَتَهُ عَلَى رَسُولِه وَعَلَىٰ الْمَوْمِنِيْنَ وَٱلْوَلَ جُنُودًا لَّهُ تَزَوْهَا وَعَدَّبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا وَذَٰلِكَ جَزَآءُ الْكَفِرِينَ ﴾ يُمراشب تسكين نازل فر، لَ ا ہے رسوں اور مؤمنین پر اور و الشکر، تارا ( فرشتو نکا ) جوتم ندد کھتے تھے ور کا فرول کوعذاب ویا اور منکروں کی بہی سزا ہے۔ کہے میاں اکرام! بس یو ابھی ورضرورت ہے واللہ الهادي بخوف ضخامت رسامه اي يراكتفاء كرتابون ورنه جننے ديال قرآني وركار بون حاضر كرسكا بول اب ارا شندے كلير العاف كى نكاو سے ميرا رسالد ميره كر فيسد كرنا \_آئند واختيار بدست مختيار \_

عنایت (٦) : مسیح فاجهم باد جود حاجت بشرید کے آج کک محفوظ ہے حد ککداور کسی کا نہیں البتہ قابت ہوا کہ سیح محمد ﷺ سے افضل ہے۔

مشكومه وجم كالمحفوظ ركهنا ركف واسكى قدرت يروال بيارين وسك فضيت م ۔ برای عقل و دانش اور کیا کہوں۔ کہیں آ ہے خفا ہو کہ غصہ کے یا تیکر کو تیز نہ کرلیں۔ بھا آل جان اجسم توملا نگریھی رکھتے ہیں اور آج تک بدستور ہیں بلکدان پرتو نسی دشمن کوحملہ کرنے کی جرأت ہی نہیں اور جب میں الطّبیخلا و نیا میں تشریف ایکر انتقال فرما کیں گئے ملائک اس وقت بھی بدستور ہول کے ۔ البٹروعیسائی مرزائی نہ بننے اس لئے کے مرز، صاحب تو مرئرمٹی مزو کیک معیار افضیت میکفیر کرچو تان مرجلاجائے یاز ندہ رے دوسب سے افضل ہے۔ حالا مکدونیا میں ہے جان چیزوں میں بہت کی چیزیں ایسی میں گی جن کی زندگی میسی النظم بھانا ے کہیں بوی ہے جیسے پہاڑ ،آسان ، جا ند ، مورجے ، متنار ہے تو ان کوبھی حضرات نمیاء علیہ المسلام برآب انضل مانیں کے۔ اگر میر خیال قلطی نہیں کرتا تو میں کہتا ہوں کہ برگز مہیں ۔ پھرا لیے لابیتی وجوہات پیش کرتے ہے کیا فائدہ ۔ جان عزیز ا ذر، سوچو سمجھو بہوش میں آئر بات کیا کروندہی نشہ میں اندھ وہند نہ بھ گا کرواور اگر یمی ہے تو ﴿ فَالْمَيْوْمُ نُنجَيْكَ بِبَدَيِكَ لِينظُونَ لِمَنْ خَلَفَكَ آيَةً ﴾ فرعون كمتعلل إورس كاظهور بھی ہو گیا کہ آٹ اس کی ،ش مصر کی میوزیم میں بتائی جاتی ہے۔

عنایت (۸.۷) مسیح نے جانوروں کو بیدا کیا حاد تک پیدا کرنا خاصد خداد تری ہے اور بیاروں کو ماعرص کو ،کوڑھیوں کو تندرست سوئکھ بنایا ،مردے زندہ کئے۔

مُسْكويه "صاحب قر كاتوبول قرم رباب ﴿ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيءٍ وَهُوَ الوَاحِدُ

الْفَهَارِ ﴾ يعنى المحبيب فراد يجئ كرالدى برش كا فالق ب وروى زيروست فالق وقيده في المحبيب فراد يجت كرايد يجت المحبيب والأرس في المجتنب والوكريس براجس بيس التيلية المحبين التيلية المحبين كهيئة المعبين كهيئة المعبين التيلية المعبين كهيئة المعبين كهيئة المعبين المحبين الم

جھے آپ کے اس وقوے پر بھی کی ہے۔ بریادرم ذرانصاف سے کہنا کر بادش ہو گئی ہے۔ برادرم ذرانصاف سے کہنا کر بادش ہو گئی کو گئی کا تھم کو ہور کر دے تو کی اس کے معنی سے موں کے کہ وہ محکوم ہو دشاہ ہو گئی۔ مجسٹر بیٹ کو بجسٹس کو جاڑھ وہ تاہے ہز، ورعنو کا مگر ہذان ہوں گئی ہوں گئی ہوتا ہے ہز، ورعنو کا مگر ہذان بادشاہ ہیں ۔ ذراخوش بھی کو بیجد ہ بادشاہ ہیں ۔ ذراخوش بھی کو بیجد ہ کر کے تعقل کو استعمل کر کے وجر ترجیح بنائی تھی ۔ مثاء اللہ چشم بدوور ۔ علاوہ از بی کی انبیاء کر کے تعقل کو استعمل کر کے وجر ترجیح بنائی تھی ۔ مثاء اللہ چشم بدوور ۔ علاوہ از بی کی انبیاء میں اس لئے آئے تھے کہ ندھی آئی ہو و لے کو تکدرست کردیں ، مردے کو زندہ گوریں ، شی کے جائور پی میں بھی ہو گئی ہو تی جس قوم جائور پی جن قوم کے ندائی کی ہوشت اس کے ، ندر آیا اسے ای قوم کے ندائی کے مطابق مجر وطا۔ چنا نچے موک النظیف کی ہوشت اس وقت ہوئی جب کہ جو درگری کے فن کا ج جاتھ ۔ چنا نچا ان کے می جز کرنے کے سے آپ کو

چادوشکن مجرو عطا ہوا۔جیما کر قرآن باک میں ارشاد ہے ﴿ وَمَا تِلْکَ بِيَمِيْكَ يَنْمُوسَنِي قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتُوَكُّوعَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنُوبِي وَلِيَ فِيْهَا مَارِبُ أخُوى ﴾ اور تيرب باتير ش كيا ہے اے موى ؟ عرض كى يدميرا عصابے يس اس مرتكي لگا تا ہول ور س سے اپنی بحریوں یر ہے جھاڑتا ہوں اور میں میرے س ش کام مِن ﴿ فَالَ اللَّقِهَا يَنْمُوسِي فَالْقَهَا فَالْذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعِي ﴾ فرويا عند أار و ي ا معرى أو آب في المعادل ديا توجب اى وه الرام اسانب موكيا مهر ارش وموا ﴿ حُلْهَاوُ لَاتَحَفْ سَعِيدُهَا سِيْرَتُهَا اللهُ ولَى ﴾ عيكر عاوراس عدورواب ہم اے چر پہی طرح کا کرویں گے۔ ﴿ وَاصْفُهُمْ يَلَاکُ إِلَىٰ جَمَاحِكَ تَخُوجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوِّءِ اللَّهُ أُخُرِي لِنُرِيِّكَ مِنْ اينِمَا الْكُبُراي اِذَّهَبُ اِلَى فِرغورُن إِنَّهُ طَعَى ﴾ ادران باتھ اپنے بازو سے ملا خوب سپید کے گا ہے کی مرض کے، بدایک اور شٹانی ہے۔ بیاس سے کہ ہم تھے اپنی برسی بزش نشانیاں دکھلائیں فرعون کے باس جاس ئى سىرىشى كى سے - چتا نچەاى مىجىز دىكە اظب ركاد، قعدد دىرى جكەند كورىپ - ﴿ فَإِذَا حِبَالْهُمْ وَ عِصِيُّهُمْ يُخَيِّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحُرِهِمُ

اسی طرح حضرت عیسی الطبیقات کے زمانہ میں حکمت بونان کا چرچ تی تو حکی ء مید ان حکمت میں سکرکوں لمعن المعلک بجایا کرتے تھے لند نے سپ کومبعوث فرہ یا اور حکماء کے عاجز کرنے کے سنے وہ مجز و دیا جس کا مقابد تھی ء زمانہ ندگر سکے بھی محض مس سکرنے سے بور زاواند سے کا سوکھ جو چانا ، وغیر و وغیرہ ہمرد سے فاجی انعمار ڈ باشہ سرور دوع لم کھی میں فصاحت و بلاخت کے دریا منڈر ہے تھے۔ علمی غدق کا ستارہ وہ جی چھی تو حضور کوان کے عاجز کرنے کے لئے وہ مجز وعطا ہوا کہ فصحاء و بعنی ، عرب دے لیے رہ گئے۔ اور میدان فصاحت میں آ کر دعوی کرنے کی بجائے گوشہ، بجز میں جابیٹھے ور خدائے اینے محيوب كي زيان سي على العلان و حكير كي جوث كهوا ويا ﴿ قُلُ لَئِن اجْتَمَعَتِ الْإِلْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنَّ يُاتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرانِ لِايَأْتُونَ بَمِثُلِهِ وَلَوُ كَانَ بَعُضُهُمُ لِيَعْضِ ظَهِيْراً ﴾ يعنى عصبيب اعلى المعلان كهرو يحيّ كد كرين اورانس اس يرجمع ہوجا تھیں کسال قرآن یا کہ کے مثل ۔ کیں تو نہ لاشکیل گیا گرچہ یک دوسرے کے مد دگار بن جا كي \_اوريمجزه قيمت تك كے لئے واضح دائل طورير قائم بـــاع را با يا اے عيسوى ن کی ذات کے سرتھ تھے چھڑات مجھری علی صاحبیہ الصودۃ والسلام اس وقت بھی تھے اور اب بھی ہں اور قیامت تک رہیں گے۔ پھر گفاد نے جب کوئی جدید مجمز و نبیاء سابقین کے مجمزوں ے بڑھتا چڑھتا ، نگانو عضور نے علی القور دکھ یا۔ جیسا کیشق قمر ، جس کا تذکر وقر آن یا ک ش ہے ﴿ اِلْمُتَوْبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقُ الْقَمَرُ ٥ وَإِنَّ يَرُوا ايَةً يُغْرِضُوا وَيَقُولُوا ب حُرٌ مُسْتَمِرٌ ﴾ يعن قريب موكن تيامت ورشق جو كياج ند ورجب و يكهت بي كوني نشاني مديهيرت بي اوركم بين بيتو جادوب م نا ﴿ كَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا الْهُواءَ هُمْ وَكُلُّ آمُو مُسْتَقِرُ ﴾ اور نہول نے جُتاایا اور پی خواجٹول کے پیچے ہوئے اور ہر کام قرار یا چکا ہے۔ مال اگر آپ مدالیت کردی کہ کفار نے حضور ﷺ ہے کوئی معجزہ طلب کیا اور حضور ﷺ وکھا ند سکے یا اکھانے میں پی معذوری فا ہرکی تو اگر آپ قر آن ہے دکھا تھی کے لوان شاء لند ہم قرآن ہے جو بعرش کریں گے اور اگرآپ عدیت ہے کھا کیں گے تُو ہم ا حادیث ہے جواب نڈ م<sup>ی</sup>کر جی گئے۔

عنایت (۹): قرآن کریم ش ذکر ہے کہ وگ جو یکھ گھروں ش کھ نے یار کھتے ہتے حضرت میں ون کو بتاوین نتے یا عم غیب کی صفت ہے جس میں میں شریک ہے۔ ثابت الكانى كالحرائج المعاب

## ہوا کہ ت<sup>ح</sup> افضل ہے۔

شكويه - لَمُ بَالِ ﴿وَٱلْبَنْكُمْ بِمَا تَاكُلُونَ وَمَاتَلَا خِرُونَ فِي بُيُوتِكُمُ إِنَّ فِي المُلِكَ. لَا إِيَّةً لَكُمُّ ﴾ يل يكي ذكر بي تحرا الضبيت توجب ثابت بموتى جب كديج توبيد بتادینے اور حضور سیدیوم استور ﷺ نہ بتاتے۔ اب ذرا آپ سنجل کر بیٹھے اور گوش ہوش کے ہرتھ مسموع فرمائے اور بیجھے کہ تصور کی کیا شان علم ہے۔ مگرقبل اس کے کہ میں حضور کی وسعت علم آپ کو دکھ وال پہاں مرع ض کرنے پر مجبور ہوں کہ اس صورت میں بھی آپ کو آ دی بننا جاہے تھا' نہ کہ میسائی۔اس لئے کہ میسی التیکی تو گھر میں جوالوگ کھاتے اسے متادية ياجو يحيم كرت وويت الدارة ومفى على سبا والطَّعِيَّا كُ شان من ارش دب ﴿ وَعَلَّمَ ادْمَ الْأَسْمَاءَ كُلُّهَا ثُمُّ عَرَّضَهُمُ عَلَى الْمَلِيكَةِ فَقَالَ ٱنْبِئُونِي بِٱسْماءِ هو آلاء إنْ تُحَنَّعُمُ صنابِقِينَ ﴾ ما تكرك مقاسع ص ارثاد ووتاب كد لندف سكمات تمام مشیء کے نام۔ پھر سب اشیء مدد تک میر پیش کیس اور کہاہتے ہوتو دن شیاء کے نام بتادہ تو عرض كرن كيدياك بي تخديد الكرمين كالهام المربق تون تون ميس كهايا- ال ارترد ع ﴿ قَالَ يَا دَمُ أَنْبِنُهُمُ بِأَسْمَائِهِمُ فَلَمَّا أَثْبَاَ هُمُ بِأَسْمَائِهِمُ قَالَ أَلَمُ أَقُلُ لَكُمُ إِنِّي أَعْلَمُ الله ﴾ فرمايات، دمتم بتادوانيس مب الله عكنام - جب آدم ف نہیں سب کے نام بتادیئے تو فرمایا ہم ند کہتے تھے کہ ہم جائتے ہیں گئے۔اور بچھ پیجئے کے میسنی العظيمالا شياءيس مصرف كواف اورجم كرت كاعلم ركفة تصاور وم العصالاسب يكه اشیاء کو جائے تھے تو آ دم افضل ہونے جا ہئیں۔ تو اس صول کی بناء مرجناب کو آ دمی بنیا ضروری ہے۔ ب لیجئے وہ دلائل جو وسعت علم مصطفے ﷺ کے یئے قر آن یاک میں میں اگرید کرمب نبیل که رمیار مختصر ہے لیکن مختصر میں مختصر عرض کرتا ہوں۔

حصرت مسی الفالفالا نے تو خود عوی کیا جس کا تد کرہ قرآن یاک میں ہاور يها ساحظترت سرور ووعالم ﷺ كى وسعت علم كے متعلق خود خداجل وعلا قرآن ياك ميں مرش وقرها تا ع ﴿إِنَّا أَرْسَلْمُكُ شَاهِداً وَّمُهَشِّرُ اوَّمَدِيُّوا ٥ لِتُومِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِه وَتُعَزِّرُونُهُ وَتُوْفِرُونُهُ وَتُصَبِّحُونُهُ بُكُرَةً وُالْصِيلاً ﴾ لين بينك المصيب بم نے تھے بھیج حاضر و ناظر اور خوشی وڈرست نے والاتا کیا ہے لوگوائنم لندا دراس کے رسوں میرا بمان ۔ وَ وررسول کی تعظیم و تو قیر کرواور صبح وشام الله کی با ک بیان کرو-دوسری جُدفر مایا ﴿ يَالَيْهَا النَّبِيُّ إِنَّا ٱرْسَلْنَكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وُنَذَيْرًا وَّذَاعِيًّا إِلَى اللهِ بِاذْنِهِ وَسِرَاجًا شینیر آکھ یعنی اے فیب کی خبریں دینے والے نبی!ب شک بم نے تجھے بھیجا حاضر ناظر اور خوشخری دیتا ڈرٹ تااور ملد کی طرف اس کے تھم سے بلاتا اور جیکادیے والا آق ب۔شابد شہوں ہے ہورشہور مفور ہیں۔ شاہر مشاہرہ ہے ہور مشاہرہ رویت ہے تو وہ دیتک شہر ہیں اور جوشاہدے و و بلاشک وشیہ حاضرے اور جوجا ضرے وہ یقیناً ناظرے۔ دومری عبید فر، يا ﴿وَكَدَالِكُ ثُرَى اِبْرَاهِيْمَ مَلَكُونَ السَّبَعْوَاتِ وَالْآرُض وَلِيَكُونَ مِنَ المُمُو قِيمُنَ ﴾ ايس اى جم ابراجيم التعييل كودكست بين في سارى بوش اى آسان وزين كى توجس چر کواللہ عدد اتدار کی سلطنت سے خارج والا جائے والی مودیم النظیمالا سے فاعب ے مگر چومکند مند تعالی ہے کوئی چیز یا ئے نہیں اور ند سلطنت ہی ہے شارج اتو سمان وزمین کی تم ممکنت ایرائیم النظیمال کی زیرتظر ہوئی ،ور توی قرمات اور أولهنات فرمات میں خاص تحكست روش طريق ميرواضح ہے اس كئے كه أرّ يُعاليس انقطاع كاوہم بصاور أبوى بقا ورتجد مدميروال بأتو ثابت بواكه براميم التقبيتلا وتكهته تقيرورتم مسطنت البهيد كمحقر مبل کے۔ ب کدالک سم شرہ کا مشار الیہ سوائے حضور سید ہوم النثور اللے کون

ہوسکتا ہے۔

ترجمہ ﴿ وَكَالِكَ مُونَى إِبْرًا هِيْم ﴾ كاليم بواكريم ايسے بى وكوت تي ، برائیم کو۔ ایسے بی کیامعنی ؟ وہ دوسرا کون ہے جس کے دکھانے کی تشبید دی گئی وہ مشید یہ یقیناً حضور سرور عالم سيداكرم على أى بين ال سنة كه ﴿ فَكُنُفَ إِذَا جَنَّنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بشهيد وجننا مك على هؤلاء شهيدًا ﴾ مرصور الله الرام على على هؤلاء شهيدًا شہوت میں روز قیامت بلائے جا کیں گے۔جانچے نفظی ترجمہ سے ظاہر ہے جن کیسی ہوگ جب ہم ہرامت ہے گو ہ لا تھی ورا ہے محبوب شہیں ان سب مرگواہ و مگہیان کر کے ، تھیں۔ عَلَيْتُهُ تَوْ حَصُور کُوسبِ بِرِ گُواہِ اِس وقت تک لا نا ہے کا رقر از یائے گا جب تک کے حضور کوش ہد نہ ہ نا جائے ،ورشاہداس کوشنیم کی جا سکتاہے جومث بدہ کرنے والا ہو بنابرایں ٹابت ہوا کہ عیسی البطيط فقد كمريس جو يُحد كما يا جاتا تق است متاوية شخ اور جو ووفزاند جمع كرت وه بتاویتے تھے۔سرکار مدینہ سید الدنبیاء ﷺ ایل تشریف آوری سے پہوں کا مشاہدہ بھی فرمارے تھے اور تشریف ، کرسپ کا مشاہدہ کیا ' تشریف لے جاکر قیامت تک مشاہدہ کرتے رہیں گے فرہ ہے میاں اکرام!کس کی وسعت علم ذیادہ ہوئی اور سنتے حضور سید وكرم ﷺ كووه روش كمّاب في كه جس ميں برشے كا روش بيان ہے اور بيد امر تو نا قابل تکارے جس پر کتاب آئی ہودہ س کے عم ہے بے خبر ہو مرضیں قر آن بی فرہ تاہے ﴿إِنَّ غَلَيْنَا جَمْعَهُ وقوالْمُهُ ﴾ اس كايرُ هانا جَمْ كرنا بهارے؛ مدے۔ تؤجس سے كتاب في اى ے بڑی اس کاب کی شان سے کہ ﴿وَنَوْلُنَا عَلَيْكُ الْكِتَبَ بِنْيَانًا لِكُلَّ هني ۽ ﴾ . يعني اے صبيب ہم ئے تم ير وه كماب ناز ر فر مائي جس ميں ہرشے كا روثن بيان ب- اس عدرياده ورفر ٧ يا ﴿ وَكَلَاحَتِهِ فِي ظُلُمتِ الْأَرْضِ وَكَلَّ رَطَّبٍ وَكَا يَابِسِ

کین ار از دے ﴿ وَمَا هُو عَلَى الْفَيْبِ بِعَنْبِیْنَ ﴾ جارے حبیب غیب الله علی الفیب بعضبین ﴾ جارے حبیب غیب الله علی بیش ارش د بوتا ہے ﴿ وَعَلَمْ كَلَ مَالَمُ مَكُنُ تَعَلَمُ وَكَا نَ فَطُلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴾ حبیب بہم نے سخصا دیا جو پڑی آت ہے دبائے تقاور آپ پرائد کا الله عَلَیْ کَ عَظِیمًا ﴾ حبیب بہم نے سخصا دیا جو پڑی آت ہے ﴿ اللهِ بُنِ مَنْ مَعْمُونَ الوّسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ مَا اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَال

نے پیشن اس نی امی بھی کوئی سے گی۔ عیسا نیوں کے پیشندے بھی اس باک استی نے کھولے ورند میسی النظوی لا پر بھی ند معلوم کیا کی الزوات کے بیشندے لگا دیئے گئے ۔ بقد وضرورت اس بجو بھی اس مختصر پر کھا بیت کر تاہوں۔ اب اگر تحقیق حق فی الواقع منظور ہے تو اصالاً تشریف لا نمی ورنہ بیت کر اوان طریق ہے جو شہرت ہوں فرہ نمی اور محمد کر جا کی ورنہ بیت کو اوانہ طریق ہے جو شہرت ہوں فرہ نمی اور محمد کر جا کی ورائشتہد بازی سے بازی کمی کہ طفیقات بیطر بھی بھی کا مفید نہیں ۔ اس سے کہ جو اب و ہے وار ہر ایک انسان میک مزاج نہیں رکھتا کوئی غضہ بیس مجھے گا کوئی اترامی جو ابات و سے کرنا ہے و با انسان میک مزاج نہیں رکھتا کوئی غضہ بیس مجھے گا کوئی اترامی جو ابات و سے کرنا ہے و با کہ گا گوئی اترامی میں ہوگی وریقین ہے کہ ان شاہ الند آپ کی شفی کے قابل جو اب من ضرکتے جا کہیں گے ۔ آئندہ آپ کی شفی کے قابل جو اب من ضرکتے جا کہیں گے ۔ آئندہ آپ کی مرضی ۔

حسناییت (۱۰) : قرآن مجیدش تمام الحیاء کے گن ہوں کا ذکر ہے خصوصًا حفرت حجد ﷺ کی بابت یک عَلم ہے ﴿ وَ اسْتَغْفِقُ لِلْدُنْدِکَ ﴾ اور ﴿ وَ وَجَدَکَ حَسَالًا فَهَادی ﴾ گرسیح کی بابت گناه کا کوئی ذکرنیس۔ ٹابت ہو، کرسیخ افضل ہیں۔

فشکو میں ، یہاں تو آپ بہت ہی وجوکی پڑھے ہیں اور پوچکم تھی آپ کاور ہر لیک کا جورت کر سکے میاں تو آپ ہو جا ہے کہ خوش اعتقادی کا بہاؤ آپ کو دھر بہائے گیا۔ جناب من اقر آن کر یم نے تو کسی ٹی کو بھی گن ہ گارٹیں کہا ور نہ ٹی گنہگار پوسکنا ہے۔ اسلام کا تو عقیدہ ہی ہی ہے کہ ہر بی خواہ عیسی ہوں یا موی 'آدم بول یا بھی 'معسوم عن العصیان ہیں۔ اب رہے وہ تذکرے جن سے آپ دھوکہ میں پڑے ال میں کھیں گناہ کا ذکر شہیں۔ ﴿وَلَقَدُ عَهِدُنَا إِلَى اذَهُ مِنْ قَبُلُ فَنَسِی وَلَمُ نَجِدُ لَهُ عَرْمًا ﴾ نے وعطی تری سے آپ دھوکہ میں پڑے ال میں کھیل گناہ کا ذکر شہیں۔ ﴿وَلَقَدُ عَهِدُنَا إِلَى اذَهُ مِنْ قَبُلُ فَنَسِی وَلَمُ نَجِدُ لَهُ عَرْمًا ﴾ نے وعطی آدم کے معنی تری شیان کے کروسیے۔ ای طرح جینے نہیاء کے متعلق تذکرے ہیں ان کی آدم کے معنی تی اس کی کروسیے۔ ای طرح جینے نہیاء کے متعلق تذکرے ہیں ان کی

صفائی خودقر آن پاک نے فرائی ہے چونکہ یہاں اس کاتفصیل تذکرہ مجت کی ضرورت سے
زائدہے اس سے اس کی دوسرے موقعہ پرعرض کروں گا،ب تو مابعہ المنواع ﴿و استعفر
لللبک ﴾ اور ﴿و و جدک طبالا ﴾ وال آ بیتیں ہیں لہٰڈاان کا جواب عرض ہے۔ میال
اکرام ااعمر اض سے متاثر ہوتے وقت آپ کو صطف حات پر بھی عبور کر لیما تھا مگر الحسوس کہ
آپ نے کیظرفہ فیصلہ من کر اگر قبول کریں۔ قرآن کریم ہیں بہت سے موہ قع ہیں جہاں
خاطب حضور سید یوم النظر ہے ہیں ورفقصود ووسرے وہ مکوظم پھیانا ہے۔

حِنَا تِحِهِ مِثَالَ مِنْ لِنَهُ عِنْدَ مُرْضَ كُرَا مُونَ ﴿ يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذًا طَلْقُتُهُمُ النِّسَآءَ غَطَلِقُوْهُنَّ بِعِلَّتِهِنَّ وَأَحْصُو الْعِلَّةَ ﴾ يعنى ويمجوب! جب تم يوك وراد ل أوط ل دوتو ان کی عدت کے وقت میر انہیں طلاق دو اور عدت کا شار رکھو ﴿وَالنَّقُو اللَّهُ رَبُّكُمُ لَاتُنعُو بَعُوْهُنَّ مِنْ بَيُولِهِنَّ ﴾ اورائي رب ساؤرو پي عورتي سي گفروس ساند كالو ووسرى جكدار شاوب ﴿ يَأْتُهَا النَّبِيُّ النَّقِ اللهُ وَالاتُعِلعِ الْكَفِرِينَ وَالْمُنفِقِينَ ﴾ يعنى ا محبوسیہ اللّٰد کا خوف۔ رکھواور کا فروں اورمن فقور کی ٹیسٹو۔ علاوہ اس سکے اور پہت ہی مثالیں بِن جِو بَنُوف طوالت بَيْل لَهُ حَالَيْل الى طرح ﴿ وَالسَّعْفُولُ لِلْدُيْكِ وَلِلْمُوْمِنِينَ وَ الْمُوْمِنَةِ ﴾ كَبِهِي بيم عنى بين كدائي مجبوب الينة خاصول دوره م مسهمان مردوب اور عورتوں کے گن ہوں کی معافی ، نگو(اس سے کہ آپ کی سفارش ہماندے ہاں خصوصیت ہے مَعْبُول ب ) جبيا كريم اور وُكر كرات بير ﴿ فَاسْتَعْفُرُوا اللهُ واسْتَعْفَرُ لَهُمُ الزَّسُولُ ﴾ تشخ تظرار کے کہ ہمارے میں مضرین بھی قریب قریب یہی بتارہے ہیں چنانچہ صحب معالم فر، تے جیں امر بالاستغفارمع انه مغفور له لیستن به اعته. ليني تحكم استغفار يظ برحضوركو بوايا آ فكه حضور مغفور ومعصوم بين بياس ينت كه امت كو

تعلیم ال جائے اور سنت مجوب بن جائے ۔ صاحب تغییر کیرعاد مدفخر الدین رازی عدید الوحد فرستے ہیں ان المواد توفیق العمل الحسن و اجتناب العمل السیء و وجهد ان الا بستعفار طلب العمران و العفران هو الستر علی القبیح و من عصم فقد ستو علیہ قبائع المهوی بینی اس ہم دو فی محل حسن اور اجتناب کمل فرموم ہاں صنو علیہ قبائع المهوی بینی اس ہم دو فی محل حسن اور اجتناب کمل فرموم ہاں کی وجہ یہ ہے کہ استعفار طب غفر من ہے اور غفر ن قبائے ہے مستور ہوئے کو کہتے ہیں اور جو معصوم ہودوہ بقینا مستور من القبائے ہوگیا۔

اوراگرآپ گرائمر جوئے ہیں تو ان جھڑوں میں ہی ندپڑتے اس لئے کہ اس کے قاعدہ سے اس آیت کا مفہوم یا کل ہی ہورے مذکورہ ترجمہ کے موقع ہوتا ہے اور حسب موقع آپ کی ضیافت علمی کے خیال ہے ہم آپ کو بتائے ویتے ہیں۔

﴿ وَاسْتَغُفِوْ لِلْمُوعِينَ وَالْمُوعِينِينَ وَالْمُوْمِينِ ﴾ الله كرتيب تحوى بيد الله والله و

لئے آپ کی مائلیل سائے تو یہ میسائیوں کی مائلیل ہے بھی نظیر پیش کئے دیتے ہیں تا کہ آب اچھی طرح سمجھ سکیں کہ نبی کونخا طب کرئے قوم مر، دلینا برانا طریقہ ہے۔ چنانجہ ہانکیل میں ہے، ہے سرائیل من ماشتنا الرام اس ہے مرادقوم ہے نند کہ خودا سرائیل مختصر اجواب عرض کردیا ہے اور تفصیل کی حاجت ہوتو میں پھرعرض کروں گا کہ نشریف ہے آئیں اور سمجھ ع كم اشتهار بازي محل بازى ب ك سعاجتناب كرير -ابربا ﴿ وَوَجَدَ كَ ضَالًا فَهُدى ﴾ اس كمتعلق يهية بالفظ صال كااستعال مجد يجيئة تاكرة باكرة معوم موجات كرة ب فسل كر جوهن مجه بن وه غط بين بد طلل عد اور ضلال كمعنى عدول عن الطويق المستقيم كيي ورجس جكديم عنى التي ين وه مندرج ذيل مثال ے آپ جھ کیں گے ﴿ مَن الْحَنْدَى فَائْمَا يَهْدَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَائْمَا یمنیل علیها کے بیٹی جوراہ پر آیاوہ اپنے ہی تھلے کے لئے راہ پر آیا اور جو بہا وہ اپنے ہی مرے کو بہکا۔ اور مذل ل عدول عن المنهج کے معنی بش بھی آتا ہے ہ ماک سے كرحمذا جو ياسمة أنكم جو يا زياده دچنانج محادره بن كتبت بين كوننا مصيبين من وجه وكوننا ضالين من وجوه كثيرة.

اور بھی لفظ مندل محض خط کے معنی میں آتا ہے۔ بھی وجہ ہے کہ نبیت مذال ، نبیا ، کی طرف بھی کی اور کفار کی طرف بھی کی۔ اور اس ، نبیا ، کی طرف بھی کی گؤ اور کفار کی طرف بھی کی۔ اور اس محتی استخراق فی ایجیس بھی۔ اور اس میں بون بعید ہے چنا تی حضرت بعقوب عدید المساوم کے متعلق فر مایا کدان کے بیٹوں نے کہا۔ ﴿ انْکُ لَفِی صَلَل مُیْبِیْنَ ﴾ بیٹی آپ اپنی کہا۔ ﴿ انْکُ لَفِی صَلَل مُیْبِیْنَ ﴾ بیٹی آپ اپنی کہا۔ ﴿ انْکُ لَفِی صَلَل مُیْبِیْنَ ﴾ بیٹی آپ اپنی معنی میں محمل میں محمل محل بیں یحض بھو کے محمل محتی میں حضرت موک النظیمی اللہ نے فر مایا۔ ﴿ قَالَ فَعَلْتُهَا آلِذًا وَ آما مِنَ المَضَا آلِیُنَ ﴾ میں محضرت موک النظیمی اللہ اللہ اللہ میں محمل میں المشاقید کی میں

ن وه كام كيا ري حال يل كه جهاس كراه كي خبر ند تميد ورهائ تعبل إخدهما فَتُدَيِّكُورٌ إِحْدَهُمَا الْأَخْرِي ﴾ يتن كبيل ان يل كي عورت بعول واس كو دومري ياد ور و \_\_ اور ﴿ وَوَجَدُكَ صَالًا فَهَدى ﴾ ش بي عن يق بيل كر حصيب! بم یے جنہیں ایل محبت میں ازخود رفتہ یا پاتو ایل طرف راہ دی۔اس نے کہ صلا بہمعنی شفقت بھی آتا ہے اور بمعنی عددل عن المنہج بھی اور عدوں عن طریق استنقیم بھی ۔ پھر حسب موقعہ سال كلام ساس كم حى ارباب زبان كهي بير -آب ئ بروي يحج يور اى معى گھڑ نئے ۔عدوہ ازیں منعدجہ ذیل میت میں بھی عیجہ وہیجہ ہفتی مراو ہیں جو آپ کی شیافت سمی کے خیال سے نذر میں۔﴿يُصِلُ بِهِ كَثِيْرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيْرًا وَمَا يُضِلُّ مِهِ إِلَّا الْفَسِفُونَ ﴾ للديبتروس كوائل سے كراه كرتا بوريبترول كوبديت قرباتا باور اس سے وہی مراہ موتے میں جو بے علم میں۔ ﴿فَهَمَّتُ طَّآيَفَةٌ مِنْهُمُ أَنَّ يُعِمَلُوكَ وَ مَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُم ﴾ تو ان ش س بي الهواك بدي اح بي كتمبي دعوك وي اور وه احيين بى آ ب كوبه كارب بير - ﴿ وَمَنْ يَكُفُرُ بِاللَّهِ وَمَلْيَكَتِه وَكُتُبِهِ وَرُسُلِه وَالْيَوْم الآجوفَقَدُ حَمْلٌ حَمَلالاً بَعِيدًا إنهاورجونه من التداوراس كفرشتول اوركن بوراور رسولوں اور قبیر مت کونٹو وہ ضرور دور کی گمر ہی میں پڑا۔﴿وَعَمَا خُعاءُ الْكَلْفِوِيْنَ إِلَّا فِیْ صَلَل ﴾ اور كافرول كي دعا بعثكتي بجرتى ٢ ﴿ وَقَالُو آءُ إِذَا صَلَلُنَا فِي الْأَرْضِ ﴾ اور بولے جب بم ش شرال جا كي كے ﴿ أَلَمْ يَجْعَلُ كَيْدَهُمْ فِي تَصْلَيْلُ وَ أَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيلَ ﴾ يعنى كيانه مَرويا ان كا كربم نه باطل الواب بجد ليج كه صلالُ صال اصل کے معنی حسب موقعہ باطل ہوئے اپنی میں لئے اشفقت پدری کر الے جمیت وطلب میں ازخو درقتہ ہوئے ،مہو کرنے ،گمراہ ہوئے ،غفلت میں بڑنے ،اپیخے منصب ستھ

ب خبر ہونے وغیرہ وغیرہ کے آئے ہیں۔ تو آپ نے گمراہ کے معنی کی شخصیص س دلیل سے کر لی ؟ ذراانعہ ف بھی تو کیا سیجئے یکھن ند ہی طرفد سری میں اندھ دھندلکھ ہارنا ، انعہ ف کے فار آلے ہیں۔ واللہ المهادی.

عنایت (۱۴) : حضرت سرور مالم ﷺ عرصه بو فوت بو گئے اور سے بھی تک زندہ ہے دور قرآن کہتا ہے ذائدہ مردہ پر بیس۔

(ٹوٹ) پینمبر جم<u>ر ۱۹۱</u>۱ء کے مطبوعہ شتہ رہے لے رہ ج<sub>ا</sub>ں اور میال کی تھی چٹی میں مینمبر ۱۱۰۰ء۔

عنایت (۱۲) ازروئ مسلمات سدم قریب قیامت سی بی دم کی رجبری کے لئے آئیں گے۔ جب اول مخرسے ہادی شہراتو ثابت ہواسیج فضل ہے۔

شكويه · " پ كا عتراض توجم نے ك ليا تكريبال " پراعتراض آتا بوه يدكه " پ تو

قرآن کے سوااحادیث کو بانتے نہ تھے پھر یہاں احادیث کومسلمات اسلام قرار دے کر کیوں سرمنے آئے اور جب آئے تھے توانییں مسلمات کو بغور پڑھ یہ ہوتا آپ کوانیس میں یہ بھی گئے جاتا کہ میج کس حیثیت ہے آئیں گے اور کن احکام محمد رسول امند ﷺ کی تھیل کریں گے اور وہ مستقل رسول بن کرآئمیں کے باید حیثیت محکوم۔

جناب النظام كر حضوت عينى النظيفة كوزه وي الله الحراص المياب كري جو چوده مويرك قبل حضورها وركوس كر حضورة النظام كي زماندا فيريس آرتقيل كري جو چوده مويرك قبل حضورها ورفره كئي بين حتى كراه مت يحي وه نذكري بلكه سروره الم النظام كي التي ره م مهدى عيد الوحمة والوضورة كي اقتداء بين قماز بإحيل با آنكه حضرت مهدى ان عربته رسالت سربقه كاوقار كرتے ہوئے نبيل المامت كے لئے كہيں كر حضرت اس فرم وري فيل حضور سربقه كاوقار كرتے ہوئے نبيل المامت كے لئے كہيں كر حضرت الله فية بتمبار الله م تمبيل سيد يوم الله و الله فية بتمبار الله م تمبيل مسلمات الله م تعبيل م تعبيل مسلمات الله م تعبيل م تعبيل مسلمات الله م تعبيل م

مسلم شریق مطبور معر برز و فائی برت بالتن شرحضرت واس این سمتان کا لی سے مرول ہے۔ ذکر رسول اللہ فی الدجال ذات غداۃ فحفض فیہ ورفع حتی ظنناہ فی طائفۃ النخل فلما رحنا الیہ عرف ڈالک فینا فقال ماشانکم قلنا یا رسول اللہ ذکرت الدجال غداۃ فحفضت فیہ ورفعت حتی ظنا ہ فی طائفۃ النخل فقال غیر الدجال اخوانی علیکم ان یخرج و آنا فیکم فانا حجیجہ دو تکم و ان یخرج و لست فیکم فامرؤ حجیج نفسہ فیکم فانا حجیجہ دو تکم و ان یخرج و لست فیکم فامرؤ حجیج نفسہ حجیج نفسہ و اللہ خلیفتی علی کل مسلم انہ شاب قطط عید طائفۃ کانی

اشبهه بعبد العزى بن قطن فمن أدركه مكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف انه خارح خلة بين الشام والعراق فعاث يمينا وعاث شمالا يا عباد الله فأثبتو ا قلنا يارسول الله وما لبنه في الارض قال اربعون يوما. يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر ايامه كأيامكم قلنا يارسول الله فذالك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلوة يوم قال لا اقدروا له قدره فقلنا يا رسول الله وما اسراعه في الارض قال كالغيث استدبرته الريح فياتي على القوم فيدعوهم فيؤمون به ويستجيبون له فيأمر السماء فتمطر والارض فتنبت فتروح عليهم سارحتهم اطول ما كانت ذرا واسبغه ضروعا وأمده خواصر ثم يأتي القوم فيدعو هم فيردون عليه قوله ليبصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بايديهم شيء من اموالهم ويمر بالخرية فيقول لها أحرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاميب النحل ثم يدعو رجلا ممتلثا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض ثم يدعوه فيقبل و يتهلل وجهه ويضحك فبيما هو كذالك اذبعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء الشرقي دمشق بين مهرو دتين واضعا كفية على اجتحة ملكين اذا طأطأ راسه قطر واذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه الا مات ونفسه ينتهي حيث يتهي طرقه فيطلبه حتى يدركه بباب لبد فيقتله بين ايك روزصي ك وتت حضور على في في وجال كاذكر اس جوش ہے ہیں نافرہ یو کہ ہم نے مجھولیا کہ د جاں مدینے کی تھجوروں میں آمہنی ہے۔ جب ش م کو خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو حضور نے ہمارے چیرے برآ شار یائے۔ قرامایا

تمہدر اکن حال ہے؟ ہم نے عرض کیا جضور نے وجاں کا ذکر ایک اوگی نے بیان قرمای کے اور بہت سے ہم کو بدیقین ہوگی کہ وہ مدید کی مجوروں میں ہی آ پہنچا ۔ قرمایا عدوہ دچل کے اور بہت سے فتوں کا جھے تمہدارے سے نوف ہے ۔ تو دہ آگر میر ہے سسم شن آگیا تو میں تمہدرانا صروحد دگار ہوں ۔ اور اگر میر گرے بعد آیا تو ہر شخص اپنے لفس کی حفاظت کرنے والہ بو ور میر کی طرف ہوں ۔ اور اگر میر گرف السب ور میر کی طرف سے ہر مسلمان کا اللہ محافظ ہے ۔ وہ لیتی د جال جو بن اور گشے ہوئے بدن کا ہے ، یک آ کھا کی باہر اٹھی ہوگ میوں تھے ۔ وہ شہ موراتی کے ۔ میں اس کی تشبیہ عبدالعزی بن قطن میہودی سے در سے سکتا ہوں جو شخص تم میں سے اس کی تشبیہ عبدالعزی بن قطن میہودی سے در سے سکتا ہوں جو شخص تم میں سے اس کی تشبیہ عبدالعزی بن قطن میہودی کے در میں فی راستہ سے نظے گا ور گر دو تو اس تم فی ابتدائی است سے موراتی کے در میں فی راستہ سے نظے گا ور گر دو تو اس تم میں فی در میں فی راستہ سے نظے گا ور گر دو تو اس میں جو سے کہ میں کے ہوں گے ۔ حضور سے گئے دو میں پر کتنے دن ظہر سے گا؟ قرمایا جیا بیس ون ۔ پہدون ایک میلے کریں کے ہمار کے دو مراون ایک میلے کا ، ٹیسراوں بھت بھر کا یا تی یا مشکل معمولی دفوں کے ہوں گے ۔ حضور سے گئی دو در اون ایک میلے کا ، ٹیسراوں بھت بھر کا یا تی یا مشکل معمولی دفوں کے ہوں گے ۔ حضور کی دو مراون ایک میلے کا ، ٹیسراوں بھت بھر کا یا تی یا مشکل معمولی دفوں کے ہوں گے ۔

ہم نے عرض کی حضور اوہ دن جو ایک برت کا ہوگا یہ جہیں اور ہفت کا اس ہیں ہم کو یا نیجوں وقت کی تمازیں ہی کافی ہوں گی جفر مایا انہیں اندازہ کرکے برس دن کی تمازیں پڑھا سے اندازہ کرکے برس دن کی تمازیں پڑھا سے اور ایک ہی جہیں اور ہفتہ ہیں ) ہم نے عرض کی حضوروہ چالیس دن ہیں تم مزین پر کسے چرجا نیگا ؟ فرہ یا جسے ابر ہوا کے ساتھ دنیا ہیں چرجا تا ہے۔ چھروہ ایک تو م پر آ کراپنی خدائی کی دعوت وے گا او تو م اس پر بحدان ہے آئے گی۔ چھروہ آ سان کو جب تھم بارش دیگا تو اتنا میٹ ہرے گا کہ دو مان کو جب تھم بارش دیگا تو اتنا میٹ ہرے گا کہ دو مان کور ہو ایک کی دوراس تو م کے موثی خوب موثے تا زے ہوکر دودورہ ہے گا کہ دو مان کی دعوت کو بر آ کر پنی خدائی کی دوراس قو م کے موثی خوب موثے تا زے جو کر دودورہ ہے گا کہ دو مان کی دعوت کو بر آ کر پنی خدائی کی دوراس دورہ کے بیس ہو کہی رہا ہم بوگا سب نیست

ونا وہ ہو چہ نیگا۔ پھر د چال جنگل میں جہ کر زمین کے فیز انوں کو ہا ہر نظنے کا تھم وے گا تو بہت ہے فیزانے اس کے جیجے سی طرح ہو جہ کیں گے جیسے بیسوب شہد کی تعمیوں کی بادش ہ کے جیجے کھیںں گی رہتی ہیں۔ پیمروہ کی جو ن کو ہوں کر تلوار سے آل کرے گا اور دونوں ککڑے ایک جیجے کھیںں گی رہتی ہیں۔ پیمروہ میں ہو کے چیرے کے سی تھر کے نشا نہ کے اند زر میں ہوتے ہیں اچ مک القدیسی بن مریم کو و نیا ہیں بیسجے گا، ور وہ سفید جینارہ مشرق و شق پر وو عصابخل ہیں لگائے وو فرشنوں کے باز ووں پر بھیلی رکھے اس طرح مشرق و شق پر وو عصابخل ہیں لگائے وو فرشنوں کے باز ووں پر بھیلی رکھے اس طرح مشرق کے کہ جب آپ سر نبی گری آبا ہوں سے بیانی نبیجے اور جب مراو نبیا کریں موتیوں کی طرح قطرے گریں۔ اس وقت جس کا فرکوان کے سائس کی ہوا پہنچ گی بورک ہوگا۔ اور آپ کی فرر پہنچ گی وہ بھا گی بیاں تک کہ طرح قطرے گریں۔ اس منتہائے نظرتک پہنچ گا۔ جب جس کو آپ کی فرر پہنچ گی وہ بھا گی بیاں تک کہ حضرت بھی النظیفی لااس کو باب اللہ پر ( کید معظمہ کے قریب ہے ) قتل کریں گے۔ اللی اضور ق

 الكائري المراكز المراك

## فیصد کریں کہ آپ نے کیا اعتراض بیش کیا ہے۔

مشكوة شريف باب مزول ميس الفين لأش يحصرت بوبرمرو وصى الكافان عد ہے مردی ہے قرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے قرمایا خدر کی فتیم قریب ہے کہتم میں ابن مریم نازل ہوں مجھے پیچیشیت حاکم عاول دور و ہصدیب تو ٹریں گے ورسور کے قل کا تھم فرہ تھیں گے اور جزیہ موقع ف کرے اسلام کی رعوت ویں گے اور مال بکٹرت ہوگاحتی کہ خیرات لینے والا ند مے گا اور ( رغبت الى الله سے ) أيك تجده دنيا ومانيها سے بہتر بموكا - پھر حصرت ، يو برميره رضى الله عدف قرماليا اكر قر "ك سي سندجا بوتوريد عوا ﴿ وَانْ مِّنْ أَهُلِ الْكِكَابِ إِلَّا لَيُوْمِنَنَّ مِهِ قَبُلَ مَوْيِه ﴾ (منفق عليه ) يَنْ اول كَمَابُ بَيْنَ مَرْسِينَ النَّالِيَكُونَ وفات سے پہنے ایمان تبول کر میں گے۔ اصل صدیت سے بنال رسول الله علیه وسلم والذي تقسى يبده ليوشكن ان ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع المجزية ويفيض المال حتى لايقبله احد حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنب ومافيها ثم يقول ابوهريرة فاقرؤا ان شئتم ﴿وَانْ مِّنُ آهُلِ الْكِتبِ اللَّا لَيُرْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِه ﴾ ( الابدة) اور دوسرى روابيت بخارى مسلم بين ب-كيف النتم الذا الول ابن صويم فيكم واهامكم منكم ينني كياحل بوكاتمباراجب نازل بورك ابن مريم تم شر اورتب راامام تم الل سے اوا درجا الد وصل الله عند سے مروى بكر حضور الله في فردوا المعالم ميرى است ہے ایک جماعت ہوگی حق پرمقاتلہ کرتی اور غالب رہتی تی مت تک فر مایا پھر ٹاز ل ہول تم مل ميسى بن مريم پراس جماعت حقد كا امير كية آية قماز يزهاية تو حظرت عيسى النظيمة فرما تعلى تبين تهها رابعض تمهارك كالميرب بياعز ازدياب التدجل وعلان

ال امت كوراصكي عديث بيرب الاتزال طائفة من امعي يقاتلون على المحق ظاهرين الى يوم القيمة قال فينزل عيسي بن مريم فيقول اميرهم تعال صل لنا فيقول لا ان بعضكم على يعضِ امراء تكرمة الله هذه الامة (رواه مسلم) ب تومیرا خیال ب میاں اگرام کواهمینان ہوگیا ہوگا ورسجھ کئے ہو نگے کہ حضرت عیسی النظیمی شان ہے آئی کے اور مسل ہے، سلام ہے جہ شدنو وی یک ہے۔ جنانجیہ ، سيس علامه ومنووي فروات جيل " امام قاضي دحمة الله عديد قروت جيل كرميسي النظيمين کا نز دل اورآ ب کا د جال کونل گریا الل سنت و جماعت کے نز دیک حق صحیح ہے اس لئے کہ اس با رے میں بکشریت احاد بہتے صحیحہ وارد میں اور جنب اس کے ابطال پر کوئی دئیل عقلی فعلّی موجود نہیں تو اثبات اس کا و، جب ہوار بعض معتزیہ اور جہیمیہ فرقوں اور ان کے ہم خیال وگوں نے نزول سے کا انکار کیا ہے اور پیڈمان کیا ہے کہ بد صادیت قائل رو بین بموجب آیت کریمرو خاتم النبین اور صدیث لانبی بعدی ورباجه عمامهین که ایارے نی على ك بعدكول ني تبيل اوريد كرشر بعت نبوي على قي مت تك بميشدر بن وال بيم بهي منسوخ ندہوگی محربیاستد ، ل فاسد ہے اس سے کہنز ول میسی سے میرمرادنہیں ہے کہ وہ تی جو کرالی شریعت کے ساتھ اتریں گے جوہ ری شریعت کی نامج مطاور شان او دیث میں شہ ان کی غیریش ایب مضمون ہے بلکہ بیاحادیث وروہ جو کتاب الا بمار و غیرہ یش گزری ہیں کہ وہ تھم وعا دل ہوکرائریں گے اور جاری شریعت کے مطابق تھم کریں گے اور جو پچھے لوگول نے امورشر بعت ہے چیوڑ دیا ہوگا اس کوزندہ قرم کیں گے۔اصل عیارت ہخوف طو لت لْقُلْ بَيْنِ كَأَكَّ رِعن شاء فلينظرفيه.

عنايت (١٣): حفرت سي قيمت عيد ميم آكرد جال كور ير حيتمام الل كتاب ان

الكرانى كالمجتمع الم

پرائمان لا کم**یں** گے معلوم ہوا کہ ت<sup>ی</sup> ہا تنہیین اورافضل ہیں۔

مشکویہ گرچہاں کا جواب بھی شکریہ (۱۲) بیں آچکا ہے گرچونکہ ہم میں مکرام کی خاطرے وران کے نہر کے لی ظ سے نہروار جواب وے دے بیں انہذا یہاں بھی جواب وینا چڑونوکی سجھتا ہول۔

بْنَ بِال ! ﴿ وَإِنْ مِنْ أَهُلِ الْكِتبِ إِلَّا لَيُؤْمِنُ بِهِ قَبْلُ مَوْتِهِ ﴾ \_ كي ٹابت ہے مگر ذرر انصاف کو جو ظار کھ کر اعتراض کیا ہوتا۔ حضرت مسیح کی تشریف آوری مراکر یمان لائیں گے تو وہی میسائی ایمان لائیں سے جنہیں ال کتاب کہا جو تا ہے یا مسلمان بھی۔اگر کہنے کہ مسلمان بھی تو ذرابتا میں کہ مسلمان جب مہلے ہے مؤمن بیں تو زمرنو ایر ن لا ناختصیل حاصل؟ اگر کہتے کے میسائی تو جورا مقصر صحیح کہ بی ناتم م تبلیغ کو کمل کرنے عیسی الطیکاری کی ہے یا بموجب پیشینگوئی سید اونیں چرمصطفے ﷺ آئیں کے ورجوجو قوانیمن حضور نے چودہ مو ہری قبل مرتب قرہ دیئے ہیں ان کے مطابق عملدر آمد کریں گے جيها كدهديث من ارشاد ب-حضرت الوجريره دهي الله تعالى عندراوي مين كرحضور الله \_ فرايا\_يوشك ان ينزل فيكم ابن مريم حكما وعدلا يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية يفيض المال حتى لايقبله احد ويهلك في رمانه الملل كلها الا الاسلام ويقتل الدجال فيمكث في الارض اربعين سنة ثم يتوفى فيصلى عليه المسلمون. قريب بيرك الان مريم تم ين الرل بول تحكم و ما د پ صعیب تو ژ دیں ،خنز مرکولل کریں ، جزیہ موتوف کریں اور مال کی اتنی کنڑ ہے ہو کہ کوئی قبول نے کرے ورای زیانہ بین تمام ندویب بلاک ہوجا کیں گراسلام۔ وروجال کوئل فر ہا کرز ہین میر جا بیس برس قیام فر ہا کیں چھرانقال کریں ،ورمسمہ نوں کی جماعت ے کی

فمازجنازه يزهي

تواب فرما ہے۔ این مریم بھکم محدرسول اللہ ﷺ بھوجب چودہ سوہری پیشتر کی بیشتر کی بیشتر کی اللہ ہے۔ بیشتر کی اور تشریف الا کرکام یہ کریں کہ صدیب تو ڈیں جو نصار کی بیل ہے نہ کہ مسلما نول بیل ۔ فرکہ سلما نول بیل اور بیل اور جزیر بین مرغوب چیز ہے نہ کہ مسلما نول بیل اور جزیر بین مرغوب چیز ہے نہ کہ مسلما نول بیل اور دین جزیر بیموجب قانون محمد کی تشریف اور تمام باطن نہ بہ ہو اور کو بلاک کردیں اور دین محمد کی کا اتباع فر ، کی اور چالیس برس و نیایش رو کروفات فر ، کیل اور مسممان ان کی فماز جناز ہ پر صیب نہ کہ بیس فی تواس وقت مسممان ہی بیول کے۔ اور و جال کا جناز ہ پر صیب نہ کہ کہ مسممات ، بال مسلمات ، بال میں مرم بیل قائم فرما گئے یو جسی النظیم کی ۔ اللہ انصاف و سے قریب کے کہ اب مسلمات ، بال معامد میں قائم فرما گئے یو جسی النظیم کی ۔ اللہ انصاف و سے قریب میں مرح ممکن بھی ہوا۔ و اللہ معامد صاف ہے۔ رہی صدو کر میں دوری و اس کا ملاح نہ کئی طرح ممکن بھی ہوا۔ و اللہ معامد صاف ہے۔ رہی صدو کر میں دوری و اس کا ملاح نہ کی طرح ممکن بھی ہوا۔ و اللہ المحادی ۔

عنایت (۱۴): بیعندیت ہم ان کے اصلی پیفلٹ " حقائق قرآن" سے نقل کر رہے ہیں۔ میاں اکرام کو بیدیار نیس ربی لیکن اس خیال سے کے شاہدائ جواب کے بعد پھر عنایت فرہ کیں۔ اہذ ان کی اصل سے س کا شکر میہ چیش کروینا حسب موقعہ من سب متصور ہوا۔ و هو العنایة هذا.

بِهُم قرآن ﴿ فَنَفَخُنَا فِيهِ مِنْ رُّوْجِنَا ﴾ مَنْ كَ اندر الت اللي تم بَل وه صاحب الوہيت شخصال لئے ايك گناه گار رسول ہے (من اللہ ) من الفضل شھر مشكويه : يهال ﴿ فَنَفَخُمَا فِيْهِ مِنْ رُّوْجِنَا ﴾ كواش كريا درى صاحب يا مرز في يا اكرام الحق صاحب ہے سوچ تھے ايك نيا خداف شهرز بنا رہے ہيں۔ بار كرام الحق كوتو اس اعتراض ہے بحث ہی نہیں۔ اس لئے کہ انہوں نے تو ہداعتر اض ہی نہیں کیا گرچونکہ احقا کق افقر آن کی دو ورقی میں یہ بھی ہے تو شاید آئ نہ کہا تو کل کہدویں۔ اس وجہ سے ان کو بھی شکریہ جس شریک کیا گیا۔ بہر کیف وہ اس امر کے قائل ہوں یا نہ ہوں گر درادہ ضرور طاہر کیا ہے کہ شریعیں کی ہوجاؤں گالبذاوہ بھی اس کے معترف ہوئے والے ہوئے۔

لفتے ہم اول دی ہے ہم اول ہے ہے کہ شے ہیں پھونک وارنا رجید کرتر من پاک ہیں ہے اللہ وارنا ہے ہوں کہ اللہ وارنا ہے ہوں اللہ وارنا ہے ہوں اللہ وارنا ہے ہوں اللہ وارنا ہے ہوں اللہ ہیں دوبارہ اور اللہ اور اللہ دونوں ایک می رکھتے ہیں۔

میں اور پھر پھونک دی جائے اس ہیں دوبارہ اور اللہ اور نظر دونوں ایک می رکھتے ہیں۔
فادانقر کین جب پھونکا جے نا تور چی صور دور لئے روح سے ہم اد ۔ ۔ پہلی بیدائش ہے در ہو اللہ ہونے فیڈ من ڈوجی کے کے معنی با متبار عرف پھو لئے اور پھنٹے کے بھی ہو سکتے ہیں۔ روح کی حقیقت امر ہے جیسا کے قرش ن پاک میں فر ویا۔ ﴿ قُلُ اللّٰ وَبْحَ مِنْ اَمْرِ رَبِّی ہُوں کُنی ہُوں کے اللہ ویک میں فر ویا۔ ﴿ قُلُ اللّٰ وَبْحَ مِنْ اَمْرِ رَبِی ہُوں کُنی ہُوں کُنی ہُوں کے اللہ ویک میں ہوں کہ ہوں کہ کہ میں ہوں کہ میں ہوں کہ ہوں کہ کہ میں ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کے معنی میں بھی آتا ہے جیسے انتفاع الم بیعے اللہ وار التفاع الم بیعے اللہ ور مر میٹر ہونے کے معنی میں بھی آتا ہے جیسے انتفاع الم بیعے اللہ وار بیعے دور ویکھی کے دور کو میں کہ کی آتا ہے جیسے انتفاع الم بیعے دور ویکھی کے معنی میں بھی آتا ہے جیسے انتفاع الم بیعے دادر ویکھی کے دور کی کی کھی آتا ہے جیسے انتفاع الم بیعے دادر ویکھی کے دور کی کھی کہ کا تا ہے جیسے انتفاع الم بیعے دادر ویکھی کے دور کی کھی آتا ہے جیسے انتفاع الم بیعے دادر ویکھی کے دور کی کھی آتا ہے جیسے نفاعة الم بیعے دادر

فربة رمى ك محق مين بهى بولاج تاتيس رجل مفوخ . اينى آ دى كين وفربب

يُحروبهم تعرائيت كوتو قرآن كريم خود روفر مار باب. ﴿ لَقَلْهُ كَفَوَ الَّذِينَ فَالْوُا إِنَّ اللَّهُ هُوَ الْمُسِيِّحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمُسِيِّحُ يَبْتِي ٓ إِسْرَائِيلَ اعْبُدُ اللهُ رَبِّي وَ رَبُّكُمُ إِنَّهُ مَنْ يُشُوكُ مِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأُونُهُ النَّارُ كِه \_ يُتَل كاقر ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ وی کی مریم کا بیٹا ہے اور کی نے تو یہ کہا تھ کدا ہے بنی اسر منٹل اللہ ک بندگی کروجومیرا رب اورخیها را رب ہیں۔ پیٹک جو لقد کا شریک تشبرا نے تو القد نے اس میر جنت حرر م مَردی ہے اور اس کا ٹیما کا ووزخ ہے۔ دوسری آبیت ہے تو ہی وقت حیات مسیح مجئی ٹابت مورس ہے جو ابطال مرزائیت کے لئے اعلی دیال ہے ﴿ لَقَدُ كُفَّرَ الَّذِيْنَ قَائُوا إِنَّ اللَّهُ ۚ هُوَ الْمَسِيِّحُ ابْنُ مُوْيَةً قُلُ فَمَنْ يُمُلِكُ مِنَ اللَّهِ طَيَّنًا إِنَّ أَزَادَ أَنّ يُهلِكُ الْمَسِيَّحَ بُنَ مَرْيَمَ وَأُمَّةً وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا ﴾ يتن بيَلَك كافر موت وہ جنہوں نے کہا کہ لٹمسے بن مریم ہی ہے، ہے حبیب تم فرمادو پھرا مذرکا کوئی کیا کرسکتا ہے اگر وہ ج ہے کہ ہد ک کردے سے بن مریم کو اس کی مال کے ساتھ اور تمام زمین والوں كو\_اس آية كريم ش اين مويم وامه ومن في الارض ش واؤبحى معه بهاور معیت کے معنی سے بیمفہوم صاف حاصل جور باہے کہ اللہ تبارک وقع لی فر واتا ہے کہ اگر جم حاسبة تو معد مفرت مريم عليه السلام كي عيسى الطبيقة كوبهي اردية يكر جوكريسى العظیمالا كوہم نے تد ورااس سے عیساتی ان كوخداد سے سے تیار ہو گئے ۔ حال كلدوه ر مول خدا: ورخدا کے بندے تھے نہ کرخدا کے جٹے یا خدا۔ (معادَ اللہ)

اوردوسر فرقد کے روش فر مایا ﴿ لَقَدُ كَفَرَ الَّذِینَ قَالُوا إِنَّ الله قَالِتُ الله قَالِتُ الله قَالِتُ فَالْتُ فَالْمُوا إِنَّ الله قَالِتُ فَالْمُوا يَعْمَى مَعْمِودوں مَن سے يك الله بيان

باب القد، بينا من اوروح القدار تين معبود بير اعافها الله تعالى من هذا المشرك البحلي . بيم آك فرمايا كدفعاتو كهائ بيني معبود بير مهزو باور ﴿ كَانَا يَا كُلُانِ الطَّعَامَ ﴾ يعني من وران كي والده ووفول كها نا كه تي تنه . بيم جوكه نا كهائ كافتان بووه فعدا كيب موسكتا ب اور بيم بدناريا كه بهار حبيب تووه بين جن كي شن بين بم فره با وقا مي المواقعة المياسية وه وه بين جن كي شن بين بم فره با وقا المنافقة الله المن المنافقة المها المن المنافقة المهائلة المن المنافقة المنافق

## المجيل كى نظر مين سيدا ما نبياء ﷺ كار تنبدد نيا كيسر داركاب

یبال تک تو مسی ت ال اسدم حفرت میسی الظینی او جناب محدر سول الله فات کا مقد بلد تقد ب جگر تقد م کے جیٹھو میری باری کی۔ ذریدا نجیل ہے تو پوچھے جو حفرات نصاری کی مسلمات ہے ہے کہ وہ حضور کی شان وا ، جس کیا کیدری ہے۔ حضرت میسی الظینی لا پی مسلمات ہے ہے کہ وہ حضور کی شان وا ، جس کیا کیدری ہے۔ حضرت میسی الظینی لا پی اور اس جی بتا تے جیل۔ یوجن ۱۹۴ باب کی ۲۹ سے اسم کی تاتے جیل۔ یوجن ۱۹۴ باب کی ۲۹ سے اسم کی جوکہ کے جس جو تا ہوں اور تمہادہ ہے پس پھر تا ہوں اگر تم جھے بیار کرتے تو تم میرے اس کینے ہے کہ باپ پاس جا تا ہوں خوش ہوئے کیوں کہ میر باپ بیار کرتے تو تم میرے اس کینے ہے کہ باپ پاس جا تا ہوں خوش ہوئے کیوں کہ میر باپ بیار جہاں کا جسب وہ وقوع جس نے تعہیں اس کے واقع ہوئے بیشتر کہ باتا کہ جسب وہ وقوع جس اس کے تعہیں اس کے واقع ہوئے بیشتر کہ باتا کہ جسب وہ وقوع جس نے کہا تا ہوں کے کہا تا ہوں کے کہا تا ہوں کو تا جہاں کا میں جہاں کا اس سے کہا تا ہوں کے کہا تا ہوں کے کہا تا ہوں کو تا جہاں کا کہ جسب وہ تا ہوں کو تا تا ہوں کو تالی جہاں کا کہ جسب وہ تو تا ہوں کو تا تا ہوں کو تا تا ہوں کو تا تا ہوں کو تا کہا تا کہ جسب وہ وقوع جس اس کے کہا تا کہ جسب وہ وقوع جس کا میں کہا تا کہ جسب وہ وقوع جس کا تا کہ جسب وہ وقوع جس کہا تا کہا تا کہا تا کہا تا کہ جسب وہ وقوع جس کہا تا کہا تا

اس مضمون ہے ، پ خود ہی فیصد فر ما تھی کہ آپ کے بعد وہ دنیا کا سر دار کون

آیا؟ سنتے ہم تناتے ہیں جوآیا وہ وہ کی سیدا، غیباء سندا، تقیباء حبیب کبریا مجبوب ضداء ما مک قد سے الم محبیب کنشم ، نا جدار نام مشہنشاہ این وآن ، قاسم کون و مکان ، سید التقلیان ، نبی الحرمی ، امام تقبیتین محدرسول الله شخصی ہیں جہنوں نے حضرت میسی التقلیق کے وہ منے ہوئے مراتب و کھائے جن کوان کی جماعت نے نسبیا منسیا کرکے ہیاء معثود اکر دیا تھا۔ اس جماعت نے نسبیا منسیا کرکے ہیاء معثود اکر دیا تھا۔ اس جماعت نے نسبیا منسیا کرکے ہیاء معثود اکر دیا تھا۔ اس جماعت کے نامی محتقین کے خیالات بھی طاحظہ سیجنے جن ہیں ہے شریک ہوگا ہے ہیں ہی ہور بیانی اسلام کے متعلق کیا کہدر ہے ہیں ہی ہم ور بیانی اسلام کے متعلق کیا کہدر ہے ہیں ہی ہم انصاف آی کے باتھ ہے۔

مانو نہ بانو پیدے ممہیں افتتار ہے۔ ہم نیک وبد جناب کو مجھائے جاتے ہیں

## ٱلْفَصَّلُ مَا شَهِدَتْ بِهِ ٱلْآغَدَآءُ

حضور الله کی شان فضیدت اغیار کی زبان وقلم سے

مشہور ومعروف مؤرخ ڈبلیو آئر دنگ جن کا ایک ایک لفظ علمی دنیا میں قدروعزت کی نگاہ ہے دیکھ جاتا ہے اور جن کی مور خانہ تحقیق کا پایا اس قدر بعند ہے کہ آپ کی تحریریں بھور سند کے پیش کی جاتی ہیں تحریر فرمائے ہیں۔

حضرت محمر صاحب نہایت سادہ مزائ ربھار مرشے آپ کی وہنی قابلیت جرت انگیز ورقوت مربر وغیر معمولی ہی۔ آپ کافہم و در ک نہایت تیز ، جا فضاز پر دست اور مزئ ، مکسار پیند تھا۔ آپ کی گفتگونہایت مختفر محر پُر مغز اور سنجیدہ ہوتی تھی۔ زبان کی حلاوت آپ کی سے نظیر فصاحت اور منز نم لبجہ سے دوہ ، ہوجاتی تھی۔ آپ پڑے منقی اور نیک منش سے نے اگر روز ہے۔ دیج سے مظاہر کی شن وشوکت کا بجھ خیاں شاتی جیمیا کہ نجی طبقد کے لوگوں میں ہو کرتا ہے جاکہ جو کیڑے آپ پہنتے ان میں کشر پیوند ہوتے ۔ صفائی کا بہت

خیال رکھے اکثر شس کرتے اور خوشہو لگاتے۔ معاملات میں بزے منصف تھے۔ آپ
بیگائے قریب امیر غلام اور آقاسب کے ساتھ منصف نہ برتاؤ کرتے عام لوگوں کے ساتھ
بری محبت سے پیش آتے اور ن کی شکایات سفتے تھے۔ طبیعت پر اس قدر قابویا فتہ تھے کہ
خانگی زندگی میں بھی نہیں ہے متحمل ، برد بار ورزی حوصد تھے۔ آپ کے خادم انس کا بیان ب
کہ میں آٹھ برس تک آپ کی خدمت میں رہ اس عرصہ میں آپ نہ تو بھی بھی پر ناراش
ہوئے اور نہ بی بخت کارٹی کی باوجود کیکہ بھی سے نقص ن بھی ہوجا تا تھا۔

آب كے سوئے حيات كا بغور مطاعة كرئے ہے معلوم ہوتا ہے كه آب بالكل خود غرض نہ تھے کیوں کہ مکی لقوحات ہے جوجا کمانہ غرور خود غرض لوگوں میں پیدا ہوجا تا ہے وہ آب بیس بالکل شاتھ بلکہ نہا ہے عروج اور شاما نہ صولت وسطوت کی موجود گی ہیں بھی آپ دہے ہی ساوہ اورگر بیانہ حالت ہیں رہے جیسے کدافدس کے زیانہ ہیں۔ شام نہ شان وشوکت تو در کنا راگر آپ کہیں تشریف بیجائے اور لوگ تعظیمتہ بکفرے ہوجائے تو بھی آپ ٹاپستد فر ہاتے۔ ہال ود ولت جوخرج سلطنت جزیبہ اور مال غلیمت ہے حاصل ہوتا وہ صرف جنگی مهمات ،ورامداد مساكيين مين عرف بوتائقا ،وريجي مصارف اش قدر تقط كه بيت المال جمیشہ خالی رہتا تھا۔ عمر بس حارث کا قول ہے کہ حضرت محمد (ﷺ )نے اپنی و فات کے وقت شہ کوئی لوغڈی غلام جھوڑاہ شد درجم اور دینار آ ہے کو دشاوی آ سائٹن ا آ رام ہے کوئی غرض شہ جتمی آ ہے ہمیشہ قمار میں مصروف ریا کرتے جوسس تو <sub>س</sub>ک نہایت پشدیدہ عیادت اور روح ان الى كو صاف وشفاف بنائے والى جيز ہے۔آب جمت شكن حالات اور مصيبت فز واقعات بین بھی ہمیشہ متوکل رہتے تھے اور انجام کی را حست ایند تھا کی کے فضل وگرم میر منحصر بمجھتے تھے اور اکثر کہ کرتے تھے کہ اگر خدارحم نہ آرے تو بیس بھی جنب میں واغل نہیں

ہوسکتا۔ آپ اپنے اکلوتے فرز نداہر، تیم کی وفات حسرت آیات پر بالکل صاہر وشاکر ہے۔ سپائی زندگی کے آخری دن تک خدمت ند بب شرمصروف رہے اور اپنے ہیروؤں کو ہدایات دیتے رہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سیے دائی اور سنتقل زید کو ہر کہنایا ان ہر دیا کاری کا الخراج بگانا قصط شاط ہے۔

قر آن پاک جس کے اربعہ حضرت محمد (ﷺ) نے لوگوں کو ہدایت اور ٹیکی کی طرف بلایاس کی تعلیم نہاےت ببند پاساور پا کیڑہ ہے۔ (۲)

> یورپ کا زبردست محقق اورمؤرخ بربرث وائل اپنی کتاب ''گربیث ٹیچر''میں لکھتاہیے

حصرت من کے چرسوسال جد جب کہ حفرت کے کا بجیب وقریب الر مغرب کی مفلاقی حالت نہایت فراب بورہ کی تھی۔ طرف منتقل ہوہ نے کی وجہ سے ش م اور عرب کی مفلاقی حالت نہایت فراب بورہ کی تھی ۔ عرب جیسے وسیح ملک میں ایک پیغیم بھیج گیا۔ جس نے نہ جرف عدل وافعاف اور امن والمان کی حکومت قائم کی بلکہ جیب ناک بنت پر تی کا بھی قلع فیج کردیا۔ عرب میں عورتو راور مر دوں کو بنوں کی جینت چڑ حایا جاتا تھا۔ معمولی مناقشات پر خواناک فرائیاں چیز جاتی محمولی مناقشات پر خواناک فرائیاں چیز جاتی کے دور بیش میں اور بری عاد تیل 'فلیعت فائین' مقیس کے ۱۹ مواکست ایک وکھ میں اور جی موروز پیشتر آپ کے دوالد کا انتقال ہو چکا تھا، وور چیکر روز بعد آپ کی والدہ بھی فوت ہوگئی ورا ہے بیتم فرزند کو دادا کے سپر دکر کئیں۔ جب بید جیم فرکا تھارول کے دور کھ ما دب کی تفارول کے دور کھ ما دب کی تفارول کے نقلے والے مورکہ ما دب کی تفارول کے دور کھ ما دب کی تفالی تھاں فریا گئے ور کھ ما دب کی تفالیت کے دادا بھی نقال فریا گئے ور کھ ما دب کی تفالیت کے دادا بھی نقال فریا گئے ور کھ ما دب کی تفالیت کے دور کھ ما دب کی تفال کے دور کھ ما دب کی تفال کو بھی تھاں فریا گئے در کھ ما دب کی تفال کے دور کھ ما دب کی تفال کے دور کھ میا دب کی تفال کے در کھی تھاں خریا گئے در کھی تھا۔ دب کی تفال کے دور کھی تھا۔ دب کی تفال کے دور کھی تھا۔ دب کی تفال کو دور کھی تھا۔ دب کی تفال کے در کھی تھا۔ دب کھی تھا۔ دب کھی تھا۔ دور کھی تھا کو در کھی تھا۔ دب کی تفال کو در کھی تھا۔ دب کی تفال کے در کھی تھا۔ دب کی تفال کے در کھی تھا۔ دب کھی تھا کھی تھا۔ دب کھی تھا کھی تھا۔ دب کھی تھا کے دور کھی تھا۔ دب کھی تھا کھی تھا۔ دب کھی تھا کھی در کھی تھا۔ دب کھی تھا کھی تھا کھی تھا۔ دب کھی تھا کھی تھا کھی تھا۔ دب کھی تھا کھی تھا کھی تھا کھی تھا کھی تھا۔ دب کھی تھا تھا کھی تھا

اور پرورش آپ کے بچچ اوط اب کے میرد کر گئے بچپن اور جواتی کے زواند میں آپ کو کوئی خاص و قند پیش ند آیا سوائے اس کے کہ بسلسدہ تنجارت آپ کوشام جانا پڑا جہال آپ اس مرائے زوانے کے ہرواقعہ کا نہا ہے میش آغلروں سے مطالعہ کرتے رہے۔

الما المراس كي عمر ش آب في جعرت خد يجة الكيرى (دوني الله عنها) سے شدوى کی ۔ جن کی طرف ہے " ب شام میں تورت کیا کرتے تھے۔ حصرت خدیجہ (دھی الله عنها) ئے تم م معاملات میں آ ہے کو بیاو فی دار ءصاول ،امین اور کشابیت شعار بایا کہ ان ووٹول کی ۴۷ سارگرہتی زندگی دنیا کی شادیوں میں ایک نمونہ مجھی جاتی ہے بظ ہرآ ہے کی زندگی خاموش تھی۔ لوگ آب کو''ا ، بین'' کے لقب سے یاد کیا کرتے تھے۔ جب آب شہر کی گلیوں مل جلتے تھے و دور کر آپ کو چے جاتے تھے کیونکدائیس آپ کی محبت پر جروسد قا۔ مفدس اورمفلوک الی ل لوگ بھی بخرض مشورہ سپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہتھ اس زهانه بش حضرت محمد صد حب ایک غاریش جایا کرتے تھے وروہاں عبادت اورغور وفکریش کی کی مہینے صرف کر دیتے اور اس اندرہ فی آواز پر گھروسی کر ہے ہے ڈریتے تھے جو آپ کو کیا حق پرتہ دہ مرتی تھی۔وہ خیال کیا کرتے کہ میں کیسے پیفبرین مکتا ہوں کیا انسانی کمزوری توجھے ایسا کرنے کے سے نہیں ابھارتی ؟ اس حالت میں ایک داے جَبَدا آپ زمین پر لیٹے یڑے تھے آسان میروشنی چمکی اور ایک نورانی شکل نیچے ترتی ہوئی نظریڈی ہے۔جس نے کہا۔ "المحاتو خدا كالى ب- ابن بروره كاركانام كريزه" - ب ب سوال كياءكي پڑھول؟ س کے بعد قرشتے نے رسوں کو تلقین کی اور نہ صرف اس بودی دنیا کا ذکر کیا جس میں ہم رہتے ہیں بلکہ آ سان ورفرشتوں کے مخفی دنیاؤں کا بھی ذکر کیا اوراس کے ساداوہ اتو حید میز دانی کی تعلیم وی جس کی وجہ سے مهاری و نیا منور ہے تیز اس اہم کام کا تذکر و کیا جس کے کے کھ صاحب کو پیدا کیا تھا۔ ہے وہ بجیب وغریب واقعد تھ جس نے کھر (ﷺ) صاحب کی زندگی بیل انتقاب پیدا کر ویا۔ اس سے پہلے "پصرف" ایٹن" بیٹے گراب" رسول" ہیں انتقاب پیدا کر آئے گئے کر اس سے پہلے "پصرف" ایٹن" بیٹے گراب" رسول" ہیں انتقاب کے داکٹر ان تھی کا فر شینہ " مان سے بازل ہوتا ہے تاکہ بیٹی بروں کی رہنم آئی کرے ور ان بیس تبلیغ حق کی ہمت بیدا کر سے۔ کیونکہ بھامی دنیا کی گر ٹی اور جانج پڑتال ایک ایک زندہ جاوید حافت کے باتھ بین ہے جو ضرور ہوئے کے وقت و نیا ہیں بیٹی بریمی کرتی ہے گھر ( گھٹی ) صحب انتھ ہوں؟ وق وار جانگ کے اور جیتا لی کے ساتھ سواں کیا ہیں کون ہوں؟ بیل کی دور جانگ کے ساتھ سواں کیا ہیں کون ہوں؟ بیل کی جوں؟ وق وار دیوں؟ وق وار دو او در ہے۔ تو نے بھی وعدہ خو فی ٹیس کی خداے قادر دو انا اپنے وفا دار بندوں کو دھوکہ نیس دیا کرتا ہا ہیں" واز کی جروک کراور جس کام کے سے بچے فیز بین کیا ہے اس کی تھیل کر

اس طریقہ سے وفاوار زوجہ نے آپ کی ہمت افزائی کی۔ ورایدان بھی سے آپ کی ہمت افزائی کی۔ ورایدان بھی سے آپ بھی اس کے بھیا اس کے بعداس کے چیا اور زعد کی بھر سے فظ رہ ہے آپ کے بیغ م کوت میں بھیل کیا اگر چداس سے ال کے فرزندگی در دھی اللہ عدہ ، کیان لے آئے تھے۔ تین ساں تک آپ نے موثی کے ساتھ جہلے کی اوراس عوصہ میں صرب تھی (۴۴) آ دمی مسمان ہوئے اس کے بعد آپ نے بیک وعظ کہ جس میں خدکی وحدا نہیت کا تذکرہ کیا۔ انسانی قربانی ، شراب فوری اور ہر فراب عادت کے ہر سے نائی بیا ساتھ ہو گئے ایک ماتھ کی اور ہر فراب ماتھ کی اور ہر فراب میں خدکی وحدا نہیت کا تذکرہ کیا۔ انسانی قربانی ، شراب فوری اور ہر فراب عادت کے ہر سے نائی بین کئے ۔ آ ہستہ کی اور آ دی بھی صافتہ بھی اس اسلیم ہو گئے لیکن ماتھ میں اور کی بھی صافتہ بھی پورے زور کے ساتھ شروع ہوگی ۔ آ ہے کے بیروؤل کوزیرہ تی چھین میں تھے ساتھ میں اور کر رہ تی چھین کی جو تاتھ اور طرح طرح کی ذیت تھیں دی جاتی تھیں لیکن وہ لوگ اپنے بیغیم پر کی تھیا ہے فد

ے کہ پی جان گر کی ہے زیادہ آپ ہے مجبت کرتے تھے۔ ایک فخض ہے جے طرح طرح کی تکیفین دیکر ٹیم مردہ کردیا گیا تھا دریا تھا تھا کہ کہا تم اس بات کو لیندنہیں کرتے کہ تم آرام ہے اپنے گھر بیٹھوا در تھر (ﷺ) تہاری جگہ پر بول ۔ مرتے ہوئے تو بھی شی اپنے گھر دیا۔ ''خدا کی تھم اگر میرے آتا تھر (ﷺ) کو ایک کا نتا بھی جبھے جے تو بھی میں اپنے گھر میں اپنے گھر میں اپنے گھر میں اپنے گھر کی بھی جو کہ تھی جب سے ان لوگول کی جبت اس فقر روز گھی تھی۔ کے موجب سے ان لوگول کی جبت اس فقر روز گھی تھی۔

رفتہ رفتہ الل عرب کے منطالم، س فقدر بڑھ گئے کہ بتدائی مسلمانوں کو کسی محفوظ اور مضبوط پناہ کی تلاش میں ججرت کرمنا پڑی لیکن جہال کہیں بھی وہ گئے ان کے دلوں سے اسیے محبوب رسول اور ، ن کی تعلیم کی یا دفر اسموش نہیں ہوئی۔

لیکن اب تی تجیر ساحب پر بھی تاریک نے ماند شروع ہو، ورخالفین کے مظام اس ہولنا کہ حد تک ہے گئے گئے کہ سوائے ایک کے باتی تی مسجمان جمرت کر کے دوسرے مما مک چھوڑ دیں چھے گئے گئے گئے گئے گئے کہ سوائے ایک کے باتی تی مسجمان جمرار کیا کہ آپ اپنا کام چھوڑ دیں لیکن آپ نے اس مشم کی کوئی بات ندخی اور کہ ۔''اگر ووسوری کو میرے داکمی ہاتھ پراور چاند کو با تھے پراور چاند کو باتی ہوئی ہی جا اپنے کام ہے باز نہیں رہوئی گا ۔ بیفینا اس کام ہے باز نہیں رہوئی گا ۔ بیفینا اس کام ہے اس وقت تک وست میردار ند ہوں گا جب تک مند تعالی اس تو رائی ٹی ہب کو دنیا پر خاہر نہ میں اس وقت تک وست میردار ند ہوں گا جب تک مند تعالی اس تو رائی ٹی ہب کو دنیا پر خاہر نہ میں اس وقت تک وست میردار ند ہوں گا جب تک مند تعالی اس تو رائی ٹی ہب کو دنیا پر خاہر نہ میں اس وقت تک واست میردار ند ہوں گا جب تک مند تعالی اس تو رائی ٹی ہب کو دنیا پر خاہر نہ میں اس وقت تک واست میردار ند ہوں گا جب تک مند تعالی اس تو رائی ٹی ہب کو دنیا پر خاہر نہ میں دوران '۔

پچ کی گفتگوے تھ (ﷺ) صاحب دل شکتہ ہوجائے بیں اور رہی قام سف اور ملال کی حالت میں اپنا کمبل اوڑ ھوکر چلنے کے لئے تیار ہوئے میں کہ ن کے بچیا کی آ واڑ آتی ہے'' تشہر ویشر واحجہ آجو کچھتم کہنا چاہتے ہو' زادی سے کہو۔ خدا کی تشم میں تمہارا س تھ کجھی ندچھوڑوں گا'۔ بدالقہ فاتھ صاحب کے ، سے جھائے ہیں جس نے اگر چہ ہے ہے پیغام کو است سے اگر چہ ہے کے پیغام کو است سے اس قدرہ نوال تھا۔

لیکن اب پہنے سے بھی زیادہ ٹازک وات آتا ہے آپ کے محبوب نوار اپ کی محبوب نہیں اب پہنے سے بھی زیادہ ٹازک وات آتا ہے آپ کے چھوب زوجہ راحضر بھی اور جو ہرکام میں آپ کی محقود مشیر تھیں۔ نوانول کی موجہ سے جھو میں اپ کی محقود مشیر تھیں۔ نوانول کی موجہ سے جھوس میں مار کو مسلمان رو نے کا مہال کہتے ہیں۔

کی موجہ سے جھوسا حب تجہ رہ جو سے بیں ۔ اس مہاں کو مسلمان رو نے کا مہال کہتے ہیں۔

اب ان کے مرتبے مکر میں امر قبیل کی اور جان فارا ابو بکر رہ جسے تیل ن کے دشمن میں کے در پیچے سے نگل کر داہ فراد الفتیار میں کے در پیچے سے نگل کر داہ فراد الفتیار میں اور جون شارا ابو بکری کو داہ فراد الفتیار کرتے ہیں اس میں مکہ چھوڑ نے کا مہال جمری کہ برتا ہے۔

کرتے ہیں اور مکہ چھوڑ دیتے ہیں اس میں مکہ چھوڑ نے کا مہال جمری کہ برتا ہے۔

عُارِ کی تنهائی بیل و شمتوں کے خوف سے کا شیخ ہوئے ضعیف العمر ابو بکر نے کہا۔'' ہم صرف دو بیں'' یرشحہ (ﷺ ) صاحب نے جواب دیا ''ہم دونیس بلکہ تین بیں کیونکہ خدا بھی ہی رے س تھرہے''۔

اس کے بعد دہ مدینہ چھے جاتے ہیں جہاں کے کو بہت سے انصار ال جاتے ہیں جہاں کے کو بہت سے انصار ال جاتے ہیں۔ نومسموں کی تعدادروز افز و ساتر تی کرتی جاتی ہے پہال تک کرآپ ایک سعنت کے بادشاہ ہنا وینے جاتے ہیں۔ بہال ہے آپ کی بیلک ، کف کا آغاز ہوتا ہے اب ان کے بادشاہ ہنا وینے کے دی نومس کر کی مرکزیں پرض ف اس کے نہیں ہزار ہا گئے ۔ زمی نہیں کہ یک ف موش زاہد کی کی زعر کی سرکزیں پرض ف اس کے نہیں ہزار ہا ہوگوں کی رہنمائی کرنا، وران کے متعتبل برغور کرنا ہے۔

مکدے دیمن آپ کا تق قب کرتے ہیں اور آپ ایک جھوٹی کی فوج جمع کرکے ان کا مقد بلد کرنے کی غرض سے لکتے ہیں۔ دیمن کی تعداد بہت زیادہ ہے مگر انہیں ایک عظیم احدان اور مشہور ومعروف فتح عاصل ہوتی ہے اور باوجود س فتح عظیم سے محمد ( عیر کا ر الله الحرك المراث كالمعالج الم

ص حب کا کیر بیشر یہ ہے کہ صرف دوآ دی قتل کئے جاتے ہیں اور اپنے زماند کی رسم کے خلاف قید ہوں سے نہا بہت مہر یائی اور فرمی کا سلوک کیا جا تاہے مسلمان انہیں روٹی و ہے ہیں اور خود مجھود میں گھائے ہیں۔

ایس کے بعدوس ال کی سنگش کا زماند آتا ہے وراس عرصہ میں سینکڑوں آدمی آپ کے باس جم میں سینکڑوں آدمی آپ کے باس جمع ہوجاتے ہیں۔ میرے خیال بیس تم بیشکل اندازہ کر سکو کے کہ تھ (ﷺ) صاحب لوگوں کے دنوں کو سخر کرنے کی کس قدر حافت رکھتے تھے اور کے دوگوں کو آپ سے کس قدر محبت تھی اور آج بھی مسلمانوں کو آپ سے کس قدر محبت تھی اور آج بھی مسلمانوں کو آپ سے کس قدر محقیدت والفت ہے۔

بخوف طوالت رساله ہم مندرجہ بالا دوات دیر ہی کہ مشتے تمونداز خروادے ہیں ، اکٹ کرتے ہیں۔ العدر مقبول عند کرام الناس.

#### تقريظانه

امام بل سنت عامی شریعت عالم ربانی مقبور صدانی بحرالطمطام جرالقمقام مجد د مهدم سیدالمفسر بین سند العلم ءوالموعظین حضرت قبده کعبهمو ، نا مونوی عابق صوفی سید د پوگر محمد دیدارش شاهصاحب لازال شهموش فیضامه ابدا.

ا یا م جلسه مرکزی حزب الاحزاف بیندلا جوریس یک کلی چنمی بنام علی ء کرام میری نظر ہے گذری تھی۔ جو اکر م الحق نامی کسی شخص نے شائع کی تھی اس میں وہی برائے عمتر اصّات نصاریٰ کے بتھے جوائی ہے قبل <u>سم 19ء م</u>ن قاسم عی احمدی نے ہارسوم لکھ کر دبلی ے ثالع کئے تھے پھر تھ کُل قرآن میں بھی اعتراضات جھے۔ س کے بعد س کھلی چٹھی میں ش کع کئے گئے ۔ اور جب شیر میدان اسدم ئے جوابات ویئے تو میں، کر م نے بیک اور م جد چھایا۔ جس میں مولوی گرعلی ، برخ موثی کا لا ام مگایات ، فکد محض غدط ازام تف۔مولوی محرسه ،خاموش ندر ہے جکدانہوں نے تقرمے ہ ں میں بھی جلسہ کے ،ندر یقدر وسعت وقت مختصر جوابات دسيئ بلكه خود اكرام الحق مولوي عبدالحفيظ مصحب كي جواب كاشكر كزار ہوا۔ بہر کیف زیادہ تر اس طرف النفات کرنے کواس لئے غیرضروری سمجھا گیا کہ س کا جواب مبلے بھی شائع ہو چکا تھ اوراب بھی بہت سے جوابات لکھے گئے۔ پھر میرے خت جگر بنداخترى مربكاني مغبول باركاه صدمولانا صافظ عيم سيرتحداحد اطال الله عصره باشاعة الدين وجماعة سيد المرسلين من الصادقين المصدلين ومطيع الاتحاد بين المسلمين فنهايت ببنديده طرز يرغظ بلفظ جراعتراض اورشبه كمسكمل جواب لكه اورا یسے نکھے کہ ایک منصف مزاج بہکا ہو مسمان تو در کنار اگر ایک لھر ٹی عیب ئی بھی بنظر

انصاف د تکھے تو اس کی شفی اسلی کو کافی ہے اور عزیز نے کور نے س جواب میں پیڈھسوصیت رکھی ہے کہ ہرشید کا جواب حسب خو ہش معترض فقط آیات قرآنی سے دیا ہے ورحدیث واجماع اور قبيرس نشر كل سيدمطعنفا كالمنهيس ليا كي يحكر مين بيه كبتا بهور كه مفترض صاحب كي ميه خو ہش بیک حد تک کسی طرح حق بھے نب زیقنی اس نئے کہ! وخو داین کھلی چیقنی کی سطر ٣ اصفحہ اوں برلکھ بیچے میں کے 'اس رسالہ کے مصنف نے تیرہ وجو ہات بیان کی ہیں جوتمام کی تمام قرآن مجيد كي آيات اور سب نول كے مسلمات يرهني بيں الخ" نو جب قر بّن كريم اور ديگر مسلمات اسد م بر بنی اصول کووہ خود تنہیم کرنا ہے ، دراعتر اغل نمبرساا کوتو محص مسلمات اسمام کی بنایر بی لقل کیا ہے بھر میں ٹیل سبجھ کا کہ خودتو فضیلت تیسی النظیفی لا ٹابت کرنے کوسب طرف جانے کا بیز بنآ ہے اور دوسرے کوقر آن کریم سے جواب دیے پرمجبور کرکے صفحہ ا کی مطر۲۳ میرا حادیث ورواۃ تعیجہ کے متعلق لکھتا ہے۔ ''زبانی قصے کہانیاں جھوڑ کر کوئی قرآن ہے اس کا ثبوت تو پیش کرے۔'' سبی ن اللہ اللہ این زبانی قصے کہانی اور احادیث صبیب ر بانی سب سکوزد یک ایک مرتبد کی بین دوراقر آن کریم سے یو چھے کدوہ فران محدرسول کرتے ان کی ہر ہات جاری وحی ہوتی ہے جوان کووجی کی جاتی ہےا تدریں صورت حضور کی ایک بھی صدیث کا انکار جبکہ وہ یا ، س نیڈھیج ٹابت ہوجاے کی مذکورہ آیت کریمہ کے انکار کو متلزمنیں؟ میں اکرام الحق كومعنوم ہونا جو ہے كەربىر تنبحضوركو بى الله تعالى نے عطافر وما كهآب كے تمام اتول و فعال ہا سانىد مىجىدآج تك منقول دمروى معدييان حالات رواق ہے۔ رہے ہیں۔ حضرت میسی التلکیاتا کا یک قول وفعل تو کیا حس الجیل کو بھی دی یا نج

اس نید سیجے ہے نہیں بلکہ مک سند سیجے ہے بھی کوئی عیسا کی نہیں دکھا سکتا برخد ف حضور ﷺ کی کہا ہے کے ہرتول وفعل کوایک ایک سند ہے نہیں بلکہ ٹی کئی سندوں ہے ہم آنخضرت ﷺ تک دکھونے کوموجود میں ۔اوراگراکرام الحق کواس کا شوق ہوتو ہمارے مقدمہ تقبیر میز ن الدویان کا مطالعہ کرے جو وفتر مرکزی حزب الدحناف بہند ، بورے ال سکتا ہے بلکدا مر بغرض مدابیت اکوام انحق خود لینے آئے تو ہم اسے بلا قیمت دین گئے۔ وراس کے مطابعہ سے ممیں یقین ہے کہ علاوہ کھلی چھی کے جوایات کے وہ اعتراضات بھی حل ہوجہ کیں گے جو و ہر یوں وغیرہ نے اسدم پر کتے ہیں اور خالبًا میں اکرام کا وہم بھی وہ س تک شہر ہنچی ہوگا۔ جھے افسوس ہوا کہ سرور یا لم ﷺ کی احادیث کو اکرام الحق نے مثل قصے کیا نیوں کے قرار دے ویا با آ مکہ خودکو بھی قضیت مین التالیالاس مسلمات اسلام ے مدد لیٹی بڑی۔ جیں کہ عتراض فمبرا سے فاہر ہے۔ حقیقت بدے کہ ہم دعوی سے کد عکمتے ہیں کرموائے اسلام کوئی ترجب اینے بائی ترجب کے قوال وافعدل کو پرنی مذجب تک اسانید سیجھ کے ساتھ معہ بیان حالات وروات نہیں ہیان کرسکتا اسی واسطے دللہ تیارک وقی کی نے ہمارے حضور ﷺ کے اقوال وافعال کے ان کے تمبعین کے ذریعے جمع کرا کر انہیں اس نید صحیحہ موثق كرايا اور يُرتَكم قرمايا ﴿مَا آتَاكُمُ الرُّسُولُ فَخُلُوهُ وَمَالَهِكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ يتي ہ ارے حبیب رمول جوتم کو دیں لیانو ورای برعمل کرو۔جس ہے تھے فرمائمیں یا زرہو۔ ووسرى جَلَـ فرماي ﴿ أَلَّهِ يَنَ يَعْبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيِّ ٱلْأَمْنِيِّ ٱلَّذِي يَعِلُومَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْحِيلَ ﴾ يعنى مسلمان وه بين جو بيروى مرت بين جمارت ر سول کی جو تبی امی لقب میں ، نکا ذکر تو ریت اور انجیل میں ہے ۔ میں کہتا ہوں کہ جگہ ہنود ك ويدور بيل بهي با آفكه وه باطل بيل ، محر حضور كا ذكر موجود ب-اس بحث كو بهم ف

(In 1607 Start)

اپنے اس مقد مدمیزان الا دیان میں بتقصیں لکھا ہے۔

> فقیراندهٔ گرهٔ دیداری غفراطهٔ که اولوالدیه و اسانده ایرم کری نجن زبالاناب به دیور

تقریقاز واعدد خوش بیان، عالم یگانه، سیدالت ظرین حضرت علد مهمور تا ایوالبر کات سیداحمد صاحب (مدرمدرمین مدرمه دارانسوم تزب او حاب و ناظم مرکزی ترب ، حاف و بدوس

ميسلاً وحامداً و مصلياً و مسلماً

من الذين كشف السترعن كل كاذب وعن كل بدعائي بالعجائب ولولا رجال مومنون لهدمت صوامع دين الله من كل جالب



قد مبمعت رسالة طيبة وعجالة نفيسة صنفت في جواب أسئلة أكرام الحق المرزائي أو العيسالي أو لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء من أوله الى اخرة قنعم الجواب وهو أحق أن يقال عين الصواب ولعمري إبها لعروة وثقع لطالب الحق والرشد والهدي يستاني بها عما سوي كيف لا وهي محللة يحلى ايات الله وموشحة بنصوص الفرقان فمن له أدني بصيرة فانه يهتدي بها إلى صراط مستقيم وطريق سوى ومن اكتحلت عيونه بكحل الانصاف والنقي فبمطالعة يجد سبيل الرشد والهدي وان شاء الله لايحرم ولايشقي لان العلامة المجيب الفاضل الأريب البحر الطمطام والحبر القمقام موليا الاعظم واخانا المعظم اباالحسات الحافظ الحكيم محمد احمد صانه الله عن شركل حاسد اذا حسد وجزاه الله وعن سائر المسلمين جزاء العز والمدد قد بدل جهده لاحقاق الحق على اكرام الحق وسعى وجمع الادلة القطعية و أوفى وأتني بتحقيق أنيق رائق فائق مرضى واستقضى حتى صار بمقابلة اهل الضلال والهوئ مصداقًا للقول الدائر والمثل السائر "لكل قرعون موسي" وكذا يحق الحق ولقلفه على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق وأهوى ومن كان في هذه الوريقة عمى فهو في الأخرة اعمى واصل سبيلا وريكم أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتلاي.... فقط

المفتقر إلى الله الصماد ابو البركات سيد إحماد السبي الحنفي لرضوى القادري التاظم لمركز الجمن حرب الإحداث، لاهور.

#### تقريظ

#### حضرت مولا نامويوي سيدمنور على صاحب

الا يك نيرا المراحث بورة . الخصيل كودمري صلح راد يعدن

یں حسن انقاق ہے چھٹیوں ہیں آ یا ہوا تھا۔ ہیں نے اکرام الحق کی کھی چھٹی کا جوابہ ہی اول ہے۔ ترتک پڑھی اور جناب مور نا مولوی حافظ قاری حکیم سیدا یو جنات محمد احمد منا مولوی حافظ قاری حکیم سیدا یو جنات محمد احمد منا مرد منا ہے جی اول سے آخرتک پڑھے۔ اور اس سے اول جو جو ابات دیگر اصی ب کی طرف سے شاکع ہوئے ، اور اس سے اول جو جو ابات دیگر اصی ب کی طرف سے شاکع ہوئے ، وہ بھی دیکھے۔ محمر میں س کی لدم برکہ کوریا دور آج دیتا ہوں۔ معمد ورج نے نہا ہے محت سے سنتی فریا کر جواب و بے بیں۔ اگر تو نیق جریت ہوئے اگر اور اس میں در مشتبہ افراد کیلئے بھی بید میں منتق فریا کر جواب و بے بیں۔ اگر تو نیق جریت ہوئے اگر ام بھے دور مشتبہ افراد کیلئے بھی بید در مرک بات ہے۔ میں بہترین مشعل ہوا ہت ہے اور اس میں یصل الله فلا ھادی لله پید دومری بات ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ نشری کی خد مات دی تی میں محمد وقت کے ہم وقت کے ہ

بيلام وكلي عفي عند



# حضرت مؤلانًا مُرْضَى الْمُسَعِمُونَ مِنْ مَنْ ثَلِي وَصَلَحَ مَا لَا مِنْ مَنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ م ٥ حَمَالا مِنْ إِنْ مُنْدِيكِي

- ٥ رَدِقاديَانيث





#### حالات زندگی:

مولانا مرتضی احرمیش درانی بن مرید احد ف ، ابتدائے محرم اسلاھ بمطابق مولانا مرتضی احد میک در اور ف ، ابتدائے محرم اسلاھ بمطابق میں اور میں ہے جانب کل محرین کا تعلق افغان قوم کے قبیلہ محرز کی درانی سے تھ ، مداوا میں افغانستان سے بحرت کرے قرید بہدم مضافات جاندھر میں تشریف ہے ۔ آئے تھے۔

مو، ناميش ناميش ناميدال تعييم ہے والد بزرگوار ہے حاصل کی۔ بعدازاں جائزھر کے سکوں بیں پڑھے رہے پھرافلی تعلیم کے لئے لاہور کے کالج بیں داخد ایا اور دوسال تک مصروف تخصیل رہے و 191ء بیں تحریک آزادی کی فاطر کائی کوخیر باد کہ کر کائل چلے گئے درایک سال بعدوائیں ، ہورآ گئے اور 197ء ہے 190ء تک مختف روز ناموں بیس فی بیر کری ہے حصہ لیتے کی حیثیت ہے کام کیا بھی ، ادبی اور آز دی گی تحریکوں بیر نہایت سرگری ہے حصہ لیتے رہے ہوتا تھا ) بیں اگریزی استعار کے خان ف میں ، ادبی اور آز دی گی تحریکوں بیر نہایت سرگری سے حصہ لیتے میں ، ادبی اور آز دی گی تحریکوں بیر نہایت سرگری ستعار کے خان ف میں ، میں ہوتا تھا ) بیر انگریزی استعار کے خان ف میں ، ادبی و سیسی کی بناء پر استوار کے خان ف میں ، ادبی و سیسی کی بناء پر استوار کے خان ف میں بیر کئی فرق ندآ یا مور نامیل بیٹ اور سے نگانے والے روز ناموں مثل زمیندار، احسان ، شہیرز ، مغربی پاکستان اور نوا نے پاکستان بیل رکیس ، انجو میں کی دبیت سے کام کیا ۔ انہوں نے سی فتی فراکش ، مجام دینے کی ضمن بیلی تو نتیا سنگا پور ، ملا اور پر ماکاسٹرک ۔

مولاناميش اين دور كاموراورب باك سى فى تصدين اساعيل يانى بى لكست

ين

المنتان المنتا

"اييخ زويف من لا موركي صحافت شران كاطوطي بوليا تعا"

آ ب فرندگی کے خری ایام بردی عسرت میں گزار نے مگر عزم واستقلا ریش فرق ندآ یا۔ حضرت حافظ مظہر لدین فر ماتے ہیں

موال یا مرتضی احمد خان میکش نے اپنی زندگی کے آخری ایوم میں مجھ سے فرمایا تھ کہ میک ون میں اپنی زندگی کی ناہموار یول سے تنگ آ کر پریش ن بیشاتھ کہ فحفر آئے اور مجھے تشکیین وے کر چے کھیے

مولا ناملیش مینازسی فی بلند پایدادیب منت اسلامید کے ہے یا کتر جمان اور تحریک تراور تحریک تا اور تحریک ترجمان اور تحریک تحریک

مولا نامیکش قاور، مکدم شرع ستے۔ « دری زبان فارسی ہونے کی وجہ ہے ، پ کا کلام فاری میں ہے۔ آپ نے متعدد کر بیل بھی لکھیں جن میں سے دری ذیل طبع ہو چکی ہیں

- 🖈 الهاى اقسائے
- 🕸 افراج اسلام از بهند
  - 🖈 تقريرونديي
  - 🖈 تاريخ الوام عالم
    - الرقي اسام

#### املام اورمعاثی اصطلاحات

الله ودر (مجوندكارم اردو،مجوعدكلام فارى فيرمطبوعه)

حفرت محدث اعظم مند کچھوچھوی قدس سرہ نے آپ ہی کے سولات پر تفوی القدوب قلمبند قرمائی تھی۔ 72 جولائی 9 بے میں 1909ء کو مست شراب السن ہو کررائی دار آخرت ہوئے۔

#### رد قادیانیت:

شخفظ عقیدہ ختم نہوت اور ردم زائیت کے سلسنے میں موا نا مرحوم کی مندرجہ ذیل مستقل تعد نیف بھی منصر شہود پر آ پھی ہیں۔ مستقل تعد نیف بھی منصر شہود پر آ پھی ہیں۔

# ارالبردهمكن گرزع فسعرزاتی ناحد:

مولا نامرحوم نے ۱۹۳۸ء میں روز نامیہ '' جس ن' میں اشتہ رویا کے مرزائیوں کو دین اسرام کی حقیقت سیجھنے میں آگر کوئی دشواری ہوتو وہ جھر ہیں راجد کریں میں شلی بخش جواب دو راجد کریں میں شلی بخش جواب دو راجد کریں میں شلی بخش جواب دو رنامہ دو رگا۔ اس سلسد میں مرزائی استفسارات موصول ہونا شروع ہوگئے اور آپ روز نامہ '' حبان'' ، ور' زمیند را' میں ان کے تملی بخش اور جامع جوابات لکھتے رہے۔ بعد میں ن مرز نی نامہ'' کے تاریخی نام میں بی کو کر کے '' البرزشکن گرز عرف مرز کی نامہ'' کے تاریخی نام سے شائع کر دیا گیا۔

#### ۲ ـ يأكستان شي مرزانتيت.

اس کتاب میں پاکستان میں مرز نئیت کے تھینے سے متوقع نقصانات معرزا نئول کے افتد ار پر قبضہ کرنے کے ناپاک منصوبے، مرز نئوں کی ہوں افتدار پر ڈبٹی قربیت کا عکس ، ایک تکمس ریاست کی طرح مرزا ئیول کے محکمے خرضیکہ قادیا نمیت کو مذببی لہادہ سے باہر مَنْ اللَّهُ ا

ل کراس کی سیاس حقیقت کو عمیال کی عمیا ہے۔ قاویا نیت کے سیسی خدو خال اس وقت تک سامنے آئی مبیں سکتے جب تک اس کما اب کا مطابعہ ندکر سے جائے۔

#### ٣ ـ قادياني سيامت:

س مختصروس نے میں قادیانی سیاست کی منافقاند کشتی کویمنور میں پھنسا ہوا و کھایا گیا

# ٧- كياباكتان يس مرز الى حكومت قائم بوكى؟

اس مختصر رس ہے میں پائستان میں مرزائیوں کی حکومتی معامدت میں ریشہ دوانیوں اور سرزشول کے سبب رونم ہوئے وہ مے واقعات پر تبھر ہ کرتے ہوئے ارباب اقتد رکومت نب کر نے کی خاطر میسوں قائم کیا ہے کہ کیا ہا کستان میں مرزائی حکومت قائم ہوگی ؟

#### ۵\_محاسد:

رسوائے زمانہ منیرر پورٹ پر آپ نے نہ بہت جا مع اور بینغ تبعر وفر مایو تھا۔اس تبصرہ کو' می سیہ' کے نام سے ش کئے کیا گیا۔



# البريشيكن كرنر عُين مرزائي نامي

( سَنِ تَصِينُفْ: 1936

\_\_ تَوَيْفُ لَطِيْفُ \_\_\_

حضرت مؤلانا مرتضني احسينطان منيش



# بهم الله مرحمن الرحيم غذيم

جیار سال ہوئے" تا دیا تہت کے کاسترسر پراسلام کے البرڈشکن محرد کی ضرب کارئ" کے مستقل عنواں کے ماتخت میرے مضابین کا یک سلسد" زمیندار" اور" احسان" میں چھپ تھے۔ جھن کلندری جو ہرشناس اسی ب نے انہی ونوں خاکس رکوتوجہ ولد فی تھی کہ ن مضابین کا کہ فی شکل میں مرتب و تحفوظ کر لیمنانب میت ضروری ہے۔ لیکن اخبار نولی کی مہست نہ ویے والی مصروفیتوں ہیں جھے چار ساس کے بعد اب فرصت کی ہے کہ ال مضابین کو شدویے والی مصروفیتوں ہیں جھے چار ساس کے بعد اب فرصت کی ہے کہ ال مضابین کو

ترتیب دیمراور:ن برنظر ثانی کرے اینے پیشر کے حوالے کرسکول ب

قادیانی ڈیب کے جروال نے تاویل یازی کے بل پرمسلمانوں کے مسلمہ ڈیجی عقا کد خراب کرنے کا جومعر کہ شروع کررکھا ہے وراس مقصد کے ہے جس فتم کے فریب استدال سے کام بیا چارہ ہے وہ تمام نوجو نوں کے فکار بیل دینی عقا کد کے متحق کی طرح کی الجھنیں بیدا کر کے انہیں گراہی کی طرف نے جانے وہ الا ہے۔ اس فرقۂ ضارکی متاع حیات معتقد ت سے تعلق رکھنے والے معدود سے چند مخصوص میں جت پر شخصر و مشتمل ہے۔ جنہیں اس فدیس سے ویرو ہے فہر کم علم اور کوتا ونظر وگوں کے سامنے بیان کرکے کام نکا لئے کے عادی جیں۔ ان اور ق بیس قادیائی فرق کے انہی مخصوص میں حث پر بعض سے گوشوں سے عادی جیں۔ ان اور ق بیس قادیائی فرق کے انہی مخصوص میں حث پر بعض سے گوشوں سے موثنی ڈیل کرقادیائی فریب کے بردے جاکہ جیں۔

ان مض بین کے سپر وقلم کیے جائے کی مختفر تاریخ سے کہ راقم انحروف نے " "احسان" کے ایک تبییٹی تمبر میں مداعد ن کیا کے قادیانی فرجب کے بیرود ر کواگر دین اسد م ۲ کی آپ قران مجید میں «ختلف کے قائل میں یائیس؟ گر میں تو پھر ہے آ بہت شریقہ ﴿ لُو کَانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ اللهِ لَوْ جُدُو اللهِ الْحَتِلاَ فَا تَحْیَیْرًا ﴾ دَمْ نظرر کھتے ہوئے تھیں کی صورت آپ کے نزدیک مئلہ نانخ و هنسوخ ہے یا کوئی اور طریق؟

سو قرآن مجید کی وہ کون می آیت ہے جس نے بطور صراحت اُلعص کے باب نبوت غیر تھریعی تابع شریعت محمد بیر مسعد ووقابت ہوتا ہے۔

" يت شريف ﴿ وَلَوْ تَقُولَ عَلَيْهَا بَعُصَ الْاَقَاوِيلَ لَاحَدُنَا مِنهُ بِالْمَهِينَ فَمُ الْقَطَعُنَا مِنهُ الْوَبِيْنِ ﴾ (الاق) جويطور وليل آ تخضرتُ الله وركا بمن كنه والول كرما من بيش كي بي بطور قاعده كليه كرم الميش ويكر كرم من بيش كي بي بطور قاعده كليه كرم الله بيش كي الربطور قاعده كليه كي بي بطورة عده كليه كرم الله بعلل بيد ديل خالفين كرم عن من طرح وج تشكين موسكتي هي الذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال كور تظرر كار جواب ويل -

۵ آپ حضرت میسی النظیمی کو بهای جسد عضری تهان پرتای دم زنده مات بیس و دیگر مغیبا می طرح نوت شده اورون کی آمد ثانی کے قائل میں یانہیں؟

ان مو لات کے جواب قرآن مجید ور حادیث صححاور تو ل سنف صالحین (جو

قرآن مجیداورا جادیث صحیحہ کے خلاف ند ہول ) ہے دیں۔

السيسة الشيئت مسلمه على باب نبوت كاسسدود جوج نالشديم كربير جائے تو كير آنخضرت اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال كُنْ اللہ حداد للعالم مين "جونے اوراس مت كے" خير لامم" جونے برز زميس برتی ؟ ك كي مجدو وفقت يا امام زمال كاماننا اور پہنچ ننا ركن ايمان ہے اوراس كے بغير نجات نہيں ہوكتى ؟

۸ حضرت مین موظود کو مجد د با نیز سے آپ کے خیال میں ایمان پر کیا زو پڑتی ہے؟
 ۹ معاویت صیحت کی رو ہے آپ کے نز دیک حضرت میسی الطفیق کی مہدی آخر الزمان ،
 د جال ، یا جو بڑتا جو بی وغیرہ کے متعلق مسلمان کو کیا عقا کدر کھنے چاہئیں؟

ان سول ت سے بیدا ہوئے واسے مباحث کی تشریح کے علاوہ اس کما ب میں زر زر اورد گیرآ بیات ارضی وساوی کے سلسد میں قاد بیانی مدیک کی چیش گوئیوں پر علمی بحث کی آیک فصل۔

نیز اس مدگ کے بند یا تک اور بے بنگام دیاوی دورصوفی نے کرام کے شطحیات کی بحث کے متعلق بڑے بڑے ہوئی دیاوی دورصوفی نے کرام کے شطحیات کی بحث کے متعلق بڑے بڑے بڑے ہتھانڈ ول کی جن کے بل پروہ عام انسانوں کودھوکا دیتے ہیں تشریخ وتو شیخ ان اوراق میں ہے جوز صرف فریب خوردہ مرز نیول کے ہے مشعل ہوایت کا کام دے گی بلکہ عام مسمانوں کواس فقنہ ہے بچے دہنے کے سے برتشم کے دلائل ہے مسلح اور ہرنور کے فریب استد ال ہے آگاہ کرنے پرممرہوگ و معا تو فیقی الا بعالم منافر ہوئی کے جیتو رکھتے والے اصحاب کی منافرہ میں مرزائی نامہ کوئی کی جیتو رکھتے والے اصحاب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔

مرکفی احدفان کیمنومبر <u>۱۹۳</u>۸ء

#### تمهيد

مرزاند م احرقادیائی کے جعین جی بعض لوگ تو ایسے ہیں جوا ہے چیڑوا کی دی
ہوئی تقییں ہے کے کیلے ہوئے نقائش ہے پوری طرح آ گاہ ہیں۔ ورج سے ہیں کہ حاکفہ
ہندک اور خلافت سازی کا سارا ڈھی تگ کن اندی مقاصد کے ہے رچا گی تھا۔ کس نے
رچا تھا اور کیول رچا یا تھا۔ ان لوگول کے نزدیک وین کا نام بعض چیش پائی وہ ذیل
مقاصد کے حصول کے لیے ایک وسید کے سوازیا وہ اجمیت ٹیس رکھتا۔ اوران کا وجود ہی وین
حق اسدم کی تخ یب اس کے شقون وارکان میں رخندا ندازی اور مسح بیف نے اسوم کی
شرایس کے ہے خریوا جوچکا ہے۔ لیڈا بن کے دفع شرکے ہے مسمی نان بعد کے پاس اس
کے سوا اورکوئی چارہ کا نویس کے سود و شکل کے سوائی کا کا کا دوسائس سے آگا کو کرتے رہیں۔
اوران کی محد مذہر گرمیوں پر رفایت و حس ب گری نگا ہیں لگا کے رکھیں۔

لیکن مرز نیوں میں بعض ایسے لوگ بھی نظراً تے ہیں جو اپنی ہے خبری ہائمی کم ایسے لوگ بھی نظراً تے ہیں جو اپنی ہے خبری ہائمی کم ایسی و صدر شور بختان از ل کے اس دام فریب کا شکار ہو چے ہیں جو انہوں نے دین اسوم کے نام سے سدہ الوج اشخاص کو الی دکی ، مجھنوں میں گرفت رکرنے کے بیے بھید رکھا ہے۔ خط ہو یل میں میر رو یے خن زیادہ تر ، نبی موخر الذکر مرز انیوں کی اطرف ہوگا۔

مقصد بیب کدوہ سعید روحیں جودین حقد اسدم کے سرمری فیضان کے سرچشمہ سے، پنے طسب کی بیاس بجھ نے کی خو ہال تھیں ۔لیکن پنی سادگی ور بے خبری کے وعث عصر حاضر کے ایک دج بی فقنہ کے متھے چڑھ کئیں ۔ان گر ارش ت کو پڑھ کردین سلام کی تھی جوئی صدافتوں سے شناسا ہوجا کمیں اور مرز ائیت کی ان الجھنوں سے چھٹکارا حاصل کر میں۔ جن میں انہیں اسدم کا نام لے کر گرفتی رکر دیا گیا ہے۔ اور وہ مجبور ہوگئے ہیں کہ قادیا نہیت کی من فی اسرم تعلیم کو مطابق اسدم فلا ہر کرنے کے سے دوراز کارتا و بیول سے کام لیس ۔ تاک سیخ فریب کھ ہے ہوئے ولول کی ڈھارس کا پچھر مان تو ان کے پاس موجود ہو ۔ ایسی ڈرف شن س نگا ہیں بہت کم ہوتی ہیں جوقیتی تسکین کے سامان کے کھر ہے یا کھوے ہوں ہوئے کی بیوں کر سان کے کھر ہے یا کھوے ہوں کی بہت کہی زرف عش تک شاہو کی بودہ وس کی رس کی کھی زرف عش تک شاہو کی ہودہ وس کو رہے کی بیوں وس کی بیوں کو رہے کی بیوں کے بیوں کو انہوں کی رس کی کھی زرف عش تک شاہو کی ہودہ وس کو رہے کے بیات نہیں۔

## اسلام كالصل الاصول

سوال کیا گہا ہے کہ سلام کے وہ کون سے عقائد ہیں جواصل الاصول کہلوے کے ستحق جیرا؟

#### توحيد ذات باري تعالى

خدائے جلس وقد ریکوایک اور محد عربی کھی کواس کا فرستادہ بان لینے کے بعد ضدا کے وس بیغام کوچی اور کال مجھنا ہر فردموس برواجب آتا ہے۔ جوفد کے رسور محمد عظیم بر نازل ہوں۔ اور آپ ﷺ کی وس طت ہے تو ی شرکو مدار درا وقت تظرے و یکھ جائے تو معلوم ہوجائے گا کہ تو حیرور سمالت کا عقیدہ بھی اس پیغام ربانی کی وس عت ہے جمیں پہنچ ہے جورمول خداﷺ برنازل ہور۔ پس دین سلام کی قیمومیت کااولین ستون حضرت محمد مصفق احرمجتنی ﷺ کی رس است ہے۔جس کی وس صت ہے ہم ذات باری تعالی کی توحید كاولين مسكدات عي شاس في حاصل كريك بير وخداف التي رسول في معرفت اسية بندوں کو بتایا ہے کہ وہ میک ہے ،س کے سوا کوئی دوسری ہستی کا گنات کے فدہر و باطن یں، لی موجود نہیں جس کی طرف موجود سے عالم کے سربائے نیاز وعبدیت جھکیس العما الهكم الله واحد كساتحوجميل بناديا كياب كداس معبود حقيقى كاساء صفات كيابيل جن كوتسيم كرت اور سيحض كے بغير عقيد ولوحيد كامل نبيس بوتا \_ كينے كولو بنول كاتم وب وقتر رست ک مخفی تو نوں اورا ہے فہم و بند رکے کرشموں کی پرستش کرنے والے بھی ناقص شکل ہیں خدا

#### أسلام كاخدا

ارش در باتى الى دات كے محال رہے ﴿ لَيْسَ كَيْفَلِه صَى مَهُ ﴾ "اس كى ، تذركونى ثى الله مُنْ الله مُورُ السّفواتِ وَالاَرْضِ طَ مَعْلَ نُورِهِ كَيْسَكُوةِ فِيهَا مِصْبَاعٌ طَ الْفِصْبَاحُ وَلَيْ اللهُ مُورُ السّفواتِ وَالاَرْضِ طَ مَعْلَ الوَرِهِ كَيْسَكُوةِ فِيهَا مِصْبَاعٌ وَالْمِصْبَاحُ وَلِيَهُ اللهُ اللهُ

المالات المالات

اور القدوكوں كے ليے مثابيس بيان كرتا ہے۔ اور و دہر شے كاج منے والا بي ا

# مرزائ قادياتي كاخدا

مرزائیوں کا پیٹوااس ذات کے متعق حسب ذیل عقیدہ کا اظہار کرتا ہے جو
قرآن کیم کے ٹیٹ کرا ہ تصور ہے مرزاکشف ور ذیت باری تعالی کی تو بین اپختیر کرئے
والا ہے۔ مرزالکھتا ہے۔ ''ہم فرض کر سکتے ہیں کہ قیوم العالمین ایک ایسا وجود اعظم ہے۔
جس کے ہے ٹیار ہاتھ ہی اور ہر عضواس کثرت ہے ہے کہ تعدا دے فارق ، ورلا انہا عرض
دورطوں رکھتا ہے تیندہ سے کی طرح اس وجود اعظم کی تارین بھی ہیں'۔ او توجیم مہم ہیں۔
وارطوں رکھتا ہے تیندہ سے کی طرح اس وجود اعظم کی تارین بھی ہیں'۔ او توجیم مہم ہیں۔

خدا کو تیندو ہے کی شکل میں تضور کرنے والد ،ور ذات بار کی تعالیٰ کو عامیٰ بینی ہاتھی دا نت قر اردیئے وا امسمان نہیں ہوسکتا۔ چہ جائے کہ اس کے تبعین کواسلام کی نعمت سر مدی سے حصہ کے۔

#### اسلام كاخدا

قال الله تبارک و تعالى ﴿ قُلُ هُوَ اللّهُ آخَدُ ٥ اَللّهُ الصَّمَدُ ٥ لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ وَلَمْ يَكُن لُهُ كُفُواً آخَدُ ﴾ (سرءُ عاس) (العلم يَكُن لُهُ كُفُواً آخَدُ ﴾ (سرءُ عاس) (العلم يَكُن لَهُ كُفُواً آخَدُ ﴾ (سرءُ عاس) العسم العادرة العادرة على في الاورة العادرة ا

﴿ تَكَادُ السَّمُواتُ يَتَفَطَّرُنَ مِنْهُ وَتَمشَقُّ الْاَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَلَّاهِ اَنْ دَعَوًا لِلوَّحُمنِ وَلَدَا﴾ (مِنَامِي) \* تريب بِكرة سان يجت ج كيل ورزين شن ہوجائے ورپہاڑوں کے گڑے آڑ ہو تھی جب کہ مقد تعالیٰ کے لیے بیٹا پکاراجائے''۔ ﴿ لَمْ يَتَعْجِدُ وَلَدَا مُسُهُ حَالَهُ ﴾ '' وہ تھی کو بیٹانہیں بنا تا۔ وہ پاک ذات ہے (یعنی آلیکن انھویات ہے مبراہے)''۔

## مرز ااوراس کے خدا کے تعیقات بوقلموں

انت منی بمزلہ ولدی (هیت متی اسمرز، تو مجھ ے بمزلہ میرے قرز تاریخے ہے ''۔

اسمع وللدی "اے میرے بیٹے "ن!"۔ (ابٹری جد ایان ۴۹)

مظهر الاول والآخر مظهر الحق والعلاكان الله بؤل من السمآء. "فرزندول بندار في ربخند الله ورآ فركا مظهر القوعاة فا مظهرا يما جيب كرتود فعدا آ عال منتاثر آيا" - (ادال ديام ١٠٥٠)

یا قمر یا شمس انت منی و الا منک (هیت اوق ال سو یک الست منی و الا منک (هیت اوق ال س) . ساچ بداست خورشید تو محص سے اور ش تجھ سے ک

" حصرت میچ موعود نے ایک موقع پر اپنی حاست بیر ظاہر فر ، فی ہے کہ کشف کی حاست بیر ظاہر فر ، فی ہے کہ کشف کی حاست آ ہے مراس طرح حارق ہوئی کہ گویا آ ہے عورت ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے رجو لیت کی قوت کا اغیبار فر مایا "۔ ( سری تر ، فی بمصند تاخی بارم تادیا تی)

''مریم کی طرح عیسی کی روح جھویں لفنخ کی گئی دراستدارہ کے رنگ میں جھے حاصہ تظہرا یا گیا۔ اور آخر کئی مہینے کے بعد جو دس مبینے سے زیادہ نہیں بقر رہیا، ہام جھے مریم سے عیسی بنا یا گیا۔ پس اس طور سے میں ابن مریم تظہرا''۔ (کشتی فوج جرے)

و مثل ذالک من العوافات، ظاہر ہے کہ ایک ایے فض کو جوز ت باری
تعالی کے ساتھ پی شیتیں وب بیٹے اور بیوی کی طرح ف ہر کرنا ہے۔ سدم سے دور کی
نسبت بھی نہیں ہوسکتی دشتہ کرہ صدر اقوال ہے ہی مستنبط ہوتا ہے کہ قائل نے ذات باری
تعالی کی تفکیک و تحقیر کی ہے۔ دیا شخص مسلمان کو، نے کاستحق کس طرح تفہر سکتا ہے۔ چہ
جائے کہ اے 'دمسم نوں'' کے ایک فرقہ کا دیٹی اوم و پیٹیو اسمجھ جائے۔

# مرزائے قادیانی کے خدا کی و گیرصفات

جس خدا کے ساتھ مرز کے قادیا تی ہے۔ پیچ گھٹا گول تعلق سے کا، ظہر رکیا ہے وہ

اس خدا نے واحد وقد میر سے سرا سر مختلف ہے جس کی صف سے قرآن یا ک بیس بیان کی گئ

بیس ۔ ذات ہاری تعلی کے تصور کے متعلق مرز نے قادیو ٹی کے متنذ کرہ صدر اقوال ہنتے

موند از خروارے بیس ۔ ورند اس کی تصانیف بیس تو خد کے متعلق نہایت جیب وغریب
خیالات کھرے پڑے بیں۔ مرز اکا خد، تماز پڑھتا ور دوزے رکھتا ہے (اہھر ٹی س)۔ مرز ا
کا نام لینے سے شرہ جو تا اور اسے اوب سے بلاتا ہے ۔ (ھینت اوتی اس ۲۹۱) اس کی تھرو ٹاکرتا

ہے۔ (ایم مین میر) مرز اکے بیش کو بھڑ رہ طفال للد کے دیجہ بنا تا ہے۔ (تر ھینت اوتی اس ۲۰۱۱)

اس پررجولیت کا، ظہار کرتا ہے (موراور دھرہو) اس کے کاغذ پرسرخ دوشنائی ہے دستخط کرتا قلم جھاڑتا دوراس دوشنائی کے جھینے س کے کیڑوں پرڈ النا ہے۔ (تریق تقلوب ہے استحقاد اوق ہی ہیں تو س کے حسب اوی ہی ہوں کا گرآ ہے مرزائے قادیون کے خدا کا پورا جلال دیکھن چ ہیں تو س کے حسب فالی ہوان کویڈھ کر ندازہ لگا لیل کراس شخص کو کسے خدا کی بندگی کا شرف حاصل تھا۔

'' پھرائی کے بعد بی زور سے بدن کانپ اُٹھ انہا م ہوا'' دل کیئین وھاٹ وی ول ڈو'' (جوہم چاہتے بیل کر سکتے ہیں) وراس وقت ایس لہجداور ٹانظ معلوم ہوا کہ گویا ایک گریز ہے جوسر پر کھڑ ابوں رہاہے''۔ (بریں امریاس ۴۸۰)

#### مرنائيول سے خطاب

اس سعبت بیل عاجز نے اسلام کے اصل ال صور کی ایک بی عقیدہ و وحید واحید دی ایک بی ایک بی ایک بی عقیدہ و وحید واحد میں دی تعالیٰ کا اجمالی طور پر ذکر کیا ہے۔ واضح دیہ کہ کو نی شخص کی وقت تک لا الله الا کا قائل نہیں سمجی ہو سکتا جب تک ذہ ہواری تعالیٰ الله اسر کی تم مان صفات بیا ہیں۔ کا قائل نہ وجو اس سے حتی بیں اور دیگر مقامات پر جا بجا قر آن یا ک بیل نہ کور ہوئی ہیں۔ اس کی مزید تھری کی خواجش ہوتو قر آن پاک کے صفحات موجود ہیں۔ اس عقیدہ تم اس کے مزید تھری کی خواجش ہوتو قر آن پاک کے صفحات موجود ہیں۔ اس عقیدہ کی کسوٹی پر مرز اغلام احمد کے عقائد کر او کہ جولوگ تم اس سے ہے۔ اس کی مزید تھری کی جو کھٹ پر جھکار ہے ہیں۔ اس کے خود فیصلہ کر ہو کہ جولوگ تم اس سے جا ہوں گوش کی چوکھٹ پر جھکار ہے ہیں۔ اس کے اس کے حیوتا کہ کا صل کیا ہے ؟ آیا اس کی ویروک کر کے تم اس می کے تعلیم سے قریب جا دے ہو یا اس کی ویروک کر کے تم اس می کے تعلیم سے قریب جا دے ہو یا دین سے بہت بعد اختیار کر بچکے ہوں گرخوش عقیدگی کی بنا پر تم نے مرز سے تا قادیا نی کے متنہ کرہ صدر اور دوسرے اقوال کی تاویل و تقسیر ترکے دل کو سل و سے کی کوشش کی تو تھی بیا میں مار قرائی کے متنہ کی اور شن کے ان تا میں ما عشر اضات کو باطل قرار وینا پڑے گا۔ جو خدائے اسلام نے اس می مرد اور دوسرے اقوال کی تاویل و تا میں میں اور قرائی دیے کی کوشش کی تو تھیں گا۔ جو خدائے اسلام نے اس می مرد کے کا کوشش کی تو تھیں۔

مشرکوں ایبودیوں الیس نیوں اور صابیوں کے عقائد باطلہ پر کیے ہیں۔ان تمام مذاہب کے ویروکنوو غیرہ کی نہیں۔ ان تمام مذاہب کے ویروکنوو غیرہ کی نسبت و بے کے معامل ت ان کے ویروکنوو غیرہ کی نسبت و بے کے معامل ت ان کے بار استعارہ کے رنگ میں آئے ہیں۔ جن کی بڑی خوشما تاویس کی جاسکتی ہیں۔

ش کو بعض قادیا فی بید کہنے گئیں کروہ اپنے پیٹیو کے ان اب وات واقع ل کو بھو تھے۔

میں ورائیس اس حم کی اجمیت نہیں وسیتے جسی کہ بیس کو بیٹ اگریے جات ہوتو ایس کہوں گا کہ پھر
لفاظ و کھے کر حضرت میں النظامی آلا کو بی شروع کر دی تھی۔ اگریے جات ہوتو ایس کہوں گا کہ پھر
حمہیں اپنے پیٹیوا کے دوسرے دیاوی کو برحق قرار دینے جس کیوں اصرار ہے آئیس بھی
متنذ کرہ صدروی وی کی خرح لو بغو جھوالا رمجنزوب کی برفقر اردے اور اگر مرزا کیول کا کہ گروہ
آئے مرزا کے دعاوی نبوست و مسجیت گوا ہے ہے اساس دین قرار دے۔ رہا ہے تو کوئی وجرنیس
کرکل مرز ایکوں کا کوئی دوسرا گروہ مرزا کے متنذ کرہ صدرا تو اس کو کینگراس کی الوہیت، شرکت
کرکل مرز ایک دیا تا این لند، ورزوجیت خد وعلی کا بعلان کرنے گئے اور ای کو اساس
دین قراروے لیے۔

البدامير فريب خورده مرزائی دوستوں کواس امر پرخور کرنا چاہيے کے مرزاغلام احد تاديا في کي تعليم اسلام کے اوليس سنگ بني ديعني عقيده تو حيد ہے کس قدردور چاہئے ہيں اور و است وری تعالى وروس کی صفات کا مدے متعلق ان کا عقيده کس صدتک معثوث کرديا گيا ہے۔ البذا أنہيں اس دن کی فکر کر لئی چ ہے جس معتمق صاف الفاظ میں سيہ بناديا گيا ہے کہ ﴿ تَلْفَحُ وَجُوهَ النّارُ وَهُمْ فِينَهَا كَالِمُحُونَ ٥ اَلَمْ مَكُنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

ر فران نامة

# کہ) تم پرمیری میات پڑھ کرنیوں سائی گئتھیں لیکن تم ان کوجھٹا یا کرتے تھے''۔ اسماس اسلام کا دوسرا جڑء

# محمد سول القد بي إيمان اوراس كا قرار

ارشاد رہائی ﴿ اَلْیُومَ اَکُمَلُتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ وَ اَتّمَمُتُ عَلَیْکُمْ وَاقْمَمُتُ عَلَیْکُمْ وَاقْمَمُتُ عَلَیْکُمْ اِلْمُعْتِی وَرَضِیْتُ لَکُمْ اَلْاسُلامَ دِیْنا ﴾ 'آئی ایل نے تبہارے سیے تبہارادین پایے بخیل گو پنی دیا اور این پایے بخیل گو پنی دیا اور این نعت تم پر تن م کر دی اور میں نے تبہارے لیے دین اسلام کو پند کرلیا ''۔اس پر شاہد دوال ہے نفی فدر ہے کہ قرآن پاک ایسافسی و بینے ، جامع واکمل کلام جوا پنے فدائی کلام ہونے کی فود دلیل ہے۔ محد عرفی بی ایسافسی کی رساست کا مصدق و شاہد ہے۔ اور محد رسول اللہ بھی ایسافسی کی دیا ہوئے حد قرآن کے قدا کا کلام ہونے ایسافسی کی جائے اور حضور کا سوؤ حد قرآن کے قدا کا کلام ہونے کا ثبوت ہے ایک کو دوسرے ہے الگ نہیں کیا جائیا۔ ووثوں حضرت باری تعالیٰ کی ہونے کا ثبوت ہے ایک کو دوسرے سے الگ نہیں کیا جائیا۔ ووثوں حضرت باری تعالیٰ کی

قدرت كامدك يهي المحتاج النظير "مظهر بيس جن كاجتماع پر دين اسلام كى حقو نيت كاقصر قائم ہے۔ للبذا ان كے سي حتى رتبه كوكما حقد نه بهي ننايا اسے فيالات كا اظهر دكرما جن ہے ان كى سيح منزلت پر مخالف زو پر اللہ ہو۔ اللہ ن كے نقص اير ان كا موجب ہے۔ "كميل وين واقمام افعت ربانی كے لبحد اگر كوئی شخص بيد كے كه "قرآن ياك كی وائلا كوئی اور كلام بھی نوع بشر كے ياس موجود ہے يا موسكانے ہے "۔ تو وہ شراكا دسلام كامتكر ہوجو انگا۔

ای طرح آگر کوئی شخص بد کہدوے کہ "حضور مرور کا نتات ﷺ کے بعد بھی نوع انسانی بیں کوئی رسول مبعوث موا، یا جوسکتا ہے''،تو وہ بھی ،سلام کے دعوائے تکمیل واتمام نعمت کا منکر ہوگا جس کی نفس سطور بالا میں نہ کور کی جا چکی ہے۔ قر <sup>س</sup>ن کے بحد کسی اور کارم کے متعلق ارشادریانی کا زما کرنا ورق ﷺ کے بعد کسی اور فردیشر کورسول قر روینا اسد م کی اس س برتیر چلائے کا مترادف ہے۔ کیونگداش ہے قرآن یوک کے دعوی پھیل وین اور تمام لعت کی تھی ہوتی ہے۔ جدجا ئیکہ مرز ائیوںا کی طرح '' سلام'' کی شرط اولیس مرز ، غلام احمد قادياتي كي نيوت ورمالت كوقر اردياجائية به وربيركها جدية كداست ني يامجد ديا بجنهاور ہانے بغیر کوئی شخص مسلمہ ن نہیں ہوسکتا۔ اگر مرزائیوں کے دیجوئی کو سیجے سمجھا عائے تو سمجیل دين اوراتم منعت اليي كاماعت قرآن اور محرع لي ﷺ وثين بلكة عوذ بالله وسرح تخص کو بچھنا ہوگا۔ جس کی اراوت کا صفد کا ن بٹن ڈالے بغیر مرز نیوں سے عقید و کے مطابق کو آب شخص مسلم نبیں ہوسکنا۔ لہذا ایہا عقیدہ جو قرآن یاک کے بغیر کی دوسرے کلام کو کذم خداوندی اور گھ ﷺ کے بغیر کسی دوسر مے شخص کو نبی پارسول قر اردیے والا ہو قبر آن اور محمد على كابتايا بوااسدم نبيس بلكداس كي ففي براس يحمل واكمل بوت كاصريح الكارب ادراس کی حقاشیت کا کفرہے۔ اس اسلام کے خری تعلقی اور کھیل دین ہوتے پر جوقر سن اور خدا کے رسوں مجمد اللہ اسلام کے خواللہ میں اور کھیل اور کھیل دین ہوتے ہے جو قرآن ہا کہ ہے ہو اللہ می شہد وال ہے ہو قواللہ می اللہ میں اللہ میں شہد وال ہے ہو قواللہ می آرسک کی حسب ویل آئے میں اللہ مین محکلہ کی اللہ میں اللہ میں

اس کھس دین اور نعت تام کے بعد جو تر آن اور تھر بھی کی وساطت سے نوع بشر کوقیا مست تک کے لیے لگی ۔ خدا کے مزید کلام اور اس کے دیگرا پلچیوں کی خرورت جاتی رہی ۔ بہذا متذکرہ صدر لصوص قر سنی کے علی الرغم جو شخص بھی اس کے برنکس کوئی دعویٰ کر ہے گا وہ قر آن اور رسول اللہ بھی کے بتائے ہوئے اسل م کا منکر دور مسل نول کے نزدیک مفتری اور کند ہے جوئے سال م کا منکر دور مسل نول کے نزدیک مفتری اور کند ہے جوئے سال م کا منکر دور مسل نول کے نزدیک

پی ان مرز کیوں کو جو اسلام کے نام پر مرز ایجیت کے دم بھی پھنے ہوئے ہیں فور کرنا چاہیے کہ وہ حقیقت اسدم ہے گئی دور پڑے جی اور انہیں اپنے دام فریب بھی گرق رکرنے والوں نے حقیق اسدم کے بنیا دی عقیدہ ہے کس قدر دور پھینک دیا ہے۔ انہیں دیکھنا چاہیے کہ جس شخص کی نبوت ورسالت کے اقر ارگوائیس شرط سلام بنایا گیا ہے اس نے حقیق اسلام کی صداقتوں ہے دوگر دائی کرکے اپنی نبوت کا ڈھونگ رچانے کے لیے نبوت کا ڈھونگ رچانے کے لیے نبوت کے مرجہ عالیہ کی تحقیر و تذکیل پر اپنی ساراز ورصرف کر دیا ۔ تاکہ وہ اور جی شخاص اس مصب جبیل کو ایک میں نہ اور سہل الحصول کی چیز ہمجھ کر اس کے دام فریب کا بھار ہوجا کیں ۔ اور بھینے گئیس کر حقیق اسلام بھی ہے جوان کو بھیا یا جا دیم ہے ۔ میر نے قلم بھی پارا میں ۔ اور بھینے گئیس کر تا تا کہ ایس بارا انہیا ہے کرام میں اس نے ان انبیا ہے کرام

ومرسلین پر دانی میبران کا عمراً تحقیر کی ہے۔ جن کی تعظیم و تکریم کا حکم جمعیں قرآن ما ک میں ال چکا ہے۔ مرزا کی تمانیف کوخوش عقیدگی کے ساتھ تلاوت کرنے والے مرزائی خود ، نده زه لگا سکتے بیں کداس محض کو جسے وہ ہوری ومہدی رسول و نبی بلکہ خاتم النبیبین تک مان رے ہیں۔ اپنی شوستہ کا ڈھونگ رجانے کے لیے کیے کیے رنگ بدینے بڑے۔ وین اسلام کے سیجے عقید ہ چنی ختم نبوت کے اقرار ہے ہے کرمحد میت ومبدویت ہسیجیت بظلی و ہروزی نیوت، امتی خانص قیمرتشریتی نبوت، تشریعی نبوت ،حتی که قتم المرسکینی کے دعوی تک طرح طرح کے منطقیاند استدلال ہے کام لینا بڑا۔ اور آخر نوبت اس درجہ تک پکٹی گئی کہ خود کو حضرت سید لمرسین فاتم اسنبیین محرمصطفے ﷺ ہے(نعوذ پابند)افضل فلاہر کرنے ہیں بھی تامل ہے کا منہیں سے کیا۔اوراب اس کا فرز ند کھلم کھ بینے باپ کی فضیب تام کا ڈھنڈورا بيت رباب-كيابياى اسم كي تعليم وى جدوى بيع حسى كي تحيل خدائد إلى أن ح ہے ساڑھے تیرہ سوسال پیشتر ملک حرب میں کی تھی۔ ادرجس کی اس س جیب کہ میں اورم بیان کر چکا ہوں قرآن یا ک اور حضرت محم مصطفے ﷺ کی رسمالت پر رکھی گئے تھی۔ واضح ہو كه مرزاغدم احمد قادياني نے تى كہل ئے كے شوق ميں جس فقدر مفوات سے اپنے كام و زبان کو ، ودہ کیا ہے اس میں سے میک ایک سطر اور ایک آمکے۔ تقرہ وین اسدم کے ن مسلمات کی نقی ہے جو قرآن علیم میں مذکور ہو چکے ہیں۔اس موقع ہے مجھے تفصیلی بحث میں جانے کی ضرورت نہیں۔ جب مرز امیت کی اساس ہی دین اسلام کی اسامی ہے مخلف ثابت ہوگئ تو جزئیات کی بحث میں بڑ کر وقت ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ مرز ائی جائے ہیں کہ مرز انہیت کی اساس مرز اغل م احد کو نبی اور نبی کے ملاوہ اور بہت کچھ ما ہے اور اس کی تصہ نیف کوالہا می قرار دینے مرقائم ہے۔ اور اسد م کی اس س ہے کہ قرآن یا ک کو

# خدا کا میچ وکمل پیغ م ور تفریت محمصطفی ﷺ کوخد کا آخری رسوں مانا جائے۔ بیل تفاوت رواز کوست تا بکجا

حرزائي كبيل كريم بحى وين، سلام كي اس سلا الله الا الله محمد وسول الله. کے قائل بیں اور اس کے مشکر نہیں ۔لیکن انہیں مصوم ہونا ج بیں کہ اس م و بیان کے ليے متذكرہ صدوات س كان شرائط ، زم كے ساتھ جو قرآن يوك بيس آ چكى ميں ماننا ضروری ہے۔ جس طری مرزا غلام احمد کا تصور ذات باری تعالی و سر دجل جلا ہے متعلق سراسرغیراسلامی ہے اور وہ اپنے وعا وی بوللموں کے باعث تو حید کے سیح عقیدہ ہے محروم جوچکا ہے۔ ای طرح مرزائیوں کے"محد رسول اللہ" کہنے میں بھی کوئی معنی پیدا نہیں ہوتے۔ کیونکدو ہاہیے دین کی اسال ' محمد رسوں امند' مینہیں بلکہ مرزانی امندوغیرہ می تَاثَمُ كُرِتَ مِينَ ـ قَالَ اللهُ تعالَى ﴿ إِذًا جَآءَ كَ الْمُلْفِقُونَ قَالُوا لَشُهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ مَا وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُجْقِيْنَ لَكَلِبُونَ ﴾ رپ ٨٠٠٠ : جب منافقين تيرے ياس آتے بين تو كہتے ہيں، كه بهم كوابى و يتے ہيں كه آپ بلاشبه التد کے رسول ہیں۔ اور القد جانتا ہے کہ تو اس کا رسول ہے۔ لیکن القد گوائی ویتا ہے کہ منافق اوك بلاشه جموت بل"\_

#### أركان واحكام اسدم

اس امر کی تشریح سطور بالا میں کی جہ پینی ہے کردین اسد م جمین حضرت جمر مصطفی اجھ مجتبی ہے۔
اجھ مجتبی ﷺ کی وساطنت سے مدا ساور وہ دین اس کلام ریانی میں درج ہے جے آت مجید اور حضور اور خضور اور حضور کی اس دین کی جمعی تضیر اور حضور کے ارش دات اس کی توضیح ہیں۔ نیز رید کہ دین اسد موین کاش ہے جس میں قیامت تک

ك ليردوو بدل، ترميم وتنتيخ ياتح في وتاويل كي تنجائش وضرورت نبيل .

"ارکان اسلام" جوقر آن عکیم اور اسود حسنه تبوی این سے جمیں پہنچے ہیں۔

ذات بادی تی لی کی تو حید منز وعن انتظاء اور صدیت منز وعن انشرک و دیگر صف ہے پر نیز محمد علی بین انشرک و دیگر صف ہے پر نیز محمد علی بین انشرک و دیگر صف ہے بر ایمان الدینے کے بعد تماز ، روز و ، جج اور زکوۃ ایسے فریضوں کے ادا کر سے بر مشتم ہے ان فریضوں کی بجا "وری کے احکام کی تفصیلات صدیت کی کتابوں میں اجھی طرح بیان ہو چکی ہیں۔ دورس اور سے تیم و موسال سے مسمرانوں کا تعامل ان پر مہر تقدر این شیعت کر چکا ہے۔ جس میں کسی کے سے شک و شبہ کی گنجائش باتی منہیں دی کہ کوئی "مامود من الله" "روز فیاس سے بہلے پہلے" منظم ان الله "کروز کیا ہے۔ جس میں کسی کے سے شک و شبہ کی گنجائش باتی فیس دبی اور خدا اور اس کے رسول نے کہیں بر تیم ترتبیں دی کہ کوئی "مامود من الله" "روز فیاست سے بہلے پہلے" منظم ان احکام "کے و تحت ان میں ردو بدل کرے گا۔

نی زاد کرنے کے بیے قرآن باک میں اس امرکی نص صریح موجود ہے کہ
دوئے زمین کے تی م مسمان اس مجدحرام کی ظرف مندکر کے خدا کی بندگی کی کریں جو مکہ
معظمہ میں واقع ہے۔ اور جح کا فریشہ داکرنے کے لیے بھی اسی مجدحرام کا درخ کریں۔
جس کے من سک وجیل کے شعائز سے تعمق رکھتے ہیں۔ بہت افلد شریف امت مسلس کا قبلہ
دور س کی وحدت کا مرکز ہے اس سے الگ ہوجانا یا مند کھیر لیمنا سوم کے ایک بزے رکن
یعنی خود اسدم سے نکار کردیے کے منز دف ہے۔

#### اسنام كاقبلها ورمسلمانول كالحج

خان كعبه يعنى مسجد حرم كى فضيلت ومركزيت پرحسب ذيل يات كام ربانى شهر بيل ﴿فَوَلِ وَجُهكَ شَطُو الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ط وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُوا وُجُوه كُمْ شَطُوهُ ﴾ (هره) " بس مهدحرام كى طرف اپنا مند يجير ساورتم جهال كهيل بعي بهو

#### ی کی طرف منه پھیرلیا کروا'۔

وَ اَتِهُمُوا الْمَحَجُّ وَ الْمُمُوَّةُ لِلَهِ ط (مِنَةَ وَرَاوَنَ \*\*)' اور فَحُ وَرَحْمُ وَاللَّهُ كَ لِيكِ مِنْ مَ مُروَّ ــ مِنْ مَ مُروَّ ــ

﴿ وَلِلْهِ عَلَى النَّاسِ حِجْ الْمَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اللهِ سَبِيلاً ﴿ وَمَنْ كَفَوَ اللَّهِ سَبِيلاً ﴿ وَمَنْ كَفَوَ اللَّهِ عَنِي اللَّهِ عَنِي النَّهِ عَنِي النَّهِ عَنِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ الللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَمُ عَلَا عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ الللّهُ عَلَمُ عَلَّ عَلَمُ الللّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَ

﴿ وَ اَذِنْ فِي السَّاسِ بِالْحَتِّ مَا أَتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ صَامِرٍ مَّا أَتُونَ مِنْ كُلِّ فَتِ عَمِيْقِ ﴾ ( فَي رَوع ) "اوراوگوں اللہ فِي كَ منادك كردے وہ تيرے پاس بيدل ورد ليا يَكِ اوْتُول بِرسوارجودورك رائة ہے آ رہے ہوں كے '۔

## مرزائيول كاقبلهاورجج

منذ کرہ صدرا دکام صرت کے جان لینے کے بعد ذرا قادیا نیول کے خیا، ت اور عمل پر بھی ٹگاہ ڈال بیجئے۔اس مذہب کا ہائی کہنا ہے۔ "میت الفکر" ہمرادہ وہ جو بارہ ہے جس میں بیاج کتاب کی تابیف کے لیے مشخوں رہا ہے ورر جتا ہے۔ اور "میت الذكر" ہے مرادہ وہ محدے جوال چو بارہ كے بہو مشخوں رہا ہے ورر جتا ہے۔ اور آخرى فقرہ ندكورہ بالا (و من دخله كان اهنا) اى مجدك صفت ملى بنائي گئى ہے۔ اور آخرى فقرہ ندكورہ بالا (و من دخله كان اهنا) اى مجدك صفت ملى بيان قربائي ہے "۔ (د بين احربية مقد ۵۵۸)

''زین قادیون اب محرّم ہے جبوم خلق سے ارض حرم ہے'' (دیثیر مذہدہ)

ہاپ کے بعد بیٹے کی ہاری آئی تو مرزا بشیرامدین محمود نے مرز نین م احمد قادیا نی کے متذکرہ صدر منفوظ ت کی تشریح یول کی۔'' کیونکہ جج کا مقدم سے ہوگوں کے قبضہ میں ہے جواحمہ یوں گوٹل کر دینا بھی جائز مجھتے ہیں۔اس لیے خدانتی لی نے قادیان کواس کا م کے لیے مقرر کیا ہے''۔

" جيها تج يش دفت اور جلدال منع بين رايهاي اس جلسين بحي منع بين" ...
(ديد بعد رمين تحود مرسور)

ای طرح ۱۹۳۲ء میں مرزا بشیر الدین محمود، حد نے اس میں نہ جلسہ کی اہمیت جناتے ہوئے اس میں نہ جلسہ کی اہمیت جناتے ہوئے اسپنے مریدوں کو ہدایت کی کہ اس جسہ میں شائل ہوئے کا تواب نے کے تواب سے کم نہیں ۔ شعالو اللہ مرزا تواب سے کم نہیں ۔ شعالو اللہ مرزا غلام احد قادیا نی کا حرم ، اس کے صی فی اور اس کے شنے بیٹھنے اور چلتے پھر ہے کے مقامات اور ایس بی ویکراشیا ء بیان کی گئیں ۔

اس وقت 'الفضل' كا وہ ہر چہ جس ميں ميتقر رر جھيئ تقى ميرے سامنے ہيں۔ جس كو تحقيق كى ضرورت ہو۔ وہ دمبر ٣٣٠ء كے 'الفضل' كى فائل ديكھ سكتا ہے۔ قاويا نيون کے اس عقیدہ پر کہ قادیون کے سار نہ جدسد کی شرکت بیت اللہ شریف کے کچ کا بدل ہے۔ یک قادیونی کا حسب ذیل ، رش دہمی شاہد ہے۔

" بھیے اتھ یت بغیر پہدینٹی حضرت مرزاصا حب کوچیوں کر جواسد م ہوتی رہ جہ تا ہے وہ خشک اسلام ہے۔ اس طرح اس ' نظعی جج'' کوچیوٹر کر'' مکدوا یہ جج'' بھی خشک رہ جہ تا ہے۔ کیونک و ہا براتی کل جج کے مقاصد پور نے بیس ہوتے''۔ (پرام سے جدام نبر میں)

#### مرزائيوں سے خطاب

اب ہے ہی افدازہ فر ایس کہ تو حید ورس لت کے بعد رکان سوم کے معاملہ میں بھی س فد بہت کے بعد رکان سوم کے معاملہ میں بھی س فد بہت کے بیٹو اپنے بھیل کو سوم کی حقیق تعلیم سے کس طرح وورے جارے بیل ۔ زکو قا کاممر ف تو انہوں نے اپنی جیسی اور پے خزائے بنائی رکھے ہیں۔ (ان چند وں کی طرف اش رہ ہے جو قیس کے طور پر قادیا نیول سے وصوں کر کے خزائہ خد فت میں وافعل کیے جاتے ہیں) نے کو بھی اپنے گھر کی طرف کھینچ بجارہ ہے۔ اور اسوم کے حقیق تج کو وائل کے جاتے ہیں کہ تاریخی نامکن خام کر کے کوشش کی جاری ہے کہ قادیوں تی کو اس سے نئے نذہ ہے کہ قادیوں تی کو اس

پس ان مرز ئيوں كو جو قاديہ نيت كواسد م جھ كرائ كے دام تزور كا شكار بور ہے ہے۔
ہیں۔ اپنی شجات كى فكر كرنی ہے ہے اور اسد م كی اصلی تعلیم قادیان کے سوئسی دوسری جگہ و هونڈ نی ، ورحاصل كرنی ہے ہے۔ جج اور زكو قاكوا ہے ڈھب پر ڈھال بھتے اور عقيدہ تو حيدو رسالت ميں تحرف فماز اور بوزو واليے مرسالت ميں تحرف فماز اور بوزو واليے مرسالت ميں محرف فماز اور بوزو واليے مرسالت ميں تو بي جن ميں ترميم و منتیخ كرد ہے ہے اس فر بب كے پيشواؤں كوكوئى ذاتى فائد و نہيں بين جن ميں جو كر اس

کے یانی ومیدع کی''الہامی'' دست أبر و كاشكار ہوئے ہے نئے گئے۔ قادیا نیوں كومعلوم ہونا جاہیے کہان کے بیرومرشد نے تو کج و زکوۃ میر ہو تھ صاف کیا ہے۔ ای سطح ارشی پر بعض وگ ا ہے جھی ہو گزرے ہیں جن کی تاوید ہے ہماڑا اور روز وبھی محفوظ شہرہ سکے۔ بہر صال ا بےلوگول نے حسب ضرورت اور حسب موقع وکل اسدم کے احکام بین تصرف ہے کام لیا۔ سیکن ا ناسب پر اسلام کاختم یمی ہے کہ وہ اس کی حقیقی تعلیم ہے بہت دور چلے گئے جیل کہا۔ان کا کسی فتم کی تاہ بیل کے ہل میر سدم میں واپس ، نا ( لیعنی مسیران ثابت کرنا )امر می ل ہو گیا ہے۔اگر تنہیں اپنی ماقبت کی آئے فکر ہے تو سید ھے ساد ھے مسعمان بن جائے۔ اور ن وگوں كا وامن جھوڑ و يحيئے جوتمبيں كشال كشال اسلام كے وامن فوز سے دور ير و راست جہم كى طرف جارے جي و قوله تعالى عراسمه ﴿إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا وَيَصْلُونَ عَنَّ سَبِيُلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْلَهُ لِلنَّاسِ سَوَآءَ وِالْغَاكِفُ فَيْهِ وَالَّهِ وَمَن يُّرِدُ فِيْهِ بِالْحَادِ بِظُلُم نُّدِقَّهُ مِنْ عَذَابِ ٱلِيُمِ ﴾ ( ١٠٥٠ \* جُولُوك ا نکار کرتے ہیں اور خدا کے راستے ہے دوراس مجدحرام ہے لوگوں کورو کتے ہیں۔ جے ہم ئے لوگوں کے لیے یک رعبادت کامقام تھہر باہے )وہاں کارہےوا۔ اور باہرے، نے وا ، دونوں برابر ہیں ۔اور جوکوئی اس میں شرارت ہے نیزھی را دچانا جا ہے، ہے ہم آکلیف کا عذاب چکھا کیں گئے"۔

## جہاد فی سبیل امتد

قرآن تھیم ہیں جس طرح نماز، روزہ، جج ورز کو قاسے فر نفل ،سامی کی دائیں کے دائیں ہیں۔ ای طرح حضروت دیا گئی کے لیے مسمد نوں کوجہ بجاصاف اور صرح احکام دیئے گئے ہیں۔ ای طرح حضروت باری تن کی حفاظت اور این اموں، جانوں اور امول

کی مدہ فعت کے بیے جابح'' تقال فی سمبل اہتر'' کی تا کید کی ہے۔ اور ، س فریضہُ مقدس کی ہجد آوری کے ہے اس قدر وضاحت کے ساتھ حام صادر فرمائے ہیں جن میں برقتم کی صورت حل ع عبدہ برآ ہوئ کے لیے بورے بورے قواعد وضو بود بین کردیئے گئے ہیں۔ سلام چونکہ دین کامل ہے اس ہے وہ ظلم و جور وراستیلا وحق نا شناسی ہے بھری ہوئی اس دنیا میں اسیٹے تتبعین کو'' ،وبین لازمہ ٔ حیات'' یعنی حق دفاع ہے محروم نہیں کر سکتا تھا۔قرآن حکیم چونکہ خدا کا آخری اور کھل پیغ م ہے۔اس لیےاس میں تیے مت تک کے لیے ایک د فاعی دستور اعمال کا پالضریح بیان ہونا اد زمی امر تھا۔ حضرت نتمی مرتبت ﷺ (بابنی مُو وَاُقِی) نے اینے" اسو گھسنہ" ہے اور قرآن یاک نے نہایت کھلے لفاظ میں زندگی کی پیرفشرورت مسلم ٹول پر واشنج کردی۔اور بتادی کے مسلمہ ٹول کوقت ل کے دفاعی حق ے ﴿ حَتَّى لا تَكُونَ لِعَمَّةً وَيَكُونَ اللِّينَ كُلَّةً لِلَّهِ ﴾ ( ناب رَرَاه ) كي يَفيت كيدا موت تك بابي عَاظ ويكر ﴿ خَتَّى تُصَعَّع الْحَرُّبُ أَوَّزُ الْ هَا ﴾ كاولت آئ تك عَالله من الرائيل ہونا ج بیے۔" قال فی سبیل اللہ" کی اہمیت بر حکمائے است اور مفسرین ام لکتاب نے اس حد تک استدل افر و یا ہے کہ تمام فرائف ، نفرادی واجماعی بیتی نماز روز ہ حج زکوۃ کا ،حصل ا سے اور فقظ سے قر اروپا ہے۔ اور اس حقیقت کوس ری وٹیالٹیم کرتی ہے کہ قن ر کے دفاعی حق کواستعمال کیے بغیر نہ تو دنیا ہے ظلم و تحدی کا ستیصال ممکن ہے ،ور نہ کوئی قوم عزت و - زاوی کی زندگی بسر *کر ع*تی ہے۔ «مقد تعالیٰ جمل جدلہ نے ''سورُ صف'' بیس' قبّال فی سبیل الله "كوليل تي رست بيان قر مايا ب جواف تول كو عداب اليم" ي بيان كي كفيل ب. ورجس کے معادضد یس مسمانوں کو جنت کا وعدہ دیا گیا ہے ﴿ يَا يُهَا الَّلِيْنَ احْتُوا هُلَّ اَدُلُكُمُ عَلَى بَجَارَةٍ تُنْجِيُكُم مِّنُ عَذَابِ اَلِيُعِ.الآية﴾ اورسحاباً مروحوان الا تعالى "قَالِ فَي سَيْلِ اللهُ عَلَى مَعْلَ فَدَائِهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى وَدَرَيْنَ مِنْ لَكُ مِنْ صَافَ ا احكام جوقر آن تحكيم عن شاكور بين بطور تذكار رازم ذيل عن درج كي جائي بين ﴿ وَقَاتِلُوْا فِي سَبِهُلِ اللهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ يُنْ يَقَاتِلُوْ فَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهُ لا يُبِحِبُ الْمُعْتَدِينَ ﴾ ( بقر. في سَبِهُلِ اللهُ اللهُ يَالِي اللهُ اللهُ يَالِي اللهُ اللهُ عَلَى مَا وَعِيلَ اللهُ اللهُ عَلَى مَا وَعِيلَ اللهُ عَلَى مَا وَعِيلَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

# متنبق قاديان كالمخراف

خدائے بزرگ و برتر کے مشذکر ہ صدروا شنج احظام مؤکدہ کے بعد ڈرامر زاغلام
احمہ قادیاتی ان کارناموں پر بھی ایک نگاہ ڈال لیجئے جو جہادو قبال کے رویس حکام وقت
کی خوشنوں کی حاصل کر نے کے بید سرانجام دیئے گئے۔ تو حید کومنٹ ، سالت کو ناتمام اور
انج کوس قطوکر نے کے بعدا سفخص نے حکم جہاد کی تنتیخ کا اعد ن کر دیا۔ اور اس پراپنے خاص
انہ وہی اعد فریس رسائل و اشتہ رات لکھے ۔ جن کا ہصل اس کے الف ظ میں ورج ذیل
ہے۔ '' جہد دینی وینی ٹر کیوں کی شدت کوخدہ تعالی آ ہستہ آ ہستہ کم کرنا گیا ہے۔ اور پھر کی موجود کے وقت قطعا جہاد کا حکم موقوف کر دیا گیا ''۔ ( ربین ہر موجود ) معدر ر)

''وہ گھنٹہ جوال منارہ کے سی حصد دیوار بیل نصب کرایا جائے گا اس کے پنچے میہ حقیقت تخفی ہے۔ تا کدلوگ اپنے وقت کو پہچاں لیس پیٹی مجھ لیس گدا سمان کے درواز ہ کھنٹے کا وقت آ گیا ہے۔ اب سے زین جہ و بند ہوگیا ہے اورٹر ائیوں کا خاتمہ ہوگیا سوآ جا ہے۔ دین کے لیےاڑ ناحرام کیا گیا''۔ (شنہ جدومنار وکئے)

'' بیس یقین رکھتا ہوں کہ جیسے جیسے میر سے مرید پر طفیق گے ویسے ویسے مسئلہ جہاد کے معتقد کم ہوتے جا کیل گے۔ کیونکہ مجھے سے اور مہدی مان لیٹائی مسئلہ جہاد کا اٹکار کرتا ہے''۔ (در ٹجاست مرز ایجنور مائم ہنجاب مندرجہ بنٹی رسرات ہجد بنتم بس ۱۲۱)

"میری عمر کا، کم حصداس سلطنت گریزی کی تائید و حمایت بیل گزراہے۔اور بیس نے می نعت جہاد اور انگریزی اطاعت کے بارہ بین اس قدر کیا بین کھی اور اشتہارات طبح کے بیں۔ کداگر دورس کل ورکتا بیں اسٹھی کی جا کمیل تو بچ س ماریاں ان سے مجبر سکتی بیں۔ بیس نے ایک کتابوں کو تمام می لک عرب اور مصراور شام اور کا ال اور روم تک پہنچ یا ے۔ میری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ مسلمان اس مسلطنت کے سیے فیر فو ہ ہوجا کیں اور اسلم مسلطنت کے سیے فیر فو ہ ہوجا کیں اور اسلم معردی خونی "اور" مسیح خونی" کی ہے اصل روایتی اور جہاد کے جوش دایا ہے والے خیالات جو احمقوں کے دلول سے معدوم جوجا کیں "۔ (قریق القلاب اس کے دلول سے معدوم جوجا کیں "۔ (قریق القلاب اس میں)

" میں نے مناسب سمجھ کداش رسالہ کو بلاد عرب یعنی حرمین اور شام و محروفیرہ میں بھی بھیج دوں۔ آیونگداس کتاب کے صفحہ ۱۵۱ میں جب و کی مخالفت میں ایک مضمون لکھ میں ہے۔ اور میں نے ہائیس برس سے اپنے فرمد میڈرش کررکھا ہے کہ ایک کتا ہیں جن میں جب دکی مخالفت ہواسازی میں لک میں خرور بھیج دیا کرتا ہوں''۔

( تويير و مندود بيني رمالت جلد جيار بل ٢٧٠)

''''''منے کے کی کتابیں مخالفت جہاداور گورنمنٹ کی اطاعت میں لکے کرشا کع کیس۔ اور کا فروغیر ہ سپنے نام رکھوائے''۔ (شنب مررامیر دینے فرر دیت جدد ہم مو ۱۹۸)

'' ہرائیک شخص جو میری بیعت کرتا ہے اور جھوکو کے موعود جو نتا ہے اس روز ہے۔ اس کو سیعقبیدہ رکھنا پڑتا ہے کہ اس زمانے میں جہا دقطعہ حرام ہے''۔ (ضمررسا۔ جہاد سنی۔)

#### مرزائيول سےخطاب

دکام وقت کی خوشنو وی سے حصول کے لیے قرآن پاک کی تعلیم پر بے ہاکانہ خط سے کھنچنا کسی مسمد ن دور حصرت محتمی مرتبت الشی کے سچ تم یع کا کام نہیں ہوسکا۔ قرآن کے ایک حصد کا لاکار صرح جیس کہ جہاد وقت کے بارے میں کیا گیا ہے کا اس مرانی کا الکار عمر مالا لکار ہے۔ بوری مرز الی تعلیم سے کام سے کرنا م طور پر بیا کہ کرتے ہیں کہ جی اسد م کا الکار ہے۔ بوری مرز الی تعلیم سے کام سے کرنا م طور پر بیا کہ کرتے ہیں کہ جی دکو جہاد ہے یا مرز بال بی درکو جی کرنا م پر فریا ہے کہ میں کہ درکو جہاد کو جہاد کو اسلام کی طرح عدم ستطاعت کی بناء پر فریا ہے کہ دکو

عارضی طور میر سا قطاعن العمل قرار دیو تھا۔ لیکن مرزائے قادیونی کی ایلی تحریرات اس کے ے عود فی تعمین کے دعویٰ کی تکذیب کرتی ہیں جو جہا دکوشرام قرار ویتا ہے ، اور آئے تندوزیا ہے کے ہے مسم، نوب ہے قبال فی سبیل اللہ كا دفاع حق چھین لینے كا خواہشمند ہے۔ عدم استطاعت کی بنا پر روزہ، ج ارکوہ اور جہاد ایسے فریفول کی ادائیگی سے غیرمتنطیع مسهمانوں کو بلاشیہ اسوم نے ایک حد تک رخصت دی ہے لیکن کسی مسمہ ن کوقر سن پاک کے صریح احکام پر خط منتخ تھینچنے کی جراُت نہیں ہو علی ،خواہ وہ حکام دفت کا کٹنا ہی مقرب بننے کا آ رز دمند ہو۔ میں وین اسدم کے موٹے موٹے بنیادی صول کی کسوٹی برمرز، غلام احمد قادیانی کی تغییمہ ہے کو مرکھ کر دکھا چکا ہوں کہ وہ کسی امر میں بھی حقیقی ،سد م کے مطابق نہیں۔ جس شخص کے نظا کدتو حید ذہت باری تعالی کے متعلق تعیم قرآنی کے خلاف ہیں جو رس لت جن شرك كرائے كے كناه كا مرتكب ہے، اور جج اور جبا وكو ساقط ومنسوخ قر، رو ب ر ہا ہے۔ اس کے متعلق میدسن ظن رکھنا کہ اس کی تعلیم ، سلام کی تعلیم ہے۔ سراسر ہث دھری ہے جو مختص اسدم کے بنیا دی عقائد کی جڑا ال پر تیر چلانے سے دریخ نہیں کرتا اس كمتعلق بركبنا كرووبعث بعد المعوت اورآ خرت كحساب كآب كامعتقداورقائل تفاء یک بعیداز قبیس امر ہے۔ ہیں اے فرقہ مرزائیہ کے فریب خوردہ اوگو! اگر میں ہت کی صروح متنقیم کے طالب ہوتو سے شخص کی متابعت سے ہاڑ ؟ جاؤ وردین اسدم کو دنیا کے سامنے ضحوک نه بناؤ، تائب ہوج ؤ ،ورنہ یاد رکھو کہ اس خدائے قدر کی گرفت بڑی ہی سخت ہوتی ے ، جس کی سقت بی کفار ومشر کین کو آیک حد تک ڈھیل ،ورمہدت وینا بھی وافس ہے۔ قَالَ اللهُ تَعَالَى عراسه وجن جلاله: ﴿ بَلَّ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكَّرُهُمُ وَصَّلَّوْ ٱ عَن السَّبِيُّلِ ﴿ وَمَن يُضِّلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِهِ لُّهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيْوةِ الدُّنيّا وَلَعَذَابُ الْاَحِرَةِ اَشَقُ وَمَا لَهُم مِنَ اللهِ مِن وَّاقِ٥﴾ (الدرع ٣) اور بير ان الله مِن وَّاقِ٥) (الدرع ٣) اور بير ان منظرو ركوان محلوم ووتا بوروه سيدهى روب بحلك عِلَى بيل واورجن كوالله محروه منظر من كريد الله منظر من كريد الله منظر من الله منظر الله الله منظر الله

### گزارش ت

اوراق ماقبل میں مرزائے قادیانی کے اقادیل دیا دی کوجن برقادیا تیت کے قصر كى يني وين قائم بين - اسلام كے "اصل الصول" يتى" لا الله الا الله محمد رسول الله" کے مُل عقیدہ کی منا پر برکھ کروکھ چکا ہوں کہ اس شخص کے خیالات وعقائداوراس کی تعلیمات جے ریم فہم حفرات ؤ ریدر هجات مجھ رہے ہیں۔ صول وار کان اس م ہے کس قدر بعد بلكد تف وركفتي بير .. وين اسدم ايك "يسبيل العهم "ميدها ما دادين بيجو "أبينات" اليحق صاف صاف ورواضح وضح عقائد كى برم بناتا بتدريرا ياب راس مجھنے کے بیےان موشگا فیول میں جانے کی ضرورت نہیں ۔جن میں گرفیآر ہوکر یہودی ادر تصر انی بارگاه ایز دی سے" معضوبیں وضالین " کے شِفکیٹ حاصل کر چکے ہیں ،اورجن میں آج مرز ئی یا قادیانی ند ہب کے پیروؤں کوانجھ دیا گیا ہے۔قر آن حکیم کےنصہ نُص حَمَام کے باوجود لا جوری جماعت کے لیڈر ''میں مجمعی'' کا بیر کہنا کس قدر مفتحکہ خیز ورمعقوبیت كى بين تومين ہے كـ "مرز ئے قاديانى ئے خدا كاباب، خدا كاميا، خداكى بيولى وغيره في كمتعلق جويكركي بوء يطور ومي زائب أر بالدعرب برتين عدم عني ١٠٠ بيل ال معرك تقریح کرچکا ہوں کے جن میہودیول اور عیسائیوں کے متعلق قرآن یوک میں حضرت عزیز العَلَيْ لا اور حصرت عيسى العَلَيْ لا كو خدا كا ولد قر اردين يرخت وعيداً لي ب\_و وجي آساني

باپ اور دئن اللہ کی صطلاحوں کو تجازی طور پر استعمال کرتے ہے اور کرتے ہیں۔ بروز قیامت ان سے حضرت سے النظامی النظامی النج برکت کا اظہار فرہ کمیں کے ﴿وَاِذْ قَالَ اللهُ طَالَةُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ وَالْحَيْقِ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ الله

خیرہ چشی کی وربات ہے گئیں کوئی فیمیدہ نسان جواسدم کے عقیدہ تو حید ذات باری تعد لی کوئی نہ کسی حد تک سی کھی ہے گئی ہے جات کے ساتھ لی کوئی نہ کسی حد تک سی کھی ہے گئی ہے جات کے ساتھ لی کوئی نہ کہا ہوں کہ میں ہی گئی ایسے والے کومس ن نہیں ہجو سکتا ، ور جس علی وجعہ المبصیوت کہتا ہوں کہ میں ہجر میں ایسے لوگ ن حقائق کو جانے کے باو جو دبھش و نیو کی فوائد کی فی طر گراہی پر اصرار کررہ ہیں ۔ لوگ ن حقائق کو جانے کے باو جو دبھش و نیو کی فوائد کی فی طر گراہی پر اصرار کررہ ہیں ۔ خیر یہ تو جمد معتر ضد تھا۔ اقساط گزشتہ میں بیان کیا جاچکا ہے کہ پیٹوائے قادیو نہیت کی تھیم اسلام کے 'عقیدہ تو حید 'کے خلاف ''عقیدہ تھیدہ تھیل و بین 'و' خشم نہوت 'کے خلاف ''رکن گئی ہوئی ہوا اسلام کے ''وا' اصوں جہ د''کے خلاف ہے ، اور بیا فیگل فی بیتن میں مراز اے قادیا نی کے اتا ویل کو قرآن یا گئی کی سیات تھی سے ، اور بیا فیل کو کے سیمی ان ہوں ۔ اگر اس کے باوجود عرر سے مرز نیوں کومرز ائی رہنے ہو وربعض مسمانوں کو ن کے سمی ان ہونے پر اصرار ہوتو میر سے مرز نیوں کومرز ائی رہنے ہو وربعض مسمانوں کو ن کے سمی ان ہونے پر اصرار ہوتو میر سے لیے اس سے زیادہ خیرت واستھی ہو کا مقام، ورکوئی ہوئیں سکنا۔

مرزائی حضرات کے دیگر سوالات

اب میں مرز کی ور قادیانی مستفسر بن کے دیگرسو است کو بیٹا ہوں جن کی

'' بھول بھنیال''میں رپوگ دانستہ یا ٹا دانستہ طور پر ٹھنسے ہوئے ہیں ،اور جن میں دوسرے تھی علم بھی توں کو الجھا کر ان کے منافع اپنے دام فریب کوتوسینی ویے کے عادی ہیں۔ من سوالات کا جو ب وسیخ منظیل ضروری ہے کہ مرزائے قادیانی کے وعاوی کا لیک مجمل سا جائزہ ہے ہیا جائے ، جن میں اسے حق بچانب ثابت کرنے کے بیران کے بیرون رپاکواس فتم کے سوالات وضع کرنے کی ضرورت پیش آئی ہے۔ جن کی حیثیت اس ہے زیادہ نہیں کہ ان وی وی کے جو ز کے ہیے دوراز کار تاویدیں وضع کی جا تھیں۔'' آیوت قرآنی'' اور "احادیث نیوی" ( ﷺ ) کے معانی کی تح بیف کے سے رامیں نکالی جا کیں۔ لا طائل ولیبوں کا سہار ڈھونڈ اچائے ،'ورظرح طرح کی موشکافیوں کے ہل میر بنی غلطیوں کے جواز کے میہو پید کر کے دل کی ڈھاری کا سامان مہیا کی جائے۔ مرزائے قاویاتی کے دیاوی باطله كى مجلول محديا ب الدى على وراج ب كستاه يلوب اورتح يفوس كي بغير كوئى مختلف وي ان کے دام کا گرن رئیس ہوسکتا۔ یہی وجہ ہے کہ مرز اینوں کو سلامی تعلیمات کا سیدھاس دامقہوم جھوڑ کر سے ایسے مسائل گھڑنے کی ضرورت اوقل ہوجاتی ہے جو کوتا ونظروں ،ور کم عنموں کے دماغ کو ہریشان کر کے انہیں شکوک وشبہات میں ڈانے و لے ہوتے ہیں۔ جتنے موالات بھی مرز ائی حضرات نے کیے ہیں۔وہ متنذ کرہ ہا ۔ کلیے کی تحت میں آئے ہیں۔

# مرزائے قادیانی کے دیووی

اب ذر ، مرزائے قادیانی کے دعاوی پر ایک جھلتی ہونی نظر ڈال بیجے۔ جن پر قادیانی مذہب کی بنیادی رکھی گئی ہیں۔ مرزائے قادیانی کی کتابوں اور اس کے تبعین کی تھا نیف کے مطاعہ کے بعد قادیاتی مذہب اور اس کے پیٹیوا کی تعیمات کے متعلق جون کی گ اضف کیے جائے تیں وویہ ہیں کہ 'ایک زمانہ میں مرزا صاحب عام مسمانوں کی طرح مسلمان تصاورو واسلام کے عقائد برخی ہے کار بندر ہے کوفخر کامقام سمجھ کرتے تھے لیکن کیچے عرصہ کے بعدا س شخص نے اپنے آپ کو دوسرے رنگول میں طاہر کرنا شروع کردیا ،اور یہ دعویٰ کیا کہ مشاقع لی میرے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے ، تا کہ لوگ اس کے ول ، اللہ ہونے کا اختبار کرنے لگیں۔ ولایت ہے یک قدم آ گئے بڑھ کر پھراس نے محدث ہونے کا وعوی ک ، پھراس پر خطائشے تھینی کر چودھویں صدی کامجد داورامام بنا۔ '' ہستاہ آ ہستہ مثیل کئے ، کئے موځود، امتی نبی بطلی و برازی نبی ، خالص نبی ، مرسل میز د نی ، غیرتشریسی نبی ور پھرتشریسی می یننے کی ٹوبت آئی۔اس پر بھی اکتف ند کیا گیا تو ،نبیائے کرام علیہ الصلوۃ والمسلام ہے اُفضل ینے کی ٹھان لی، اور حضور سرور گا گنات ﷺ ہے منصب ختم نبوت و تھیل رسالت چھین کر اسیت اخاتم الاغیرہ " " جامع کم لات اغیاء " اور احدا کا برگزیدہ ترین رسوں " کہل نے کی خو ہش پیدا ہوئی۔ان مقاصد کے حصول کے بیے کفریات کا ایک بیاطوہ ارجمع کرویا جس کی دا در بلیس لھین کے سور، ورکہیں نہیں مل سکتی۔ س طو ماریسے مرز ، کے قادیانی کے چند تو ال بطور شتے تمونداز خروارے ذیل میں درج کیے جاتے ہیں۔

"میر دوگوی ہے کہ میں وہ سے موگوہ ہول جس کے بارے میں خدا تعالی کی تمام

یاک کتابوں میں چیٹ گوئیاں جیس کے وہ آخری زیاشہ میں خاجرہ وگا"۔ ( تیز کورویہ سندہ ہو)

"مر کو گی سال ہے وہی نازل ہور ہی ہے اور اللہ تعالی کے گئی شکان اس کے صدق کی گوائی سال ہے وہی نازل ہور ہی ہے اور اللہ تعالی کے گئی شکان اس کے صدق کی گوائی وے بچھے ہیں اس سے ہم نمی ہیں"۔ او خبر برد قادیوں بمورودہ میں جا میں اس سے موجو ہیں جو اس ور اگر ہیں اس سے فکار کروں تو میرا اس موجو ہیں خدا میرا نام نمی رکھتا ہے تو ہیں کیونکر ان کار کرسکتا ہوں۔ ہیں اس بی وقت تک جب س و تیا سے گزرج وَ سائے۔

(مرراكا تحديثام اخيارهام در جودموري ۱۳۴ تى د ۸۰۸ د)

'''حق میہ ہے کہ خدا تھائی کی وہ پاک وتی جومیرے پرنازں ہوتی ہے۔ اس میں ایسے خفاد دسول اور مرسل ورثبی کے موجود ہیں ، ندایک دفعہ بلکہ صد ہود فعہ''۔

(ایک تلفیکا وال میخوم)

'' لیس جی جب کہ ہی مدت تک ڈیڑ ھروپٹی گوئی کے قریب خدا کی طرف سے پاکرچشم خود دکھے چکا ہوں کیصاف عور پر پوری ہو گئیں تو میں اپنی تبست نی یارسول کے نام ہے کیوں کرا نکار کرسکتی ہوئے''۔ ( یک انھی کا ، ۔ )

"اللہ تعالیٰ نے اس بوت کے ثابت کرنے کے لیے کہ بیں اس کی طرف ہے ہوں۔اس قد رنشان دکھنا نے کہ دو ہزار ٹبی پر بھی تقتیم کیے جا کیں تو ان کی بھی نبوت ثابت ہو شکتی ہے ''۔ (چشر معرف جنوے اس)

"خدانے میرے ہزار ہونشانوں ہے میری وہ تائید کی ہے کہ بہت ہی کم نمی گزارے ہیں جن کی بیتائید کی گئی ہے''۔ (حریقیت موی ہوں)

" سي خداو بي ہے جس نے قاديان بل پنار سول جيجاً" ۔ ( ع سر مقدان )

'' نبی کا نام پانے کے لیے میں ہی مخصوص کیا گیا اور دومرے تمام لوگ اس نام کے ستحق نبیس ،اور ضرور تھا کہ ایسا ہوتا جیسا کہ احاد ہے تصحیحہ میں آیا ہے کہ ایسا شخص ایک ہی ہوگا ،وہ چیش گوئی یوری ہوج نے'۔ (هیفت اولی ہمنے ۴۹)

"آ نچه من بشوم ز وجی خدد بخدا پاک دانمش و خطا جچو قرآل منره اش دانم از خطام جمیل ست ایمانم!" (درنیس صفی ۱۸۰۰) " مجھے پنی وتی پر ایب ہی ایما ن ہے۔ جیس کہ توریت اور انجیل اور قر<sup>س</sup> ن کریم پڑٹ (اپھیں بنبرہ ہمفیدہ)

"میرے پاس، ٹیل آید (اس جگدائیل خدا تعالی نے جرائیل کا نام رکھ ہے۔ اس ہے کہ بار جارد جوٹ کرتا ہے۔ حاشیہ ) اور اس نے جھے چن میا ورائی انگلی کوگروش دمی اور بیاش رہ کیا کہ خدد کا اعدہ آگیا، پس مب رک ہے وہ جواس کو یائے اور دیکھے '۔

( مقیقت الوی جس ۱۰۹)

'' اورخد، کا کلام اس قید رجی پر نازل ہواہے کہ اگر وہ تمام نکھ جائے تو ہیں جزو ہے کم نہیں ہوگا۔ ( حقیقت اوی جنوع )

"میری وقی بیل امر بھی ہے اور نہی بھی، مثل بیدالہام . . . . . دیب ہی اب تک میری وقی بیل امر بھی ہوتے میں اور نہی بھی، اور اگر کہوشر بیت ہے وہ شریعت مر وہے جس میں شتے احکام ہوں آق میہ ہاطل ہے

ریکھی سمجھو کہ شرایعت کیا چیز ہے جس نے اپنی وجی کے ذرابعہ سے چندا حکام ہیات کیے اورینی امت کے ہے ایک قانون مقرر کیا وہی صاحب شریعت ہوگیا''۔

( ربعين تمير من صلح يه)

" مجھے البام ہوا جو شخص تیری پیردی ٹیس کرے گا در تیری بیکت بیس در ش ٹیس ہوگاہ ہ ضدااور رسول کی نافر ہائی کرنے والاجہتی ہے '۔ ( نہینی رات بدش) "انبیا گرچہ بودہ اند ہے من بہ عرفان نہ کمترم شے کے آنچہ داد ست بر نہی رہ جام داد آل جام رہ مرا بہ تمام کہ ٹیم ذی بمہ بروئے یقیس بر کہ گویہ دردغ ہست تعیں ( درنتین پستی ما ۴۸۸ سازی)

"اس کے بیٹی ٹبی کر بھی ﷺ کے لیے (صرف) چا ند کے گر بین کا نشان طاہر ہوا اور میرے لیے جاند اور موری دونوں (کے گر بین ) کا۔ باتو اٹکارکرے گا''۔

( عيراحري استي مه)

"جہارے تی کریم ﷺ کی روح الیت نے پانچویں ہزار میں جہ بی صفات کے ساتھ ظہور قرار میں جہ بی صفات کے ساتھ ظہور قرار ہا، اور وہ بہانہ اس روح الیت کی ترقی کی انتہا نہ تھ بلداس کے کمااات کے معربی کے لیے پہلا قدم تھا ، پھر اس روح الیت نے چھٹے ہزار کے آخر میں یعنی اس وقت بوری طرح ہے بچلی فرمائی"۔ (حطبہ بدر بعضاء )

" غرض اس رمانه کا نام جس شربهم جیل" زمان سرکات" ہے میکن ہورے نمی کاز مانہ" زمان الٹائندات ورفع الآفات" نقوا" ہے استخدرات جدیم منوم )

"اور ہرایک نمی کا نام جھے دیا گیا ہے۔ چنانچہ جو ملک ہند جس کرش نام یک نمی گزر، ہے جس کو"رو کر گیاں'' بھی کہتے ہیں (لیتی فناه کرنے والا اور پروکرش کیے فیا والا) اس کا نام بھی جھے دیا گیاہے''۔ (ترحیقت اوی مقدہ)

تمام امراض کی جڑ

یہ ہے مرزائے قادیونی کے ان تمام دعاوی کامجمل میا محصل جن میں اسے حق ہے انٹ اور صاول فابت کرنے کے سے اسے اور اس سے تبعین کوتر آن یا ک کی سوات کے معاتی میں تح یف کرنے ، کلمة اللہ کواسے موضع سے بن کر دوسری جگہ چیاں کرنے ، احادیث و آیات کے مونی میں تاویل ہے کام لینے کے ملاوہ تبیائے کرام علیهم انصادہ والسلام کی تو ہان، صحفے است کی تذکیل معجزات کے انکار، مسمدعقائد اساد می سے جحرف وغيره كي ضروبتل لاحل موتى بين اوروه طرح طرح محمولات ألله في يرمجبور جوجاتے ہیں، ہراس لزام کوجوم زائے قادیاتی وراس کی تضادو تھالف ہے برتح ریات مر عا كد ہوتا ہے، نبی ، كرام بلكه حضرت فتحى مرتب ﷺ كى ذات قدى صفات اور قر "ن ياك پرلوٹا دینے کی جسارت کے مرتکب ہوتے رہتے ہیں۔قرآن کریم اور دیگر کتب ساوی کی ا ن بشار آوں کو جوحضور مرور کو نیمن ﷺ نی جیں واسینے گروہ پر منطبق کرنے کی کوشش سَريتے ہيں۔ قاديون کو دشش اور کعبة اللہ ظاہر کرنے، دہاں مير بينار بنانے اسجد الصي کو قادیان بیں ثابت کرنے اور مرز ائے تا دیانی کے سلسلہ نعب کورجل من فارس سے ملہ نے میر مجبور ہوجا تے ہیں اورخود مرزائے قادیانی کشف واستعارہ کے بھیس میں مریم بننے (حیت اوی جنی احتی علاء کے یوٹی ہے (انجام آئتم صفحہ ۵) حامد ہوئے (انتقافی تا مفید) اوراس حمل ك نتيجه كے طور مرخود بيدا موكر مسيح موعود كبور ف (مفق ون مغير) كي خرورت محسول كرنے لگ ہے۔ تاکہ بن مریم بن کرمیج موجود کا وجوی کرنے کے قاتل بن سکے۔ اور اس بھول بھلیاں کی تفصیل دیکھنا جا ہوتو مرز ائے قادیانی کے حسب ذیل ارشادات می عقل سیم ک روشی میںغور کر کے فیصد کرلو کہ جن دعاوی کی بنیا دایک لیجراور یوج تا و بیول اور تو جیہول میر قائم کی تنی ہو، نہیں برحق تسميم كر نے والوں كى اورخوداس كى مدى كى وجنى كيفيات كانام كى

ہوگا؟ لکھا ہے۔

''مریم کی طرح عیسی کی روح جھو میں نفخ کی گئی اوراستدارہ کے رنگ میں مجھے حاسہ تغیراویا گیا ،اور آخر کی مہینے کے بعد جووس مہینے ہے زیادہ آئیں ، بذر بعدالہام جھے مریم ہے تیسلی بنایا گیا۔ پس اس طور ہے میں ابن مریم تغیرا''۔ (مشق فرن ہنے یہ)

معارف قرآنی کو بچھنے کا طریق

قادیانی ند بہب کے مبعثین کا قاعدہ ہے کہ وہ عام مسلمانوں کو جوعر فی زبان اور دینات کی تعلیم سے پوری طرح ہی گاہ بیل ہوتے ، بیدد کھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرتان کی تاوید ہے ۔ بہر سے حکیم میں اختید ف موجود ہے تا کہ ان کی تاوید ہے ۔ بہر سے قادیانی منتقد کا دوسر اسواں اس منتلد کے متحق ہے ، بوجھا گیا ہے۔

۲ ''کی آپ قرآن مجیدی افتاد ف کے قائل میں یا نہیں؟ گر میں تو سمت شریف.
﴿ وَلَوْ تَحَانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِیْدِ اخْتِلا کَ کَیْرُاللهِ ''اگر (قرآن) غیرانند
کی طرف ہے ہوتا تو لوگ ایل میں بہت زیادہ اختلاف پاتے ''کو مد نظر رکھتے ہوئے طیق
کی صورت آپ کے نزدیک سئلہ نائخ ومنسوخ ہی ہے یا کوئی اور طرایق ؟''

جواباً عرض ہے کہ کوئی مسلمان قرآن جید پس اختد ف کا قائل نہیں ہوسکا۔ خود
آبیکام رہائی جو متفسر نے اپنے سوال بھی مکھودی ہے، اس پر شاہد وال ہے۔ اگر کس ہے
بھیرت کوقر آن کریم کی ایک آیت کا مفہوم دوسری آیت سے نکرا تا ہوانظر آتا ہے تو بیاس
ہیرت کوقر آن کریم کی ایک آیت کا مفہوم دوسری آیت سے نکرا تا ہوانظر آتا ہے تو بیاس
ہیرت کو قص فہم پر وال ہے۔ اگر کس مسمون کو سی قشم کا شغبہ و پیدا ہوجائے یا عیس تی اور
قاد یائی معترضین کسی مسمون سے ول میں قرآن تھیم کی بعض آیات کے متعلق اس قشم کا
امثیاہ پید، کردیں، تو اسے چ ہے کہ ان آیات کا سیج مفہوم سیجھنے کے ہے ان کے "شان
مزول" ان کے سیاق وسماتی اور ن کے کل اطراق کوجائے اور قرآنی کھیم کی دوسری آیات
کی روشنی بین اس کے معانی سیجھنے کی کوشش کرے اور نزول کے تقدم و تا خرکو ہیں نظر رکھ کردن
احکام کی تعدمت جائے کے در ہے ہوتا کہ تحمیل احکام اور شخیل دین کا مسئلداس پر وہ شح

جس امرو يركوقادياني اور عيسائي معترضين في مسئلها سخ ومنسوح بناركها بي اس

کی حیثیت اس سے زیادہ نہیں کہ فرات باری تعالی نے بعض مور میں اسپنے احکام میں تبدیل کی ہے۔ مثلہ میبودکو ہیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے جسے تبدیل تر کے معمد نوں کومسجد حرام کی طرف رخ چھیر لینے کا تھم دیا گیا۔ ای تبدیلی کی طرف 3 ات بِرِي تَدَلِّي مِهِ: فَ آيت ﴿ مَا نَسْخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ لُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرِ مِنْهَا أَوْ مِنْبِهَا ﴾ ''ہم کسی آیت کومنسوخ نہیں مرتے شاہے توکرتے ہیں تگر ہے کہ س کی جگہاس سے بہتر یا اس جیسی دوسری ہے آئے ہیں''۔ میں اپنی سنت بیان فر ، دی ہے، اور یہصورت اس وقت تک کے ہے تھی جب تک کہ خدائے ہزرگ و برز نے حفرت رسول خدا ﷺ کی وس طت سے اینے وین کونوع بشریکے لیے کال نہیں کیا تھ جکداس وین کال کی طرف اسَالُول كَي رَائِمَالَ كَي جِرِي حَلَى عِبِي ﴿ الْمُوعَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَالْمُمْتُ عَلَيْكُمُ نِعْمَعِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلامُ دِيْنًا ﴾ "أَنْ مِن تَهِر س يَتْهِر س يَتْهِر س دين كوكائل كرديا اورتم م ين نعمت كمل كردي ورثم بيد \_ ليے دين سدم يبند كراي" \_ كاعكم آ گیاتو تبدیلی احکام کی ضرورت باقی نه رنگ به کیونکه فیر الکتب میں تمام سابقه او یان کو منسوخ کرے کامل دین لوع انسانی کودے دیا گیا۔احکام اللی جس قدر کہ نوع بشر کی و نیوی اور اُخروی فدح کے بیے ضروری تھے، یک کھل شکل میں آ مھے۔ وراس مجنوعہ احکام کے متعلق يديمي كهدويا كياكه ﴿إِنَّا لَهُ لَحفِظُون ﴾ "جمال كنَّسبون ين" .

ال سوال کے متفسر ہے راقم الحروف کی گزارش ہے کہ اسے قرت باک کی بعض آیات کے بچھنے میں دفت محسوں ہور ہی ہے ، تو سوال کو متذکر وہالا شکل میں بیش کرنے کی جہائے وہ ان آیات کو جیش کرے جن کا مطلب بجھنے سے وہ قاصر ہے۔ یا وہ ہے کہ قرآن تھیم کے تھ کُن ومعارف نسان کے قلب برای قدرزیا وہ وف حت کے ساتھ روشن

جوں سے جس قدر کراس کا قلب تا ویا ات کے گور کہ دھندوں ہے امک جو گرنہ بہت سادگی اور صفائی کے ساتھ خیس اخذ کرنے کی طرف ماکل جوگا۔ اگر کوئی شخص قادیا نیول کی طرح قرآن یوک کی آیات کے معافی کی اللہ عالی اوید سے الکی مجموعی بیس گرفت رجونے کی کوشش کرے گایات افغائو پی قروماید داخش اور پنے ناتھ علم کے مطابق معافی پہنائے کوشش کرے گایات افغائو جی قروماید داخش اور پنے ناتھ علم کے مطابق معافی پہنائے کے مرض بیس جنالے معاور کے تازیک قو وہ قرآن یوک کی بیان کر دہ اس وعید اللی کا مستوجب جوگا جو ماید کی بیان کر دہ اس وعید اللی کا مستوجب جوگا جو ماید کی بیان کر دہ اس وعید اللی کا مستوجب جوگا جو ماید کی بیان کر دہ اس وعید اللی کا مستوجب جوگا کو تا کا گوئی کے مواجع کی کا دی سمید جس فہ کور جوئی ہے شو فیسما نقطیت ہے ہوئی قبل کا کوئی کو کوئی الکیلئم عن مواجع کو فیسوا حظا مِنا فی کوئی ا

 ناز س کی بیس یا قرآن باک شس میرے لیے موجود بیس ﴿ عَا رَمَنْتَ إِذَ رَمَنْتَ وَلَكِنَّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

( حقیقت الوحی السلحہ ہے)

وَمَا اَرُسَلَنكَ اِلَّا رَحْمَةُ لِلْعَلَمِيْنَ. ( عَيْهِ مِنْ مَدَاءٌ) إِنَّا فَعَحْمَا لَكَ فَعُحًا مُبِينًا لِيَعْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ فَسِكَ وَمَا تَأَحَّرَ. (هِتِت وَيْهِ؟)

إِنَّا أَرْسَلْنَا اِلْيَكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كُمَا أَرْسَلْنَا اِلَى فِرُعُونَ رَسُولًا. (حَيْف الوَسْقِ ١٠)

> إِنَّا اَعْطَيْنَا كَ الْكُوْفُرُ. (حَيْث رَبِّ اللهُ ) مُبَيِّسُوًا بِوَشُولٍ يَّاتِينَ مِنْ بَعَدِي اسْمُهُ اَحْمَدُ. (رَالِين ٣٨،٥٨٣)

جو محض قرآن باک کی ان آیات کو جو حضرت تحتی مرتبت پر خود حضور کی ان آیات کو جو حضرت تحتی مرتبت پر خود حضور کی آن، است افتدی و نور کے حضن نازل ہوئیں، است پر چسپال کرنے کی جس مت کر کے قرآن، خدا اور دسول خدا کی سب سے استہزا کا مرتکب ہوتا ہے، اس کے فحد ہوئے بیش کس کو کلام ہوسکتا ہے '' اگر قرآن کو تھے کے معنی قادیانی لوگ یکی لیتے ہیں تو سے والے گرور پس امروز بود فروائے

# وين ابى كى تنكيل وسيسله نبوت كالتقتيام

قادیانی منتفسر کا تیسر اسوال ہے ہے " قرآن مجید کی وہ کوئی" ہے جس سے بطور
 سراحة النص کے باب نبوت فیرتشریش تاخ شریعت محمد بید سعد ود "وتاہے؟"

 رہنمائی کرنے والے متارول کی طرح اس کے '' سان بخت پر تعداد کنثیر میں جبوہ فروز ی ترية رير جب جب نيوت ورس مت كاآ فناب عالم تاب دين كال كي ضياليكرتمود ربوكيا تو ستاروں کی ضرورت ہوتی ندر ہی۔ بیروشی اس قدر بیٹن، اس قدرواضح ور، س قدر کالل ہے کہ شپرہ چشم اور پوم صفت کم نظروں ور بصارت وبصیرت کے اندھوں کے سو باقی ساری کا تنات اس کے فیص عموی سے بہرہ اعدوز ہور ہی ہے جولوگ آفاب رس ات محمد کی عظم کے طلوع ہونے کے بعد چیا ت ۔ وَ کی رٹ لگار ہے ہیں ،اور یہ کہدرہے ہیں کہ انہیں حصول ہدایت کے بیے سی متنبی کی ضرورت ہے۔ وہ، ندھے نہیں تو اور کیا ہیں؟ نہوت اور رس لت کے خدائی انعام کے ل کینے کے بعد جوامت محربہ کوئی آخرز مان ﷺ کی ذیت میں کامل و مكمل طورير ديا جاچكا جولوگ" هل هن مؤيد" يكاررے ميں ان سے زيادہ بيوتوف اور ناوان اورکون ہوسکتا ہے؟ کوتاہ اندیشو ارشد و ہدایت کامل کے خدائی ، نعام کا چشمدا جی کمل ہ ات میں تمہارے لیے موجود کیا جا چکا ، اور تم اس ہے مند موڑ کریا ہے ناتھ مجھ کرمراب کی طرح بھا گئتے ہو، تا کہا تی نشکنگی کے لیے سکین کام ادن حاصل کرسکواس ہیے، ورمحض اس لیے کہ جس شخص کوتم اپنابادی و رہبر سمجھ کیے ہوءاس نے نبوت کا مدی ہونے کی جسارت کی ہے۔ ہتم سوال کرنے لگے ہو کہ قرآن یا ک میں ''باب نبوت'' کے مسدود ہونے کی نص کونسی ہے؟اگرتم قرآن باک کے مائے والے ہوتو جن لوکہ جس وین کی پھیل کی خاطر حضرت رب العزب جل مدرا ہے تشریعی ورغیرتشریعی تیفیرجنہیں وہ انہیاء ومرسین کے نام سے موسوم كرتاب، بيبي كرتاتها۔ ووآج ہے سائر ہے تيره سوسال يملي يايي محيل كونتي دكا، جس يرقرآن يوك كي حسب ذيل آيت شهرودان بي ﴿ الْيُومَ الْحُمَلْتُ لَكُمْ فِينَكُمُ وَٱتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ بِعُمتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلاَمَ فِيْنَاكِهِ ( ١٠٠٠ كُونَ) " آج ش

ئے تمہارے لیے تمہارا ہیں کھل کر دیا اور تم پر پی ٹھٹ (جوت ورس ست) تما م کر دی اور میں بے تمہارے ہے سلام کو پیند کر لیو''۔

غور کرواور جن لوکہ جس مقصد کے سے انبیائے کرام علیہ مانسلام مجوث ہوا کرتے تھے جب وہ ہایہ سخیل کو پہنچ گیا ور تو ع شمانی کی ایک جماعت اس دین کو تا قیم قیامت زندہ رکھے اور اسے تم م دوسرے ادیان پر غالب کرنے کے لیے تیار ہوگئ تو سے نبیوں کے آئے کی ضرودت بھی جاتی رہی۔

اس وین کے میل ہوئے ہے پہلے تثریعی می تو توع انسانی کو عے احکام خداوندی ہے روشناس کرنے کے ہے مبعوث ہوتے تھے تاکہ بشر کی روج نہیت اس کے ،خلاق اوراس کی ذہنی و د ماغی کیفیت کو معزل مقصو د کی طرف چند قدم آ گے ہے جا بھی ،اور غیرتشر بھی نبی اس سے آتے تھے تاکہ تشریعی نبی کی مت کونندالت وگر ہی کے ان گڑھوں ہے نگایس جن میں وہ خدا کے دیتے ہوئے اجکام کو بھی مرکز جانے کے عادی تھے۔ یحیل دین کے بعد جب وو کتاب جس میں اس دین سکے حکام بیان کیے سکتے ہیں ای تھمل شکل یں تیار ہوگئی اورنوع بشر کی ملک بن گئی۔ نیز اس میں رود بدل آ میزش وحک ، نسخ وتح ایف کی الني أنش بھي خدرے روز كارے ﴿إِنَّا لَهُ لَحَفِظُون ﴾ كهدر مفقو وَكروي توكسي من فرستاه ه خداوندی کے آئے کی ضرورت ہی کیاتھی کے وہ لوگوں کوخدا کے ملے حکام منائے ، یہی وجہ ہے کہ فرماں فرمائے عام وعالمیال نے اپنے اس نامہ کو کمل کرنے کے بعد جو سے توع ان في كوبيجيا تفاس مراني آخرى مبرشيت كردى اورس تحدي اس مركاذ مده الي كد قيام قيامت بكدائك بعديمى اس كى حفاظت كرور كااور فرها با وهما تحان مُحَمَّدٌ أَبَا أَحد مِنْ رَّجَالِكُمْ وَلَكِنُ رُّسُولَ اللَّهِ وَخَاتُمَ النَّبِيِّينَ﴾ ''محمر ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ وَخَاتُمَ النَّبِيِّينَ ﴾ ''محمر ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ وَخَاتُمَ النَّبِيِّينَ ﴾ ' محمد ﴿ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ ع حر المراكبة ك

ے کسی کے باپ تبیس ،البنہ وہ اللہ کے رسوب ہیں، اور نبیول پر مہر یعنی ان سے ختم کرنے والے ایکا

## لفظ فاتم کے معنی اور مفہوم

"حاليم السيبين" كمعنى ين تركر في عجرم كم تكب بويدا ويقاد ياني كتبت إلى كه فظ "محالته" اليحي مهر سے مراوب ہے كه حضور الله كان ذات قدى صفات آ ب والے نبیول کی نبوت کے اجرا کے سے بمزلدمہر کے ہے۔ طَا ہر ہے تکلیف سے پیدا کیے موے بیامع نی سراسر بیووہ میں عضور سرور کا نئات ﷺ آخری نی اور ختم المرسین موے ك ميثيت بن تمام البيائ كرشته عليهم الصلوة واجمعين كي ثبوة س كي تصديق كراي "خاتم" تر رویے گئے ،اس ہے کہ حضور ﷺ کے بعد انبیائے کرام کی تبوت ورس است کا سامصداق جواملد کی طرف ہے ای غرش سے بھیجا جوتا کوئی ورآئے والا شاتھ ،اور رموں مقبول ﷺ اور حضور کی ؤ ت گرامی میر نازل ہونے والی کتاب ہے بردھ کر انبیائے مایق کے خدا کی طرف ہے مرسل ہونے کی کوئی او تکھیل ومعتبر شہا دیت بن نہیں سکتی تھی۔اگر "خاتم" كمعنى حضور في كري بعدة في والفيهور كي نبوت يرتفدين كري في كي ج کیں جیں کہ قادیانی لوگ اپنے ایک 'مثنتی'' کے بے بہ نکلف لے رہے ہیں تو شپیں ثابت كرناير ع كا كدحفور رفي كا كرف سے كى مدى نبوت كوكون الصديق نامد ملا ہے۔ مسے واضح تصدیق نامے کے بغیر "خاتم النبیین" کے وہ معتی جوتادیا فی لےرہے ہیں، باطل ہوجاتے ہیں۔ گربیک جائے کہاہے آپ کوحضور کی امت میں ہے ف ہر کرہا ورایل نبوت کوحضور ﷺ کی نبوت ورس است کا ظل و بروز قرار دینای اس" محاتیم" کی طرف ہے تھدیق نامد ہوئے کے بیے کفایت کرتا ہے تو یہ کیول تہیں کہا جا تا کہ تمام مسمان جو

حضور ﷺ مرائمان ے "ئے اور آپ کی امت ش داخل ہو گئے، می میں ، کہنے کوتو ہید قلد ما في مفتري " محاتبه النبيين " كيمعني " منده آ نه وا ي يعني حضرت حتمي مرتبت المثليّة ے بعد میں آئے والے انبیاء یا علین بھین جمع کا 'خاتم '' قرار دیتے ہیں الکین ان معنوں کا اطلاق صرف" کیک مرزائے قاویانی کی نبوت کے دفوی پر کر کے خاموش ہوجاتے ہیں ، ور بیٹیل بتاتے کہ اس منت میں بہت زیادہ نبی کیول مبعوث ندہوئے کم ، زمم بنی اسر، تیل کے انبیائے کرام کی تعداد سے است محدید کے نبیا ، کی تعداد کا براہ جاتا ل زی امرتف تا کرقر آن یا ک کی آیت کاوه مفهوم جوقاد یا تی بتارے بیں صحیح ثابت ہوجا تا۔ حضور کے 'خاتم النبیین''یعنی نبیوں پرمبر ہونے کی حیثیت اس امرے بھی واضح ب كرتم م تبيائ كرشته عديهم الصلوة اجمعين أن الانخاتم النبيين "ك آئے کی خبر وی تھی ، جودین کو یابیہ تکمیل تلک بیٹیجائے والا تھ ،اور تمام انبیائے کرام علیہ م المصلوة اجمعین اوران کی متول ہے حضرت ہوری تعالی مرسے بید بیثاق کررکھا تھا کہ جب وو" خاتم النبيين" آئے گا تو اس كرناندكو يائے واسىلوگ اس كى احات کریں گئے۔ ہی میثاق کا ذکر قرآن یا ک میں بھی آیا ہے ور برائے زماند کی کتب حاوی جیسی حالت میں بھی اس وقت تک موجود ہیں،اس بیٹاق اوران بٹایتو س کے ذکر سے خالی نہیں، جو حضور فتم امر سین ﷺ یتنی اس رسول کے متعلق جس بردین خداوندی کی محمیل ہوے وا پ<sup>ہن</sup>ی ، ندکور ہو کیں اور جن کی تفیدیق کے لیے ضروری تفا کہ ایک آ خری پینجبر دین البی کوکائل کرنے وال اورسلسد جوت کوشتم کردیے والا آئے تا کداز مدی گزشت کے نہیائے کرام کے درش دات مرتصد این کی مہر مگ جائے۔ یعنی ان کی تبوت نوع منسانی کے مزد کی مصدق ہوجائے۔ویکھے اقر آن تنکیم کیسے واضح اللہ ظ میں اس بٹال کاذ کر کرتا ہے او واقع أَخَذَ اللّهُ مِيْفَاقِ النَّبِيْنَ لَمَا التَيْتُكُمْ مِنْ كِعبِ وَجِكْمَةِ فَمْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَادِقً اللّهُ مِيْفَاقِ النَّيْمُ وَاَحَدُتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ مُصَدِقً لِلْمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنُ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ طَ قَالَ ءَاقُورُتُمْ وَاَحَدُتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ مُصَادِقً لِمَا مَعَكُمُ مِنَ الشَّهِدِينَ ﴾ (" رام رام الله إصوب في عَ قَالُوا اقْورُونَا طَ قَالَ فَاللّهُ لَهُ لُوا وَآنَا مَعَكُمُ مِنَ الشَّهِدِينَ ﴾ (" رام رام الله والله و

﴿ فَصَدِقَ لِمُنَا مَعَكُمْ ﴾ كَ تَصْدِيلَ عِلَى مِرابِ الْمِرابِ الْمِرابِ الْمِرابِ اللهِ اللهُ الل

ای طرح ﴿ مُصَلِدَق لِلْهَا مَعَكُمْ ﴾ كرتراكيب قرآن كريم يحق بين اكثر جدد روي الرحمي المراحمة المراحم

ہے۔ تولدتوں ﴿ بَالْ جَمَاءَ بِالْعَحَقِ وَ صَدُق الْمُعُوسَلِين ﴾ اسف ' البته وه تل الراس وادر بن اور اس نے تم مرسواول کی تعدیق کردی " یعنی تم ما فیلے ہے گر شتہ کے فدا کی طرف سے ہے تی ہونے کی حقیقت پر مبر تقد ہی ترب کردی جو ' خاتم النبیین '' کے آ نے اور دین البی کے باید تکیل تک فیٹنے کی خبریں ویے دہ ہے ۔ اگر ' مخاتم '' (مبر) کے معنی وہ ہوتے جو مرزا کے قادیونی نے اپنے دعوائے نبوت کے جرائے جو ز کے لیے بہ تکلف پیدا کرنے کی کوشش کی ہے تو قرآن علیم میں آئندہ آنے والے نبووں کے متعلق بھی اس مراحت کے ساتھ وز کرا آئا ضروری تھا، جس صراحت کے ساتھ وز مانہ ، مبتل کے مرسین مراحت کے ساتھ وز مانہ ، مبتل کے مرسین میزد نی کا ذکر آبا ہے ۔ اگر فدا کے فوق کو بالا نے حاق رکھ کر گوئی سر پھر اضفی ہے گئے کہ مرسین میزد نی کا ذکر آبا ہے ۔ اگر فدا کے فوق کو بالا نے حاق رکھ کر گوئی سر پھر اضفی ہے گئے کہ میں موراحت کے ساتھ وز مانہ ہی دوسرے کی موجوں کے بنا پر اے مفتری اور کہ اب کے مواس کے دھوں کی بنا پر اے مفتری اور کہ اب کے مواس کے دھوں کی بنا پر اے مفتری اور کہ اب کے مواس کے دھوں کی بنا پر اے مفتری اور کہ اب کے مواس کی خواس کی میں اور کہ اب کے مواس کی دوسرے کی بنا پر اے مفتری اور کہ اب کے مواس کی دوس کی بنا پر اے مفتری کر دوسرے کی اور کو ذیا ہے تیس دیا جا اس کیا۔

### اتمام نعمت

جدد گمراہ ہوجانے اور صحائف آسانی کو گم کردینے یا ن می تح بیف کر لینے کے عادی تھے، اس للیے ان کی مدایت کے لیے تمی بھی جد جد مجمعے کی ضرورت پیش ، تی تھی۔ جب نوع انسانی میں خدا کے ممل دین کو قبول کرنے کی صداحیت پیدا ہوگئ تو آخری نبی ایک کے ة ريع بديت كان خرى پيغ م بھى پہنچ ديا گيا، جوس رے عالموں اورس رے زمانول كے لیے ہے۔ لہٰذا میں امت کو جو'' خیرا ، م'' ہے ، جس کے اخیار کا گرہ ہ اور جس کی آ سانی كماب تيم تيمت تك كے ي محفوظ ب-اس ميں في تشريكى يا غيرتشريكى نبيول كا مبعوث مونا كيامعني ركوسكما يرامت محمربدير باب نبوت كامسدود موجا نااس كي سعادت والضليت كي وليل ہے۔ كيونكداس نے خد كے آخرى نبي كا بيغام سنا ور قبول كراي ورياد رکھا۔اس کے پھیلائے کے ہے کوشدن رہی اور رہے گی۔امت محد بیرکی افضلیت اس میں ہے کہ وہ خدا کے کال دین کی حال اور اس کے آخری رسول کی امت ہے۔جس کا عہد یائے کے لیے بی سرائنل کے انبیاء آرز وَسرتے مہے ۔ خدا کا سب ہے ہڑ ، نعام یہی ہے كه اس ف الارب تفاقعه و المنظمة كو تحرى في موسف كي بناير. ين فعت بم يرتم م كروي -

## أيك مغالطه كي تصريح

تم کہو گے کہ دوسری امتوں کی طرح" امت جھریا عیل بھی غیر تشریق نہوں کے معوث ہوئے کی ضرورت ای لیے ہے کہ مت کے فراد کو گر ای سے بچ کیں۔لیکن قرآن کی ہے بچ کر مت کے فراد کو گر ای سے بچ کیں۔لیکن قرآن کی ہم کا دعوی ہیں ہے کہ ختم لمرسین کے بعداس امت کو کس نے نبی کی تعلیم و تربیت کی ضرورت چیش تیں آ گے کہ فر آن کی م نے کسی جگہ بھی کس نے نبی کے آئے کی فبر شیوں دی۔جس کے معنی یہ جی کہ دیدامت تاتیم تی مت گر دنہیں ہوگی اور اگر ہوگی تو کسی شیعیں دی۔جس کے معنی یہ جی کہ میر پروہ "المشاعة" ، جائے گی جس کے آئے ہو ہیں

زندگ ختم ور مالکل نئی زندگی شروع ہوجائے گ۔ دین کے کامل ہونے کے معنی میں جیں کہ اگراہے نوع بشرقبوں کرنے ہے انکار کرا ہے تو اس کی اصلاح کے لیے نی کو بھیجنے کے بي عُروه احكم الى كمين اسے يوم الحساب ميں لا تعرُ اكر ہے۔ يبي وجہ ہے كہ خدا كة آخرى يغامين ابن آئے وال"التاعة" كرخبركال وضاحت يورى تشريح بكمل تحكم اور يورے زور کے ساتھ جا بحادی گئے ہے۔خدائے ہزرگ وہرتر نے اس امت کودین حقہ میرقائم رکھنے وراس دین کی نشر وا شاعت کرنے کے ہے مزید ٹی جیجنے کاوعدہ میں کیا بلکہ متادیا ہے کہ خود مسلمانو ، كويدكام كرنا موكا طرحطه موارش در وني ﴿ كُنْتُمْ خَيْنَ أَمْيَةٍ أَنْحُر جَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَغُرُوفِ وَتَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكُرِ وَتُوْمِنُونَ بِاللَّهِ (١٠٤ ت ٢٠٠٠) "تَمُ بہترین قوم ہوجو عام لوگول کے لیے نگال کھڑی کی گئی (تاکہ) تم نیک کاموں کا تھم کرواور يُر \_ كامول \_ منع كي كرواوراند برايران لائ ركون ﴿ وَلْعَكُن مِسكُمُ أُمَّةٌ يُلْدُعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ط وَٱولَـٰئِكَ لَهُمُ الْمُفُلِحُونَ ﴾ ("رعر ن، روع " ورتم من ايك كروه اليها عوجونيك كامون ك يه اين كبتا رہے اور نرے کامول سے روکن رہے (جولوگ ایسا کرس کے )وہی فلاح یان والے ين '-

پی اهو بالمعووف اور نهی عن المنتکو کرنے والوں گوتم نی کہنا جا ہے ہو توسارے مسلمانوں کو ٹی کہو۔ اس میں کسی مرزائے قادیاتی کی تخصیص نہیں۔ورنہ قرسن علیم کا بینکم چون وچر کیے بغیر تسمیم کرلو کہ حضرت ختمی مرتبت ﷺ کے بعد کسی تشریقی یا غیر تشریحی ٹی آئے کی ضرورت نہیں۔

مرزائیو<u>ں کے لیے ک</u>ی فکر ہی

مرزائي منتضركو وراس كے رفقائے مسلك كوجوغيرتشريلى نبوت كاباب وار يحضے كے فوا الشمند نظرا تے ہیں ، سوچنا جا ہے كدان كے پیشوائے بى نبوت تعليم كرائے كے ليے تو طرح طرح کی موشکا فیوں ہے کا م لیا ،اور بحث وجد ں کے نے درو زیے کھول و پیخے۔ نیکن میدنه بتا<u>غا</u> که غیر تشریعی لینی نبوت کا با ب صرف ای کے بیے کیول کھولا جائے؟ کیا وجہ ہے کہ تیرہ سوسال جیسے کے مسلم نوں کو اس سے محروم رکھا اور سمجھ جائے۔ پھر انہیں سوجینا جاہیے کہ ان کا چیٹوا تو ظلیء بروزی، استی بعلی مجازی، غیرتشریعی ٹی ہونے کے دعویٰ کے س تھر آی صاحب شریعت ہی ہوئے کا مدمی بھی ہے، بلکدایئے کوجموں کی رہے ، خیع و علیہم السلام ورحفرت فتى مرتبت ﷺ ے افضل قراردينے كى جمارت بھى كرتاہے، جس كے خبوت میں بیں ان کے پیشوا کے بعض الفاظ قسط<sup>ور ہفتم</sup> ''میں جو اس بحث کی تمہید کے طور میر مکھی گئی چیش کرچکا ہوں۔ پھر وہ کس منہ ہے امت محدید پر فقط غیر تشریعی نبوت کے در دازے مسدود ہوئے کے جوت میں نص قراق کی کے جالب ہوئے ہیں۔ اینے بیشوا کی ہی خرافات کو چھیائے کے ہے کیوں کوشال ہیں جس کے جو زیکے لیے انہیں کسی قتم کی تاویل نبیس مل سکتی۔ امروا تعدید ہے کہتم میں ہے اکثر ہوگ دیے بیشوا کے کذاب ومفتری ہونے کے قائل وشاہد میں لیکن اغراض ورہٹ دھرتی کی ہنامیزاینے *کفر پر*ڈ نے ہوئے ہیں یا اینے پیٹیوا کی طرح وین کونسٹحر خیال کرے اسے حصول دنیا کا سلسد بنائے بیٹھے ہیں۔اگر میزمیں تو کیا وجہ ہے کہتم اپنے چیشوو کی تعییمات کے بھا ن حتی کے بٹارے کی ہرشے کو میج سمجھ كرية بيل كين كريم مرزئ قادياني كوتمام نبياء عليهم السلام افضل فتم امرسين اور ص حب تثریت نی خول کرتے ہیں۔اگرتمہارادین مدے تو میں تمہیں بتائے دیتاہول کرتم مسلمان تبیل \_ کیونکدوین اسدم و بی وین کائل ہے جونوع بشر کو محد عربی اللے نے دیا،اور جس کے احکام قرآن باک بیل موجود بیں ،اورجس کے اصول اساسی کی مختفری تشریح بیں اس کے احکام قرآن ویائی۔ اس مصل مین کی این دین ۔ اس مسلم مضابین کی این دی اتساد بیس کر چھا ہوں۔ لکٹ فیدین کھٹ ویلنگ فی ویئن۔ رسول مکٹفی اور دین کامل

امپ بھی اے مرز نیکوں سے جو جا ، ک اور عیار قادیوٹی گروہ کی تاویلات کے گور کھ دھندے بیں اپنی مسمی اور کوتا و تظری کے باعث گرف رہے ، ناصب ہو کر کہنا ہوں کہ ''راه مدی'' کی طرف آؤادرای'' صراه متنقیم'' پر چلوجوخد، نے نوع انسانی کوٹھر ﷺ کی وس طت سے دکھا یا ہے مجھ ﷺ کے بعد ہمیں کسی تشم کے ٹبی کی ضر درت یا تی نہیں رہی ،اور قرآن کے بعد کوئی کلام رہانی نہیں ہوسکتا جوکسی بندے پرخدا کی طرف ہے ہوگوں کی ، صواح کے لیے، تا را گی ہو۔ اگر کسی گوٹھ ایک کی رس لت اور قرآن کی صد ات میں کارم ہو تو وہ سیحدہ موال ہے۔جس کے متعلق ہی کی سکین کے ساوان مہیا کیے جاسکتے ہیں۔ مردست ميل ان مرز يول مع مخاطب مول جو قادماشيت كومحد عربي على كا . يا موادين اسوام مجھ كراس كے دام تزوير بيل كرفار بير عضرت بارى تعالى عراس يے حبيب یاک ﷺ وتمام لوگوں کے لیے ساری نوع بشر کے ہے رسول ملتی ہونے کی مند دیتا ے، اور فر، تا ہے ﴿ وَمَا أَرْسَلُنكُ الَّا كَافَّةَ لِلنَّاسِ يَشِيْرُ وَمَلِيْرًا وَالْكِنَّ أَكُثَرَ النَّاس لا يَعْلَمُونَ ﴾ (اب راوع) الورجم في تخفي ايدرسول بنا مريجيجا ب جويشروندم ہونے کی حیثیت میں العاس یعنی تمام نوع بشر کے لیے مکنفی ہے۔ لیکن آکٹر ہوگ اس حقيقت سے بي نير مين ار نيز فرماي ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَعِينَعًا ﴾ (العرف روع ١٠٠) أوي توع بشريش تم سب كي طرف الله كارسول بول "-اى طرح والمنا أنت مُنفِر و يكل قوم هادي، الهدوريون "تو دُراف و له اورتم م الو م كوبدايت كاييام ویے والا ہے''۔ ﴿ لَلْعَلَمِیْنَ مَلِیْرُا﴾ 'تمام جہانوں کے سے نڈیر''۔ اور ﴿ رَحْمَةً لِلْعَلَمِیْنَ ﴾ ' نمّ م جہانوں کے سے رحمت'' ۔ بَہ کرقصہ فتم کردیا کیا کرنوع بشرکے لیے رموں مکنی آگیا۔

پھراے قاد پینواال بیٹر ونذیر کوچھوڈ کرتم کی دوسرے کواپے لیے بیٹر ونذیر کسلام طرح النہ م کرسکتے ہو، جب کہ خدا ساری نوع بشر کے ہے تھے اللہ کا گوالمنٹی قرار دے چکا ہے۔ اس خدا ہے جہار کی بازیر سے ڈرو، جس نے اپنی شان حسب ذیل الفاظ میں بیان کرتے ہوئے بتادیو ہے گدوین وہی ہے جواس کے رسول مقبول کھی کی وس طنت سے اللہ فاور بھی دین تمام ادیان پرٹ لی آ کر دہ کا الما حظہ ہوارشاد ربائی پھوا آلیدی اُرسک کی شوالہ کا میں اللہ بین سی کہ و کو گوا آلیدی اللہ می دین تمام ادیان پرٹ لی المنظم کے اللہ کا حظہ ہوارشاد ربائی پھوا گوئے و اُرسک کا اللہ میں دین تمام ادیان کی دین تمام ادیان کو جس ہے اینا دسول مدی دے کراور دین حق وے کر جیج المنظم کو دین حق دے کر اور دین حق دے کر جیج الکہ بیدوین حق دے کر جیج اللہ ہو این حق دے کر جیج اللہ ہو این حق دے کر جیج اللہ ہو این حق دین حق دین حق دین حق دے کر جیج اللہ ہو دین حق دین حسین کر مین میں دین حق دین ح

## اختآ م سلسلهٔ نبوت کی مرکات

متحیل دین اتم مافعت، ورختم نبوت کے متعلق صرح انکام و بین شواہد آجائے باو چووجن سے کی کوی ل انکارٹیس بوسکتی ، بیال ہے کدؤ دیا ہیں شواہد آجائے اسلام میں رفت تد ڈی کے بیے نبوت ورس الت کے بیسیوں جھوٹے درگی کھڑے کر دیئے ، جن میں رفت تد ڈی کے بیے نبوت ورس الت کے بیسیوں جھوٹے درگی کھڑے کر دیئے ، جن میں مسیمہ کذاب ہے کیکر مرزائے وجال تک تی لوگ شامل ہیں۔ اگر کھیں امت محمد میہ پرتی میں مسیمہ کذاب ہے کیکر مرزائے وجال تک تی لوگ شامل ہیں۔ اگر کھیں امت محمد میہ پرتی امرائیل یو دوسری ، تو م کی طرح نبوت کا باب کھلا ہوتا یعنی وین کی سخیل معرض میں کروڑوں میں نہ کی اور انجیا ، کی بیٹ ہوتے کی خرورت کو تا ہوتا یعنی وین کی جیان میں کروڑوں میں ترب کی جھوٹے اور سے کی بیچان میں ، تی

مشكارت بيش آتيل كركس كورية رائة كي ورس كم تعبق اطمينان قلب كي نعبت حاصل ند ہو عتی۔ بنی اسرائیل کی تاریخ کے اکثر ادوار میں نبوت کے متعنق بہی نار کی پید ہوئی جس کا مجوت بنی اسرائیل کی ترون میں جا رہ ملتا ہے۔ اس لی او سے بھی مت محدید برا ختم نبوت' و'' محیل وین'' کا ہوجانا خدا کی دیک وین ہے جے وہ خود تمام لعمت کے نام ہے موسوم َ سرتا ہے۔ اس کی بدولت و بن اسد م خدا کا آخری و بن تظہرا، وراس کی ایس جامع و یائید، دهشت قرریا کی جو برطرح کی مکانی اورزهانی قیووے آز دے، ورسرف کرہ رض کے ساکنین پرنہیں بلکہ دیگراجر مساوی کی ہاشعور مخلوق پر بھی اس کے احکام محیط ہیں واس اتم منعت کی بدولت امت محدید میراه محدود مادی، روحانی، نامیاتی اور محاشرتی تر قیات کے دروازے کھل گئے ،اور ٹوع انس ٹی کواینے پروردگار کی طرف ہے کا کنات اور اس کی ساری موجودات کوسخر کرنے اورانٹیدگی موجود کی ہوئی تنہ م حاضرہ '' کندہ نعتوں ہے ج ئرتمتع حاص کرنے کا پروانہ ال گیا۔ پنجیل وین کے بیر تھ بی نوع انسانی پرشعور کا زہانہ شروع ہوگیا۔ اس کے زاویہ نگاہ میں خدا کے آخری ہوا سے جرت انگیز تبدیلی بد کردی ءاورامت محدید کو بتادیو گیا کہ کا مُنات کی تم م جھا ئیاں اور خوبیاں ال کے نئے ہیں جنہیں وہ میں ور تقوی میں زتی کرنے کی شرط کے ساتھ حاصل کر بیکتے ہیں۔نوٹ انسانی کی تاریخ اس عظیم انش ن القلاب مرشما بدعاول ہے، جودین اسلام کی بعثت کے باعث اس کی زندگی ش روتما بروا\_ ،رش د تیوی خیبر القرون قرنی و خیبر الاهم امتی ـ ش اک حقیقت حال کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

## يحميل وين كي أيك مثال

منکیل دین ، اتمام نعمت وردظیفه ُ نبوت کے اپنی معران کمال تک وکہنچنے کی مثال

" حضرت ابو ہرمیرہ عظیہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیہ نے فرہ یو کہ میری
اور انبیائے علیہ السلام گزشتہ کی مثال کی ہے کہ کسی شخص نے ایک عمد واور خوبصورت
گھر بنا یو گھراس کے بیک کونے میں آبیک اینٹ کی جگہ ضالی روگی۔ ہی لوگ، س گھر کے گرد
نیمر نے لگے اور تنجب کرنے لگے کہ یہ بیک ایسٹ کی و ٹیس مگائی گئی۔ فرہ یا کہ میں وہ است نے
ہوں اور نبیول گوشتم کرنے والا ہوں "۔

ف برہے کہ تعرفیت کے اس طرح پالیے تھیل کو بھی کے انسانی کے لیے بدایت ورشد کا من رضی بغنے کے بعداس امرکی گنجائش باتی نہیں رہ جاتی کہ اس پر مزیدا ضافہ کی جائے۔ دوسری امتول کے ہے مرسلین بز دائی مبعوث ہوتے رہے، لیکن کی مت کو یہ سعی دت حاصل شاہو کی کہ خدا کے دین کو اپنی مکمل صورت ہیں با سکے۔ امت جمریہ پرالقد کی اس لاحت کا تم م ہو گیا اور وہ ' خور الاحم "اور 'شاہل علی الناس" قرار پائی ، اور اسے تا ویا گیا کہ اس کی زندگی کا مقصد ساری تو ع بشرکوری وین کال کا صفتہ بگوش بینا تا ہے، جو تناویا گیا کہ اس کی زندگی کا مقصد ساری تو ع بشرکوری وین کال کا صفتہ بگوش بینا تا ہے، جو مبیب خد بھی کی دس طن سے ل چکا۔ اس طاہر و باہر حقیقت کو تو نہ بہت مونی عقل کا انسان بھی سمجھ سکتا ہے کو قرن بیت مونی عقل کا انسان بھی سمجھ سکتا ہے کو قرن بشرک نہیا ہو کہ جا س

كيسيم الفطرت طيائع كواليك مركز يرجم كرن كالصورم جود نديمو اور مياصور" لا الله الا الله هجمد وسول الله" كيسوااوركوني بونيس سكتا أكرنوع بشركوا يك مركزير. في كاوضيف محمد سول الله ﷺ کے سواکسی اور مخص کے سے مقدر ہوتا تو قر آن یا کے محکیل وین اوراتمام تعمت کا دعوی بھی نئے کرتا جو شخص مردمسلم وفر دمومن ہو کر قر آن باک کے اس دعویٰ کو برحق سمجھتا ہے اس کے وہم و گمان میں بھی یہ یات نہیں آ سکتی کے حضور سرور کونین بھٹھ کے بعد كونى ني مبعوث بوسكنا ہے جہ جائے كەكسى ،وركو" افضل ان نبيا ،"" جامع كر، ت انبيا ،" ،ور'' خاتم الاغبيء''سمجها جائے۔اس تسم کے دعوے کرے والاشخص ٹید ورخدا کاملکر ہوے کے سوا، ورکیجی نہیں ہوسکیا۔ کیونکہ وہ القد کے قائم کے ہوئے شعا ترکی تذہب و تفحیک کرنے کی جسارت کا مرتکب جور ہاہے ،اور جان ہو جھ کر دین اسلام کے مسمات سے استہزاء کررہ ہے۔ ایسے بی او گول سے بینے کے لیے امارے آتا وموراحضور ﷺ نے ہمیں بتادیا کہ بہت ہے مفتر کی پیدا ہوں گے جوثبوت ورسالت کا دموی کریں گے ۔لیکن ان سب کو و جال ا در فریب کار بھٹا اور ان کے دام تزوم سے بجنا۔ کیونکہ پیرے بعد کوئی نبی مبعوث نبیل ہوگا، یعنی وظیفہ نبوت کا اجرانہیں کرے گا۔ کیونکہ میہ وظیفہ تی مت تک آئے والے انسانوں کے ليے ميں نے بائے بخيل تک پہنچا ديا۔ارشاد نبوی ہے" لا تقوم الساعة حتى يخوج كذابون ثلاثون كلهم يزعم انه نبي وانا خاتم النّبيّين لا نبي بعدي".

(رو وطير ل عن هيم سن مبعودوره ومسلم من فريان)

رسول الله ﷺ فرمایا کہ 'قیامت سوفت تک قائم ند ہوگ جب تک کہمیں کذاب ندنکل میں جوسب یجی کمان کریں کے کداہ نجی تیں۔ حد، فکد میں 'خاتم النبیین ''یول میرے بعد کوئی ٹی ٹیس آئے گا'۔

### مرزائے قادیانی کادعویٰ

قرآن باک کی ان تمریحات جویل میلے بیان کرچکا ہوں اور حضور سرور کا کتات ﷺ کے بن ارشادات کے بعد نبوت کا'' ہا۔ وا'' ٹابت کرنے والوں کی عند لت و گمر ہی کے متعلق کسی مسلمان کوشک ٹیبیں ہوسکتا۔ للبذا مجھے مرزا غلام احمد قادیانی کے دعوی نیوت کے بطل ن کے لیے اس کی عجیب وغریب زندگی ، اس کے اخلاق واطوار اور ، س کی عاد،ت وخصائل کوز ہر پہٹ ۔ نے کی ضرورت نہیں یہ جن میں ہے ایک مک چیز اس کی تکذیب کرری ہے۔مرز نے قادیونی نے اپنی نبوت کا واضح نثان دکھ نے کے بیے اپنے بی خاندان کی میک اڑ کی محمد کی بیگم کوائے حبالہ عقد میں لائے کے لیے جو سرتو ڑ اور خلاف ، واب معاشرت کوششیر کیس وه ند جھ ہے تخل میں ، ندقا دیانی ان بر مروه ڈال سکتے ہیں۔ اس زکی کے حصول کے بیے مرزائے موصوف نے اپنے بینے کواس بنام عال کر ویا کہائل نے اپنی ہے قصور ہوگی کو جو تگہ کی بیگم کے قرابت داردل بیل ہے تھی طلاق کیول نہیں دی۔ اینے اورائی بہوکی از دو جی زعر کی کواپٹی خواہش پر بد وجداور بالقصور قربان سردینے کا اقد م جس اخد تر کے شخص ہے ہوسکتا ہے وہ مختاج بیان نہیں۔ اگر قادیا نی حصرات اس دلچیسپ داستان کو زمرلو سفنے کے متمنی ہوئے تو انہیں '' سینے پیٹمبر کی پہائی خوو اس کی زیانی'' سنا دی جائے گے ۔ کمیا ہی معیارشرافت کا اظہار کرنے والے مخفس کے دعوی کے سے قادیا کی حضرت کو تشریعی یا غیراتشریعی نبوت کا" باب وا" کرا کی ضرورت ،حق جور ہی ہے، گرصحت عقائدوسد متی ایمان کی ذرہ مجریروا بھی ہے تواے مرز انکوائٹہیں اپنی ی قبت کی فکر کرلینی جا ہے، اور ، گر ہٹ دھرمی کے ساتھ تہمیں اپنی طلالت و مگراہی میر قائم ر ہنا ہے تو تم جانواور خدیئے جہار وقہار کی وہ ڈھیل جوتم جیسے لوگوں کی ری ورز ہونے کے

لے وہ وے ویا کرتا ہے۔ ﴿قاتلَهُمُ اللهُ فَاتلَى يُوْفَكُون ﴾ (ان برخد كى دريك برك كيك جائے اللہ فاتلى اللہ فات

## قرة ن ياك كي ايكة بت كامفهوم

م الله الله المستفركا جوت مور حسب الل ب

معتفسر نے ہے موال بیل جس آیت شریفہ کا حوالہ دیا ہے، اس کے میاق و

ہو گار کھنے کے بعدص ف طور م ہے فقیقت مترش ہو جاتی ہے کہ حضرت باری خیال

بل شاند نے بید ایات محکرین رس اس و معترضین کا م اہی کے ساسنے بھو راستد ی بناز لہ نہیں

فر ، کی ، اور ندان بیل کی شم کا قاعدہ کلید بیان کیا گیا ہے، بلکہ صرف ان مشلکین کی تسلی

می ، اور ندان بیس کی شم کا قاعدہ کلید بیان کیا گیا ہے، بلکہ صرف ان مشلکین کی تسلی

کے ہے گی ہے، جو حضور بھی کی رس اس کو برحق جانے کے باہ جوداس شبہ بیل گرف رہ سے

کہ شاید محمد (بھی ) خدا کے کا م میں بعض پی با تیل بھی شائل کرد ہے ہوں ۔ فظ چہنعض

الکا فاوی تا کہ کی خدا کے کا م میں بعض پی با تیل بھی شائل کرد ہے ہوں ۔ فظ چہنعض

میں ندتو کوئی قاعدہ کلید بین کیا گیا ہے اور ندان ہے کی شم کا استداد ال مقصود ہے ۔ سوره میں ندتو کوئی قاعدہ کلید بین کیا گیا ہے اور ندان ہے کی شم کا استداد ال مقصود ہے ۔ سوره الی قد کے آخری رکوع پر جن میں رہ بیا تیا تہ ذکور ہیں ، ایک نظر ڈال لین ضروری ہے تا کہ این وسیاتی پرغور کرنے کے بعد اس تحری بیف مطلب کی قلعی کھن جائے ، جس کے مرتف سیاتی وسیاتی پرغور کرنے کے بعد اس تحری بیف مطلب کی قلعی کھن جائے ، جس کے مرتف سیاتی وسیاتی پرغور کرنے کے بعد اس تحری بیف مطلب کی قلعی کھن جائے ، جس کے مرتف سیاتی وسیاتی وسیاتی بھی کوئی کی مرتف ہے سیاتی وسیاتی پرغور کرنے کے بعد اس تحری بیف مطلب کی قلعی کھن جائے ، جس کے مرتف سیاتی وسیاتی بھی کے دور کی مرتف سیاتی وسیاتی ہو کی کرنے کے بعد اس تحری بیف مطلب کی قلعی کھن جائے ، جس کے مرتف سیاتی وسیاتی ہو کوئی کی دور کی مرتف سیاتی وسیاتی ہو کرتا ہو کی دور کی موروں کے بعد اس تحری مرتف ہو کے بعد اس تحری مرتف کی مرتف کے بعد اس تحری مرتف کی مرتف کی مرتف کی موروں کی مرتف کے بعد اس تحری مرتف کی مرتف کی مرتف کے بعد اس تحری مرتف کی مرتف کی

قادیائی ماؤل این تظریه کو فابت کرنے کے لیے جورے میں قال اللہ تعالی عرسمه ﴿ فَلا أَقُسِمُ بِمَا تُنْصِرُونَ ٥ وَمَا لَا تُنْصِرُونَ ٥ إِنَّهُ لَقُولُ رَسُولِ كَرِيُّم وَمَا جُوْ بِقُولِ شَجِرِط قَلِيُلاً مَّا تُؤْمِنُونَ۞ وَلَا بِقَول كَاهِن ط قَلِيُلاً مَّا تَذَكُّرُونَ۞ تَعْوِيُلٌ مِّن رَّبِّ الْعَلَمِينَ۞ وَلَوْ تَقَوُّلَ عَلَيْنَ يَعْضَ الْأَ قَاوِيُل٥ لْأَخَذُنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ ۚ ثُمَّ لَقَطَعُنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ ۞ فَمَا مِنْكُم مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِيْنَ ٥وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةً لِلْمُتَّقِينَ٥ وَإِنَّا لَنَعُلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ٥ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةً عَلَى الْكَفِرِيْنَ٥ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ٥ فَسَبِّحُ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظيْمِ ﴾ "أو تحصُّم ن چزوں کی حنہیں تم دیکھتے ہو ورجنہیں تم نہیں دیکھتے۔ بے شک رقر آن ایک کرم والے ر موں سے باتیں ہیں اور وہ کسی ش عرکی بات نہیں ۔ کتنا کم یقین ریکھتے ہو۔اور نہ کسی کا ہمن کی بات - كتاكم وهيان كرتے موراس في اتاراب جوسارے جہان كارب سے اورا كروہ بم مرا بک و ت بھی بنا کر کہتے ضرور ہم ون سے بقوت بدر لیتے۔ پھران کی رگ ول کاٹ ویتے چُرتم میں کوئی ان کا بچائے وہ ، شہوتا۔اور ہے فٹک میڈ آن ڈروالوں کونفیحت ہے اور ضرور ہم جائے تیں کتم میں یکھ جھٹا نے واسے بیں اور بشک وہ کافروں پرحسرت ہے دور بے شک وہ یقنی حق ہے تو اے محبوب تم ، بیے عظمت وا سے رب کی ما کی بولو''۔

### استشهاد كاحقيقي مرجع

ق بر ہے کہ ہن رکوع بیل قرآن یوک کے انتزیل من رقب المعالمين ہوئے پراستن واستدادال کے طور پروہ چیز چین کی چوقاد یائی مستقر نے بیان کی ہے، بلکہ اصول کام ریائی کے مطابق خدائے یوک نے چینما انتیجسر ون و مالا تنجسر ون کا کام دیائی کے مطابق خدائے یاک نے چینما انتیجسر ون وراس کے فلی عوال کی اسادی کا کانت وراس کے فلی عوال کی

طرف انس تو کوتوجہ دلائی ہے اور این عماری کے ساتھ ان پرغور کرنے کا تھم ویا ہے۔ جس
کے بعد اس امریش شک وشہد گی تجائش باتی نہیں رہ کئی کرقر آن خدا کا کلام ہے اور خدائی
کلام یش جھی من گرات با تیل اپنی طرف سے شامل کرنے اور اس کے نتیجہ یش مزا پانے
کے متعبق جو پھی نکور ہوا ہے۔ وہ ف می حضرت رسول کریم شی کی ذات الدی کے متعلق
کے سباق کی عبارت پرغور کرنے کے بعد جب مخترض قر آن کے خدائی کلام ہونے کا
قائل ہو جا تاہے ، ور اس کے دل میں رسول کریم شی کے متعلق بیشہ بیدا ہوتا ہے کہ اس امر
کی کی ضافت ہے کہ وقی مرفور اس کے دل میں رسول کریم شی کے متعلق بیشہ بیدا ہوتا ہے کہ اس امر
کی کی ضافت ہے کہ وقی مرفور اس کے دل میں رسول کریم ہوشر و گ بی کے مصاف الامین " چلے
کی کی ضافت ہے کہ وقی مرفور ہو کے تو خدا آئیس شام سرا و بتا ہوں کہ بیان کی جو سرت کے مرفعہ ہو تے تو خدا آئیس شائیس شام سرا و بتا ہوں کی گئی ہے مطرح یہ مین نمار سولوں کے متعنق سنت الی بیان کی گئی ہے مطرح یہ مین نمار سولوں کے متعنق سنت الی بیان کرو بیا گیا ہے۔
طرح یہ معنی نمیس نکا بے جا سکتے کہ س میں تنا میں مولوں کے متعنق سنت الی بیان کرو بیا گیا ہے۔
طرح یہ معنی نمیس نکا ہے جا سے دالوں کی مزا کے لیے کوئی بیان کرو بیا گیا ہے۔

### واقعات كيشهادت يكن

ا ہے جیرومرشد کی خراف ہے کواس آیہ سے کہ تحریف کر دوہ معانی کے بل پر خدائی اللہ ما تا بہت کرئے جی جی بات اللہ ما تا بہت کرئے کے لیے منظر ہے ہوئے والے مرزائیوں کو معلوم ہونا چاہے کہ جس بات کو وہ ہے تو معانی کے بل پر سنت اللہ قر ردے دہ ہے بیل ۔ و قعات اس کی تغدیظ کرتے ہیں۔ بی اسرائیل میں ہے تھارجھوٹے تھی پید ہوئے۔ جنہوں نے باب نبوت کے واجونے کی رخصت سے فاکدہ اُٹھ کرمرز انفاع می جمد قادیانی کی طرح تو گوں کو دھوگے ہیں جانا کرنے کی کوشش کی ، اور خدے ہزارگ و برز نے سی مفتریوں کی ری درازی اور آئیس کرنے کی کوشش کی ، اور خدے ہزارگ و برز نے سی مفتریوں کی ری درازی اور آئیس و شیل دی۔ قادیانی مستفر کوا سے جھوٹے نبیوں کے جارت معلوم کرنے کا شوق ہوؤ کتا ہ

ا محمد ابن تو مرت ساکن جبل سوس برس نے برابر ۲۲ سال اپلی جھوٹی فیوت ومہدویت کا چکر چل یا۔ (حزمات سوسی بحالہ تاریخ کالیہ)

۳۴۳ طریف ہو ہی وصلی وصالح بن طریف جن میں موخر، مذکر نی کتاب کے نزول کامدی تھا۔ جس کی چند سورتوں کے نام۔ الدیک الجمر الفیل آ وم نوح۔ ہروت وہاروت بلیس نے اند نیا وغیرہ تھے۔ انہوں نے سعطت کی بنیا وڈال اور من کے بعد پشتوں تک ان کے شاغدان کی سلطنت قائم رہی۔ ( ساعدہ ہے)

لَّىٰ ثَارِت جَوَّلِهَا كَـ: ﴿ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا يَعْضَ الْأَقَاوِيْلِ 6 لَاَحَذُنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ ٥ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيَّنَ ٥﴾

میں فرات ہاری تعالی نے معترضین نبوت کو قائل کرنے ہے ہے کوئی قاعدہ کلیہ بیان نبیل فرمایو۔ بلک منتقبللین کا شک دور کرنے سے سے خود صفور بھی کی حدافت پر اپنی طرف سے شہادت بیان کی ہے۔ فاہر ہے کہ جولوگ قرآن یا ک کو کام ریائی الشامیم نبیل کرتے ان سے بہا کہ اگر تی ہم اس سے کرتے ان سے بہ کہنا کہ اگر تی ہم اس سے بیسوک کریں گے، ن کی شبی کا موجہ نبیل ہوسکتا۔ بیارش دریائی انہیں لوگوں کوئسلی دے بیسوک کریں گے، ن کی شبی کا موجہ نبیل ہوسکتا۔ بیارش دریائی انہیں لوگوں کوئسلی دے

سکتا ہے جوحضور مریز ال وی کے قائل تو تھے لیکن اس میں ملاوٹ کیے جانے کا شبہ کرتے تھے۔

#### مرزائيول ينصخطاب

و النه المحلوم المحلوم المحلوم عن مواطنيه الله المحروب والمن المحلوم عن المحلوم الموالي المحلوم المحروم المحلوم المحالي المحلوم المحل

دیگر شده گرافته کی تحقیر کا مرتکب بوار پھریں کی قادیا نی مستضر کے جواب بیس اس امر کی تضریح بھی کر چکا ہوں کرتر آن پاک کے معارف بچھنے کے لیے دور نرکا متاویلیں کرنا جے شری اصطدح بیل تفییر بالر نے کہتے ہیں، اسد م کیلئے کا طریق نہیں بلکداس سے دور بعد گئے کے کرقوت ہیں، اور نصائص قرآنی ٹیش کر کے اتن م جبت پیش کر چکا ہوں کہ حضور سرور کوئیں گئی کی رس لت کے بعد قیامت تک برقتم کی نبوت و رس لت کے دون وی باطل ہیں۔ صحبت امر دزیل قادیا فی مستفر کے کھائے ہوئے اس قریب کی تلی ہی کھول دی گئی۔ جس بیل عیار مرزائیوں نے سے اور س جیسے دوسرے قادیا نیول کوسور کا لی قد کے آخری کر گئی۔ مرائیت نہیں کرتی تو اس کے سوار گئی ہی اور اس کے باوجودا گرفتی کی روشنی ان کے قلوب میں مرائیت نہیں کرتی تو اس کے سوار گئی ہی اور اس کے ناوجودا گرفتی کی روشنی ان کے قلوب میں مرائیت نہیں کرتی تو اس کے سوار گئی ہی ہوگائی ہی جائی ہی کھول دی گئی۔ مرائیت نہیں کرتی تو اس کے سوار گئی ہی گئی ہی کھول پر پر دے ڈال دیکا اور اس کے دور اس کے دور کرتی اور ان کی سے کھول پر پر دے ڈال دیکا اور ان کے سے عذاب عظیم تیار ہے ''

قادیا نیول کوداختی جو کروه ﴿ تَحْتَمُ اللهُ ﴾ کے مثل بی سے عظا ' خالتم '' کے مثل کا استفباط کر سکتے جیں اور جان سکتے جیں کہ جس چیز پر القدایل میز کرویتا ہے وہ پھر وانہیں ہوا کرتی ۔

اف ط ، بعد بی بین ان فریبوں کی رو ، جاک کروں گا ، جومر زائے قاد یائی نے ، پٹی مہدویت اور سیحیت منو نے کے لیے سادہ لوح مرز انیوں کے لیے تیار کرو تھی ہے ، اور جس کے دجوں تارو بود کے نیچے مرز کی حضرات مرچھپے کر میں بچھ بینے کے عادی چیل کہ وہ برے بی محفوظ مامن میں جیٹے جیں۔ منذکرہ صدر تصریحات کے بعد ان مب حث میں برنے نے کی ضرورت تو نیتی لیکن جعن مرز نیوں نے ان کے متعاقی سنف ریت کے بین البذا

# حضرت عيسى التكليفة لأ عرض حال

جن لوگوں کوروز اندا خبارات کے کاروبارے ذربہ مجربی و تقیت ہے وہ جستے ہیں کہ ایک روز نامہ نولیس کی مصرہ فیات کس قدر بردھی ہوئی اور اس کے اوقات کس طرح بیٹے ہوئے اور اس کے اوقات کس طرح بیٹے ہوئے ہوئے ہوئے والے بیل اگر گولہ بالاعتوان کے سسستہ مض بین کی قساطہ کی اشاعت کچھ عرصہ کے سیے معرض تعویق اور گول انتواجی بیزی رہی تو راقم الحروف کے مشاغل کی اس مجرب دکو میں قار کھی کر مہمراسری بیجا نب بیل رجن سے ایک روز نامید نویس کی زندگی کو ہروفت وہ چارر بہنا پڑتا ہے۔ لیکن قادیا نیوں نے اس احتواء کوا پے متنبی کی

کرامت کہنا شروع کردیا کہ قادیا دیت کے کاسٹرسر پر سدم کا ایرزشکن گرز چلانے والے میں ایس کا گرز ہوا نے والے میں مری تو تیں سلب کر لی گئیں، اس کا گرز پائی بھی گیا یا وروہ اس کے دماغ کی ساری تو تیں سلب کر لی گئیں، اس کا گرز پائی بھی گیا یا وروہ اس کی تر بیشنے اس مجبور بورم ہے۔ دراقم ، کروف قادیا ن کے اخب ر انفضال کی اس تسم کی تحر بیف ت کوشیسم بوکر یک گونہ خوش مزگ کے ساتھ پڑھتا دہا اور ون اثر ات کے فائی کی اشتظر دہا جو ان تمہیری مضین کی اشاعت سے اطراف و کناف میں اثر ات کے فائی کی انتظر دہا جو ان تمہیری مضین کی اشاعت سے اطراف و کناف محکمت میں پیدا بورہ ہے تھے۔ بیامر میری انتہائی خوشی ، دل جمعی اور دوصد افز ائی کا موجب ہے کہ میرے قلم سے انظے ہوئے، نامضامین نے جہاں قادیا تیت کی و ٹیاشی، یک تہمد عظیم ہو یا کردیا وہاں مسمانوں کے ہر طبقہ نے اسے ، نتبائی پہندیدگی اور مقبویت کی نگاہ سے و یکھا۔ انعم

ایس سعاوت بزور بازو نیست تا ند بخشد خدد کنده وفیض تا در بخشد خدد کا بخشده تا در بخشد خدد کا بخشده تا در بخش بردی وفیض تا در به بخش بردی وفیض مرمدی ان سکه دجل وزور کی ایک مرکو فی کرکے چھوٹے گا کہ پیمراسے سرا تھائے کی سکت ہی شد ہے گی ، اوران کی تلمیس حق با باطل کے برد ساس طرح چاگ کردیے جا کی سگت ہی و کیسنے والی آ تھ سیس پیمر دھوکا تریس کھ تیس گی ، اور وین حقد اصل میں رخندا نداز وال کا وہ طلعم جوقا و یا فی مشتبی اوراس کے تبعین نے عامة اسلمین کی عم وین سے بخبری سے فاکده شام میں مرتب الله کی تبری سے فاکده می کردیے تا مدہ کی سکت کی تا مدہ کی سکت کے مداور وین حقد اسلام میں رخندا نداز وال کا وہ طلعم جوقا و یا فی مشتبی اوراس کے تبدیل نے عامة اسلمین کی عم وین سے بخبری سے فاکدہ کی کردیا تھی بھر تو ش کر میٹی تکومت کے بی اور عیس فی کلیس وی سے عقد کر سے شروع کردیا تھی بھر تو ش کردیا تھی بھر تو ش کردیا تھی بھر تو ش کردیا تھی کی تو و الله میٹی گؤر ہ و آئو گورة المنظور و ق کرو تا المنظور و ق کور تا المنظور و ق کور تا المنظور و ق کرو تا المنظور و کی کردیا تھی کی کھر تو تا کھر و کور تا المنظور و کی کردیا تھی کی کھر تا میں کا کھر کی کھر تا کھر و کردیا تھی کے کہر تا میں کھر تا کھر کی کھر تا کہ کھر تا کھر ان کھر تا ک

### حضرت عيسى التليينين

اب میں قادیانی منتفسرین کے ان سوال ت کو لیتا ہول جو انہوں نے حضرت علی النتیجالا کی زعرگی ،ان کے ''دفع المی المسماء '' اور ''فزول المی الارض ''وغیرہ کے منتعلق ہے جیل۔ ان سوالات میں '' انفضل' قادیان کے وہ سوار سے بھی شامل ہیں جو اس نے '' تظلیفی هیمسیعیت '' کی تی کندگی کرتے ہوئ اس فی کس رہ کے ہیں ،اور جس کے '' تظلیفی هیمسیعیت '' کی تی کندگی کرتے ہوئ اس فی کس رہ کے ہیں ،اور جس کا مقصداس کے سوااور ہی گوئیس کے قادیا فی مشتبی کی اس خراف سے لیے جواز کا پہلو پیدا کر کے دکھ یا جائے ، جو اس متعدد مقامات پر کی ہے۔ قادیا فی مشتفسرین کو معموم ہونا وی کئی سے کا مرکز بی تقلیفات میں متعدد مقامات پر کی ہے۔ قادیا فی مشتفسرین کو معموم ہونا جائے کہ ان کے تمام سواد سے کا جواب تذکیا رقیل میں اسے ، ہے موقع پر آ جائے گا ،اور حسب موقع ان کے توالوں کا ذکر بھی کر دیا جائے گا۔

## مرزاکے دعاویٰ گی بنیا د

حضرت میسی النظیمالا کی و ، دت ، زندگی ، وقات یا "وفع الی السهاء" تزول و فیره کے مباحث ہے جن پر بہود یوں ، نیسا ئیوں ، مسلما نویں ، قاریا نیوں میں کئی تشم کے جھاڑے ، دونما ہو بھے تیں ، اور ان غراجب کے جیرہ وں کے مختلف فرقوں کے مانین کئی تشم کے اختلافی خراف کا جو جو د ہیں۔ مرد مست قطع نظر کر کے ہم مرز انعام اجمد قاویا تی کے دیوی کی اساس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ جس پر اس نے اپنے نئے قد جب کی ممارت کھڑی کرنے اساس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ جس پر اس نے اپنے نئے قد جب کی ممارت کھڑی کرنے کو کرنے کی کوشش کی ، اور جس کے جو زکے لیے اے دلیل و پر بان کے میدان میں قدم فقدم پر کھوکر کھا کر بے کی کوشرورت محسوس ہوئی۔

مرز اغدہ م احمد قادیا ٹی نے دعویٰ کیا کہ قیاست کے نزدیک جس سیح کے آئے کی خبر مختف كتب اوى اور حاديت رسول مقبول على شرى كى ب، وهيس مول اورمير س سواان چین گوئیوں کے مورد کامستحق اور کوئی نہیں۔ازبس کہ کسی دوسری مخصیت کی جگہ دیلا کو وهو کا و بینے کے بیے بیچ آپ کو ٹیش کرنا آس ان کام نہ تھا۔ لہٰ ذاا ہے اپنے دعوی کی بنیا دائیں درجہ کے بودے ہور لیجر ستدل ل پر رکھنی یزی ، وروہ مجبور ہوگی کر حضرت عیسی الطلب ال فوت شدہ قرار دے کران کے نزول یا ظہور کے امکانات کومسدو د ثابت کر دے تا کہا خہار ک روشی میں لوگوں کو کئی ووسر ہے سیج کی جستی بیدا ہو۔ تو وہ طرح حرح کے حیلوں سے کام ئے کریٹی میسجیت کا اقرار مینے کے دریے ہوجائے ،مشکل میتھی کہ خبار مذکورہ میں صاف طور برا ی عیسی ابن مریم علیهما الصلوة والسلام کے " نے کی خبر دی گئے تھی ، جوحصرت رسول كريم على ك بعث ال كوكى جدسوسال يميد عك شام ك يمبود يوس كى اصلاح ك لي مبعوث ہوئے تھے ،اور جن کی الوہیت کے ، نسانے تراش تراش کر عیسائیول نے خدتی دین کی صورت کوسٹے کر دیا تھا۔ اس مشکل کے ارتفاع کے سیے مرز اٹلام احمد قادیانی کوطرح طرح کی حیلہ جوئیوں سے کام لیما ہڑا۔ جن کی ایک مثال پٹر کسی سابقہ قسط ہیں برسپیل تذكره بيان كرچكامور، اور جيے دوباره يېراس بينقل كرتاموں كەقارىكىن كوياد آج ئ کہ مرز ہے موصوف نے ''این مریم'' کہلانے کے سے کیسی کیسی پیپود ووسیوں سے کام لیوہ اورتعجب کا مقام یہ ہے کہ اس کے چیرو ای تتم کے استدیال کو جس کی بغویت اظہور من الشهمس ہے دلیل آسانی مجھتے اور قبو پ کر لیتے ہیں امرز ، غدم احمد نے تکھا۔

"مریم کی طرح بیسی کی روح جھ میں لفنخ کی گئی اور استعارہ کے رنگ میں مجھے استعارہ کے رنگ میں مجھے صدیقہ اور آخری کئی مینے کے بعد جو وال مینے سے زیادہ نہیں بقر راجہ الہام مجھے

مريم كيسي بنايا هي \_ بس اس الور \_ يس ابن الوريد)

مرزائے قادیانی کی متذکرہ صدرتح میزبان ہوں سے بھاریکار کہدری ہے کہ

الظیف الاین مریم ہیں الظیف الاین مریم ہنت عمران کی آدکا قائل ہوئے ہے ہے ہے تھا ہی خود

منے موجود کہلانے کاش کی ہے ،اوراس شوق میں وہ یہ بھی نہیں و بکی سکنا کہ جوالف ظامل کے

منے نکل رہے ہیں ان کی حیثیت فہم یا مداور عقل سیم کی روشی میں کیا ہے؟ ہی جم شخص

منے موجود کہلانے کاش ق مریم بیامٹیل مریم بن کراستعارہ کے ریگ میں کیا ہے؟ ہی جم شخص

عامد ہونے ،ور پھراس عمل کے نتیج کے طور پرخود بی بیدا ہو کر بیسی یا سے کہلانے کی بجراور

یوج ہات کہنے پرآ مادہ کر سکنا ہے ۔اس کے سے اپنی مسجمت کا ڈھول پہلنے کے بھے حصرت

یسی النظیف کی وفات ور قیم و فیم و کے افسانے تر مشنے اور کی تم کے اشتیاب ہت پیدا کر کے

سے دعوی کے سے راستہ صاف کرنے میں کی تائل ہوسکتا ہے۔ لطف یہ ہے کہ مرز خلام

اسے دعوی کے سے راستہ صاف کرنے میں کی تائل ہوسکتا ہے۔ لطف یہ ہے کہ مرز خلام

احمد قاد بانی نے اپنے مریم بنے عاملہ ہوئے اور اپنے استعاد، تی شکم سے خود پید، ہو کرمٹیل عین بنے پراپ و کوئی شہادت بیش نبیس کی ، بلکه صرف بد کہدویا کدامت محمد بیش مثیل مریم بننے کا دعوی میر سے سواکس نے نبیس کی ۔ البندایس نے حاملہ ہو کر خود اپنے محمد بیش مثیل مریم بننے کا دعوی میر سے سواکس نے نبیس کی ۔ البندایس نے حاملہ ہو کر خود اپنے آب کو جنا اور جیسی بن گیا۔ لاحول و لاقوة الا بائلة العلی العظیم.

اگراس متم کی دوراز کارتاویلات گئر نے کے بجائے جوما وّل کی کیفیت اپنی و سرخت دو ، فی کا پرہ و سے رہی ہیں مرزاغلام احمد قادیا لی یہ کہدو ہے کہ قریرش م کے جس مین ر پر حضرت میں گا پرہ و سے رہی ہیں مرزاغلام احمد قادیا لی یہ کہدو ہے کہ قریرش م کے جس مین ر پر حضرت میں التقیق کی گئرول کی خبر دی گئی وہ مینا رمیری ذات ہے ، اوراس میں حضرت میں التقیق کی کہ وح آ مان چہرم سے از کر حلول کر چکی ہے تو متذکرہ صدرتاویل کی بد سے اگر کو ورز قریب میں جتل کر سکتے لیکن وہ جو کہا جا تا ہے کہ عیب کرنے کے لیست اکثر لوگوں کو زورز قریب میں جتل کر سکتے لیکن وہ جو کہا جا تا ہے کہ عیب کرنے کے لیے جنری ہے۔ اس متنی کی ذات جنر سے کیلم خال تھی ۔۔۔ الا

## ختم نبوت اورنز ول سيح

ال تمبیدی اشرات کے المبند کرنے کا مقصد اس کے سو اور کی تین کے دورات کے تعین کے حضرت اس حقیقت کو وضح کردیا جائے کہ مرزا غلام احمد قادیاتی اور اس کے تبعین نے حضرت عیسی النظی ایک ولد دت، حیات میں تا اوقع الی المسماء "مزول وظہور وغیرہ کے متعیق جتنے سوارت شاہی میجیوں کے ساتھ ال کر بید کر رکھے ہیں اور جوناد، قف اور کم متعیق جتنے سوارت شاہی میں طرح حرح کے شکوک و شبہات بیدا کرنے کا موجب بن آگاہ اشخاص کے دمافوں ہیں طرح حرح کے شکوک و شبہات بیدا کرنے کا موجب بن جائے ہیں ان میں اس میں کی صدید اس ناشدزنی خو جش ہیں مضم ہے کہ کسی طرح مرز اے قادیاتی جائے اسام ما بعد ہیں ان تمام سو لات کا تجزیر کردیا جائے گا جوائی سیسید میں اوگوں کو ترب دینے کے سے خواتو اوگوڑے گردیا جائے گا

ویک ایسے مسحبت کوجس کا عقا کدا سد ہی کی اساس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ،خواتخو اہ کی اہمیت ویکرامت محدید ﷺ بی طرح طرح کے فتن کا درواز ہ کھوں دیا گیا ہے۔ مسلمانوں کومید ء فیض ہے مدیمر مدی تعلیم ال چکی ہے کہ وین البی اپنی کھل صورت بیں نہیں ال جاجوتا تیام تی مت زندہ وقائم رہے گا۔ خدا کا کوئی فرستارہ اس دین بیس خاف فد کرنے کے سیے نہیں آئے گا ،نوع انسانی کواس مکس وین تک پہنچا نے کے سیے جیتنے پیفیبر مبعوث ہونے تھے، ہو تھے، اور ہر ایک نبی نے مخلول خداوندی کو من حیث دین سبے کی باسبت آ گے ہے ج نے کی خدمت ادا کی۔ اس عقیدہ کے ہوتے ہوئے مسمانوں برکسی مے نبی برایران ل نے کی ضرورت کے تمام درو زے مسدود ہو گئے ۔البذاحضرت میسی التظبیلا کے مزول، ا دیں بظہور کی صورت میں اگرا ہے صرواد کی مجھ لیا جائے۔ اسمام کے دین کامل کے جیروول کے معتقدات ا سامی مرکوئی زونیس بڑتی ، اورانھیں مسدیان ہوئے کے لیے اس امر کالتسیم سرنا یا نه کرنا ضروری نبیل که حضرت عیسی التقایین کے دنیوی مستقبل کے متعبق کیا عقیدہ ر کھیں ۔ان کے پیے ضروری ہے کہ نبوت ورسالت کے کئی نے دعوی دار کو کذا ہے مجھیں۔ کیونکہ اس کے بغیر و دمسم نہیں رہ سکتے۔خدا کے سی جلیل القدر پیغبر جنی حضرت عیسی التعلیق این مریم علیه السلام کا قیامت کنزویک اس دنیایس تشریف لاناس لینیس ونا جارہا ہے کہ وہ دین امن م کے کسی تعقل کو بور کرنے کے بیے زمر تومبعوث ہوں گے۔ کیونک این اس ماتو دین کامل ہے بلکدان کی متوقع آمد وتشریف مری کی غرض و غایت بالكل دوسرى ہے جے بیں اپنے موقع پر بالضریح بیان کروں گا۔اس موقع پرصرف تناعرض كروينا ضروري ب كهجل الكل" كولوع اشاني كي طرف پنجائے كيئے انبيائے كرام عليهم السلام مبعوث بوتے رہے وراس منكل" كى يحيل كے بير سابقد سے شدہ كام ير

اضا فدکرتے رہے اسے باید بھیل تک پہنچ نے کا سپراصرف ایک ہی است قدی کے لیے مختص تھا۔ جب اس وجود قبری کاظہور ہوگی تو اس کے عبد شل کسی سابقہ بیٹمبر کا موجود ہونا ، س کے 'محاتیم النبیین'' ہونے کی ٹی ٹیس کرتا۔ البتہ کس نے شخص کے بی ہو کرمبعوث ہونے کی ضرورت ہی وقت قابل تشدیم ہوگی جب وین اسد م کوناتھی اوراس کے الفاظ میں تحریف و تبدیلی باان کی تم شدگی کا م کان تنهیم کر میاجائے۔اس صورت میں ماننایزے گا کہ "خاتم الانبياء" يتى وه أي جس كى وسرطت عضدا كادين يايتكيل كوييني اوراللدكى وه لعت جوروز زل میں نوع ان فی کی نجات کے لیے مقدر بروچکی تھی اورانبیائے کرام علیہ السلام كي وساطت عاس تك يزء جزء المنتجى ربى اتمام موء الهي آف والبداس صورمت شل قرآن باك كروه ترم دباني ارشادات جو ﴿ ٱلْيَوْمُ ٱلْحَمْلُتُ لَكُمُ دِيْكُمُ وَٱتْمَمْتُ عَلَيْكُمُ يَعْمَعِينُ وَرَضِيْتٌ لَكُمُ ٱلإشلامَ فِيْمَاكِهِ ور ﴿إِنَّا نَحْنُ نَرُّلْنَا اللِّدِ كُورُ وَإِنَّا لَهُ لَحْفِظُونِ ﴾ كي صورت ش فركور بوئ بين، تعطفهر ت بين و المرب ك، گرحفزت فتحي مرتبت ﷺ كے عهد تك تم م خيائے كرام عليهم المسلام يان كي ايك تعدا دکیٹر زندہ رہتی تو ان کے ہے اس کے سوا اور کوئی جا رہ کار بھی ندتھ کہ اس دین کو جس کے بعض حصور کونوع نسانی کی محتلف قوام تک پہنچ نے کا کام وہمرانحام دیتے رہے تھے ا بی کامل و مکمل شکل میں یو کراس کے سامنے سرتناہیم واحاعت جھاکا دیتے ، اور حضرت جمعی مرتبت ﷺ کی امت بش داخل ہوجاتے ، جواس دین کاٹل کوتیوں کرنے اور اسے تا قیم تیامت برقر ارر کھنے کی معادت کے باعث ' خیو الامم " کیدائے کی متحق بی۔ میل لکھ جِكَا بَوْرَ كُورًا لَنْ يَاكِ كَيْ آيت ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ السَّبِيْنَ لَمَا اتَّيَعُكُم مِنْ كِتب وَحِكُمةٍ ثُمُّ جَاءَ كُمُ رَسُولٌ مُصَادِقٌ لِمَا مَعَكُمُ لَتُؤْمِئُنَّ بِهِ وَلَقَنَصُرُنَّهُ ط قَالَ ءَ اَقْرَرُتُمُ وَ اَخَنْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إصرى مَ قَالُوا اَقْرَرُكَ مَ قَالَ فَاشْهَدُوا وَاتَا مَعَكُمْ مِن الشَّهِدِينَ ﴾ ("رعر براوع) "اور يادكرو جب الله ترقيم وب ان كا عبد سا چوش تم کو کتاب اور حکست دوں پھرتشریف دیے تمہارے یوس وہ رسوں کہتمہاری کتابول کی تصدیق فرہائے تو تم ضروراس میرا بمان ریا ورضرورضروراس کی مدد کرٹا۔ فرہ یا كيول تم في افراركيد دوراس يرميرا بهاري زمان سب في عرض كي جم في اقرارك فرمايا تو ، یک دوسرے برگواہ ہوجا کیور میں تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں '۔ ای مطلب برشامد وال ہے۔ اس آیت شریفہ پیل تمام نہیوں کو بیک طرف ،ور آئے واسے رسول کو جس میر ایم ن لائے کے لیے بٹاق میں جار ہاہے کی طرف رکھا گیا ہے۔ معتقت تو رہت اور انجیل کے صحاکف پڑھنے کے بعد اور بھی روش ہوج تی ہے۔ جن میں جا بجائی سر میل کے النماء معليهم السلام في آف والعدر مول كي شاصرف فيروى ب بلد بيخ آب يروس "ف والے کی فضیلت و برتری کا اعتراف بھی کی ہے، اور جھزت فتمی مرتبت ﷺ کی بعثت کا ا تنظ رحضور کی تشریف آوری معقبل اس قدرشد پرها کرقرآن یاک نه ان الل کتاب كے متعلق جو انتظار كرنے ، جانے ، مجھنے اور پہيائے كے باوجود حصرت تحتى مرتبت الله يرايمان لائے مين منذ بذب ومتال تھ صاف اللاك كرديا ﴿ ٱلْلِلْمِنَ الْهُمْ لِلَّهُ مُ الْكِتَبُ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ اَبُنَاءَ هُمْ وَإِنَّ قَرِيْقاً مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقّ وَهُمُ يَعْلَمُونَ ﴾ (ابدّ و)' جن او گور کو ہم نے کتاب دے رکھی ہے وہ (رسول محتی مرتبت کو )اس طرح پہچانے ہیں جس طرح اپنے بیٹول کو پہچانے ہیں الیکن بے ٹیک ان ہیں کا ایک گروہ حق كوچھيار باب مر كلمة وحقيقت حال عية كاو بائد

﴿ٱلَّذِينَ اتَّيْنَهُمُ الْكِتْبَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبَنَاءَ هُمُ الَّذِينَ

خسرُوا اَنْفُسَهُمْ فَهُمُ لاَ يُؤْمِنُونَ ﴾ (انهام)'' وولوگ جنهیں ہم نے کتاب دے رکھ ہے۔ وو (رسول آخری کو) ای طرح پہچائے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچائے ہیں، لیکن ان میں ہے جن لوگوں نے اپنے آپ کوخسارے میں ڈال رکھا ہے وہ ایس نہیں لاتے''۔

قادیا بیول کی طرف ہے حضرت میسی النظیفی کے بزول یا ن کی حیات کوحضور مرورکونین بیسی النظیفی کے بنول کی حیات کوحضور مرورکونین بیسی النظیفی کے بزول کو تو وہ حضور مرورکوئین بیسی النظیفی کے بزول کو تو وہ حضور مرورکوئین بیسی النظیفی کے بزول کو تو وہ حضور مرورکوئین بیسی کرتے مرتبہ خاتم یہ کا تم مرتبہ خاتم یہ کہ خوار کے کوشش کرتے ہیں۔ لیکن خودامت محمد یہ بھی تیسی کا ''باب وا'' رکھ کرحضور کے مرتبہ خاتم یہ کی ایک ویسے مشکر ہوج نے بیل کہ اس میں اسلام ہی کو جھی باد کہدو ہے بیل سان کے خیال بیل ایک ویسے مشکر ہوج نے بیل کہ اس میں اسلام ہی کو جھی باد کہدو ہے بیل سان کے خیال بیل ایک برائے اور سے بی کا زعم ور بنا آ آ ایان پر اُٹھ یا جانا حضور سرورکو بیلی کی شان فضیمت کے من فی میں کے حیث کی مثان فضیمت کے من فی ہے۔ لیکن مرزائے قادیا فی کا دعوائے نیوت کر کے اسلام کو ناتھی کھیر، نا، قر سن پاک کی شان فضیمت کو حیث بیب کرنا اساس و بین کو اُڑ اور بنا ور مرتبہ خی تم بیت کا منہ چڑا نا محضور کی شان فضیمت کو دوبالاکر نے و لا ہے۔ یا!!

ع بریشتل دوانش ببایدگریست آیک ما بدالنز ان گرزندگی

اس سے تبل کے حضرت بیسی الطبیقالا کی و ، وت زندگی اور حالات ما بعد سے متعمق قرآ ب حکیم کے قوب فیصل کو بیان کیا جائے۔ ان اختلافات ونز مات کا بیان کردیناضروری

عیس کی مام طور پر حضرت عیسی النظیمان کا ب باب مجوزنما طور پر پیدا ہونات بیم

کرتے ہیں ، اور یہ بچھتے ہیں کہ وہ بچہ جو خداکی قد رہت ہے۔ حضرت مریم علیها ، نسلام کی گود

میں آگے تھا، خدر کا بین تقا۔ جس نے نوع انسانی کے در دول اور دکھوں کو دور کرنے کی کوشش
کی الیکن بیجود ایول نے اسے نہ وہا، بلکہ صلیب پر نشکواد یا۔ جسیب ویئے جانے اور دقن
ہوج نے کے بعد حضرت عیسی النظیمان تیسرے دل پھر زیدہ ہوگئے ، اور اپنی حوار یول
سے ہم کل م ہونے کے بعد حضرت عیسی النظیمان تیسرے دل پھر زیدہ ہوگئے ، اور اپنیل دوا پول
سے ہم کل م ہونے کے بعد بادل پر سوار ہوکر آسانول کی طرف جیدے گئے ، جب وہ پنے اور اپنیل دنیا کی ملائے ہوں کے طرف جیدے گئے ، جب وہ بے کا مسلاح کے لیے دو بار وگر وارض پر بجیج جات کا انتظار کررہے ہیں۔ جب آئیس دنیا کی مسلاح کے لیے دو بار وگر وارض پر بجیج جات کا۔

عيد يُول كَ كُنُ فرق حضرت ميس التَّلِيثَالِ كو يوسف مجار كا جارَة فرزند قرر

د ہے ہیں۔ لیکن سے کہتے ہیں کہ خد، خوداس شکل میں زمین پر اُتر '' یا تھا۔ سے عقیدہ بالکل ایسا
جی ہے جیس ہندوؤں میں اوتاروں وغیرہ کے متعلق بایاج تا ہے، ورجس کی تشریح کرشن ک
کتاب گیتا میں موجود ہے ، وہ حضرت میسی کے مصبوب ہوئے ، وفات یا جائے ، دوبارہ
زندہ ہوئے ، آ سان پر اُٹھ کے جائے کے عقا کدیش دوسرے عیسائیول سے تھا تی کرتے
ہیں۔

عصرها ضرکے عیسائیوں کا یک گروہ جس پر ، دیت کا اثریٰ سب ہے۔ حضرت عیسی الطلیقلا کے وجود ہی کا متکر عور ہے ، ورکہتا ہے کہ بیسب عقائد نسان کے فکری ارتقا کا بتیجہ ہیں۔ ایک گروہ اس امر کا قائل بھی ہے کہ رومی جا کم نے بیبود یوں کے بیز ورمطالبہ ہے متاثر ہوکر انہیں صبیب مرتو الحکا دیا تھا، کیکن بھی وہ زندہ بی تھے کہ خفید طور پرصبیب م ے أثروا با \_ كيونكدوه ول سے ان كى سكى اورصد قت كا قائل تقد حضرت عيسى الطبيكاككا وجود گر. می اور ، ن کی زندگ کے جاریت ظہور سلام ہے قبل نوگوں میں اس قدر مسئلہ ' ماییہ اسزاع 'بن چکے تھے کہ سوچنے والوں کے افکار کی پریٹ ٹی کا موجب بیٹے ہوئے تھے۔ آج بھی ان مسائل کے متعلق بہود ہوں عیسا ئیول اور خود مسل نوں میں جتنی بحثیں نظر آ رہی ہیں وہ انہی بحثوں کی صدا ہے بازگشت ہیں ، چونل از ظہور اسلام یائی جاتی تھیں۔ قرآن تھیم نے ان عقائد مختلفہ میں ہے ن کی تر دید کردی جو خدا کے تھیج وین میں رخنہ اند زی کاموجب ہورہے تھے ،اور بہودیوں ،ار اسرائیوں کے ان جھڑا ال کا فیصد چکادیا، جوان کے باہمی سر پھٹوں کا موجب ہے جوئے تھے۔ بدام کی قدر افسوس ٹاک ے کہ بعض لوگوں نے امت محمدید اللہ کو بھی بعض ایسے مباحث میں الجھائے کی کوششیں شروع کرویں جوحفزت عیسی التقلیقائی زعدگی کے متعبق پیدا ہو چکے تھے۔لیکن

اس می عقید داسد م ہے کمی سم ما تعلق ندر کھتے تھے۔ ایسے لوگوں کی کوششیں اس وقت اور یکھی قائل افسوس ہوج تی ہیں جب وہ اپنے معہود ذہنی کے لیے جواز کے پیدو نکا لئے کے لیے دین سیلام کے اساسی عقائد ہیں رخند اندازی کا موجب بن جائے ہیں۔ خدا کے اوتار بن کر زمین میرائز نے ، یک روح کے دوسرے جسم میں صول کرج نے ، تیوست کے درو زے کھونے ، ور دین اسوام کے کامل ہوئے کے مسلمہ کو معرض بطلہ ان میں ڈالنے کے سرامر عمور نے دوسرے جسم میں اور یا تعلق بھی ڈالنے کے سرامر عمور میں بطلہ ان میں ڈالنے کے سرامر عمور نے دوسر کے دوسرے جسم میں مول کرج نے ، تیوست کے درو زمرام کھونے ، ور دین اسوام کے کامل ہوئے کے مسلمہ کو معرض بطلہ ان میں ڈالنے کے سرامر عمور نے کے مسلمہ کو معرض بطلہ ان میں ڈالنے کے سرامر عمر اندر کی دوسر کا تاریخ مور الذکر کر میں کے لوگوں کی کوششوں کا تقیجہ ہے۔ جسے دین اسلام سے دور کا تعلق بھی نہیں ۔ اب جمیں و کے کہ ور کا تعلق بھی نہیں ۔ اب جمیں و کے کہ ور کا تعلق بھی نہیں ۔ اب جمیل و کے کہ ور کا تاریخ کی دوسر کا تعلق بھی نہیں ۔ اب جمیل و کے کہ ور کا تاریخ کی دوسر کا تاریخ کی دوسر کا تعلق بھی نہیں ۔ اب جمیل انتیانی کا تاریخ کے کے کہ اس کے کور کی تو تاریخ کی دوسر کا تاریخ کی دوسر کے کور کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی کور کی دوسر کی دوسر کا تاریخ کی دوسر کی کور کی دوسر کی د

## حضرت ميسى القليفي كي پيدائش آيت الله تقى

قرآ ن كليم في من من من التلكيلا كانتها من المراب كانتها المراب كانتها كال قرم المرابط كالمراب كانتها كال قرم المرابط كالفريط كالمراب كالمنتف كروه ببتل بهو كل المورج بالمرابط بالمرابط

ز تحریا ای آر بر سر رواد الداری ای بیوی نے کہا ہے میرے پره دوگار ایش تیرے لیے نفر دو ان بری برو دوگار ایش تیرے لیے نفر دو ان بری بوت کے بینے آزاد کرویا ہوئے گا۔ پن قومیری بینفر رقبول کر بے شک تو سنتا ور جانتا ہے۔ پس جب اس نے بیٹی جن تو کہا اے میر سے برود وگار میں نے بیٹی جن تو کہا اے میر سے برود وگار میں نے بیٹی جن دی اللہ بہتر جو متا تھ کہ سے کی جنا ( کیونکہ ) بیٹا ( جو س کی مر وقتی ) ای بیٹی کی طرح نہ بوتا (اس نے کہ ) میں نے اس از کی کانام مر بیم رکھا، ور میں اس کے ور میں اس کے ور میں اس کے ور میں اس کے برود وگار نے کی فار کو ان میں طرح قبول کر براا ور اس نے کو پروان چڑھ بیا، ور تر مر یا کو اس کا کھیل مقرر کر دیا گو اس

 اَبُوْكِ امْرَا سَوْءٍ وَمَا كَانَتُ أُمُّكِ بَغِيّاً ٥ فَاشَارَتُ اِلَّيْهِ فَالُّوْا كَيْفَ نُكَّلُّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهُدِ صَبِيّاً ٥ قَالَ إِنِّي عَبُدُ اللَّهِ اتَّنِيَ الْكِتَبِ وَجَعَلْنِي نَبِيّاً ٥ وَجَعَلْنِي مُبِرُكاۚ آلِينَ مَا كُنُتُ وَاوَصِينُ بِالصَّلوةِ وَالزَّكوةِ مَا دُمُتُ حَيَّا٥ وُبَرّاً بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلُنِي جَبَّارًا شَقِيَّاهِ وَالسَّلَمْ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدُكُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَبْعَث حَيَّانَ ذَلِكَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ قُولَ الْحَقِّ الَّذِي فِيْهِ يَمْتَرُوْنَ ﴿ (مِنْ اللَّهُ عَا ''(اے محمہ) قرآن شرم مم کا قصہ بیان کر جب وہ بنے لوگول ہے الگ ہو کر ( پیکل ے) مشرق کی طرف ایک جگہ پر جا بیٹی، وراینے ور ن کے درمیان اس نے پر دو حاکل كران توجم نے اس كى طرف " بنى روح كو (حضرت جبر كيل ) بھيجا جو ہے تھيج سالم، نسان ك شكل مين تظرآ بار مريم نے كباراً كراؤ خدائ درئے والے بنو ميں جھ سے خداكى بناہ و منات ہوں۔ اس نے جواب دیا میں تو تیرے پاس تیرے پرورد کا رک طرف سے بیجے موہ آیا ہوں۔ تاکہ تجھے بیک یوک اڑکا دوں مریم نے جواب دیا کہ مجھے لڑکا کیونکر ہوگا ، حالا تکہ کسی مرد نے مجھے جھوا تک بیل اور ندیس برکار عورت ہوں۔ فرشتے نے کہا کہ بول ای ہوگا کیونکہ تیرایر دردگا رکہتا ہے کہ یہ بات میرے ہے آس نے ہے( محد بھے مس بشر کے بغیر ہی بجہ ہوجائے) تا کہ ہم اس کونوع بشر کے ہیے آ بہت لینی نشانی بنا کیں ، اور بی طرف ہے رحمت بنا کمی، اور میہ بات (بے باپ کے ٹرکا ہونا) مصشدہ امرے لیں وہ لاکے ہے حامد ہوگئی اوراس حالت میں ایک دور کے مکان میں چی گئی، پیمر دروائے کیجور کی جڑ کی طرف لے گیا تو وہ کہنے لگ اے کاش میں اس وقت ہے پہلے مرج تی واور مزمث کر بھولی بسری ہو جاتی۔ پھریتے کی طرف ہے (فرشتے نے) اے آ واز دی کہ تو فکر ند کر تیرے یروروگار نے تیرے نیچ سرداب رکھا ہے، اور تھجور کی ج<sup>ور</sup> پکڑ کراہے ایٹی طرف ہد تھے م

تا زی کی تھچوری گریں گی۔ پس کھااور نی اورایٹ تکھیں (نومولودکود کیچئر) شنڈی کر۔ ہں اگراؤ کسی بشر کود کھے تو کہددے کہ میں نے اللہ کی منت کا روز ہ رکھا ہے۔ یس میں ،ج کسی ہے تلام نہیں کر سکتی۔ پھر مریم اڑئے کو گود میں سے ہوئے بی قوم کی طرف آئی۔ لوگوں نے کہا ہے مربیم تونے مید کیا غضب کیا اے بارون کی بہن تیرابا ہے بھی پُرا آ دمی شق اور ند تیری مال بد کارتھی ۔ پس مریم نے (ان سوالات کے جوایات میں )اسپیغیر کے کی طرف اشاره کردیا که (اس سے بوجہ نو) انہوں نے کہ یہ پنگورے میں لیٹا ہوا بچیکس طرح یٹائے گا ( لیکن )وہ ٹر کا بولایٹ ایند کا بندہ ہوں اس نے <u>مجھے ک</u>تاب دی ہے اور نبی بنایا ہے اور جہاں میں رہول، س نے چھے بر کت وا ، منایا ہے ورجب تک میں زغرہ رہوں س نے جھے نم زیڑھنے اور زکوۃ دینے کا عکم دیا ہے اور اپنی ہ ں کا تابعدار بنایا ہے۔ اس نے مجھے جيارا ورشقي نهيل بنايا \_مدم مواس ون مرجس وك بين پيدا بوا اورجس ون ميس مرول گاءاور جس دن از مرنوزنده کیا جاؤل گا۔ میہ ہے میسی بن مربم کا صحیح حال بھی بات جس میں وہ جھکڑا كروسي بيل" -

حفرت میں النفی النفی کی بیدائش کا بیال اور حفرت مریم رضی الله تعالی عنها کے دامن عصمت کی یا کیزگ کی شہادت قرآن کی مے سور قامر مجے کے مد وہ اور بہت سے مقامات بردی ہے، اور صاف عور برخ برکر دیا ہے کے اللہ نے حضرت میں الله تعالی عنها کو دنیا کو پی آبیت بنایا اور اس بیت کے ظہور کے لیے حضرت مریم رضی الله تعالی عنها کو دنیا بھرکی عورتوں سے جن لیا۔ سوری آلے مران رکوع کا میں فرکور ہے جواف فائت الملینکة بھرکی عورتوں سے جن لیا۔ سوری آلے مران رکوع کا میں فرکور ہے جواف فائت الملینکة بھرکی علی بناتے العلمین کی المی بناتے العلمین کی المی بناتے العلمین کی الله الله بعد بالوں کی میں الله الله بیا کہ بات مریم بیشک الله نے تھے جن لیا اور تھے یا ک کیا ورسارے جب ٹوں کی فرشتوں نے کہا ہے مریم بیشک الله نے تھے جن لیا اور تھے یا ک کیا ورسارے جب ٹوں کی

عورتوں میں ہے کچھے (اس آیت کے لیے) چن بیا''۔

قرآن علیم کے اس بیان سے بہودیوں کے اس بہتان عظیم کی تکذیب کے سماتھ سماتھ جو وہ حضرت مریم رهندی الله تعالی عنها کی عصمت بر لگا ۔ کے یا وک ہو سیکے تھے بھن عیسانی فرقوں کے اس خیال کی تر دید بھی ہوج تی ہے کہ حضرت عمیسی النظیفان یوسف تجار کے جائز فرزند تھے، اور بہ کہ حضرت مریم وضبی اللہ تعالی عنها بھین ہی سے پوسف مذکور کے ساتھ نامز د ہوئیجی تھیں۔ اگر حضرت نیسلی کی پیدائش میں کوئی تدرت نہ ہوتی تو قرآن ماك ال واقعه كوتهي "آية للنامن" قرار نه دينا ،اور بدنه كبتا كهيسي التلييلا كي بیدائش کی ندرت کو جانتا ہے ہوتو ۔ دم کی پیدائش کے مسئلہ کو سامنے رکھ لو۔ ملاحظہ ہوارشاد رَ إِلَّ ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيْسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلَ اذَمَ خَلَقَةً مِنْ تُوَابِ ثُمٌّ قَالَ لَهُ كُنُ فَيَكُونُ۞ٱلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ لَلاَ تَكُنُ مِّنَ اللَّهُمْعَوِيْنَ ﴾ (" رام ١٥٠٥) " يَكِك الله ك نزويك عيسى كى يبدائش كى مثال بالكل ايى بيجيسى آوم كى پيدائش آوم كوشى سے بيدا کی چگر کہا کہ ۔ وم بن جا اپنی وہ آ وم بن گیا۔ تیرے پر ور دگار کی طرف ہے ہے لیتن ہے۔ پس تو شک کرنے والول میں سے شاہوا کے

جو وگ آ دم یعنی اوع بشر کو حیات کے سرتھائی عمل کا متیجہ مانتے ہیں وہ بھی بینیں بتا سکتے کہ ، وطین کے سرمیان حیات کی اولین صورت جو بعد میں شرقی کر کے حیوانات و سنان کے مداری تک بینی ، کس طرح بیدا ہوئی تھی۔ جب حیات کے سینے کیک وفعہ " ، وطین " ہے خود بخو دا بھر " نے کا امکان تصبیم کرتے ہوتو اس امکان ہے تمہاری عقبیں کس طرح ، فکار کر عمق ہیں کہ ایک عورت کے شیخ میں حیات انس فی اس مر وجہ کے بغیر ظہور بیز ہر بھی ، جوتو میدو تناس کے سیے مام ہو چکا ہے۔ حصرت عیسی النظیمی کا کی بیدائش ہر عقل

کے اعتبار ہے ، عمر اعل کرنے والے وگوں کا حال ہدہ کراگر دوسروں اور چھٹا گلوں کے چانور پیدٹا گلوں کے چانور پیدٹا گلوں کے چانور پیدا ہونے والے وگوں کے اور تم کے جانور کے قوید ہوج نے والے اس اس اس کی کسی ورو روات کے طاہر ہوئے کی خبرت کی جائے تو (Treak of Nature) (خرق عادت ) کہ کرفور آباور کر بیعتے ہیں۔ لیکن اس امرکو باور کرنے میں خبیں تامل ہے کہ حضرت میسی التنظیفی ہے باپ کے پیدا ہوگئے۔

## حفرت ميسى الطيكا كى زندگى

حضرت عیسی التنظیمالا کی ولاوت کے واقعہ کو قرآن تحکیم نے آیت اللہ ظاہر ک ہے، اورصاف ، ورصر على افغاظ من اعدان كر ديا ہے كديدولادت بقائے سلسك تاسل كے اس عام هریق کے مطابق ندتھی ، جواولین آ وم کی پیدائش کے بعداس کی نسل میں مروج ہو چکا ہے۔ ای طرح حضرت میسی الطبیقال کی زندگی کے وقعات کے متعمق قرآن تحکیم نے اس امرکی تصدیق کردی که ن کی زعمگ میسی آبیت الله سے پر تھی۔ ارشاد رہائی ے ﴿زَيْعَلِّمُهُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَالنَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيْلُ ٥ وَرَسُولاً إِلَى بَنِيُ إِسْرَ آيْئِلَ أَنِي قَدْ حِنْتُكُمُ بِايَةٍ مِن رَّبَكُمُ أَنِي أَحُلُقُ لَكُمْ مِن الطِّين كَهَيْئَةِ الطّير فَأَنْفُحُ قِيْهِ فَيَكُونُ طَيْراً بِإِذْنِ اللَّهِ جِ وَأَبُرِئُ الْآكُمَةِ وِ الْآبُوصَ وَأَحَى الْمَوْتي بِإِذُنِ اللَّهِ جِ وَأَنْبَتُكُمُ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَلَّحِرُونَ فِي بَيُويِكُمُ الَّ فِي ذَلِكَ لَايَةً لَّكُمْ إِنَّ كُنتُمْ مُّؤُمنِينَ ﴾ (" رام ن اروع ٥) " المداعة مَّنَّاب وحَمَت اور ورات اور بنجیل سکھا دے گا۔ وہ بنی اسرائٹیل کی طرف خدا کا رسول بن کرآئے گا (اور کیے گا ) میں تمہدرے باس تمہدرے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کرآیا ہوں۔ بیس مٹی کا میک تیلا

پر تھرے کی شکل کا بنا تا ہوں۔ پھراس میں پھونک مارتا ہوں اور وہ اللہ کے تکم ہے (میرے کی ل ہے نہیں) پر تدا ہن جاتا ہے ور میں اللہ کے تکم ہے مورزا واللہ ہے اور کوڑھی کو متدرست کرویتا ہوں اور مردے کوجہ ویتا ہوں ورتم جو کھی کرآ کایا گھروں پر چھوڈ کرآ کہ اس کی تمہیں فہر دیے دیتا ہوں۔ اگرتم بیون سے والے ہوتو (ان مور میں) تمہیارے لیے کہ تمہیں فہر دیے دیتا ہوں۔ اگرتم بیون سے والے ہوتو (ان مور میں) تمہیارے لیے (اللہ کی قدرت کا انتظان ہے "۔

حصرت ميسي الفيلياللائے آيات البي كے ظهور كا تذكره قرآن حكيم ميں دوسرے مقامات برجی آیا ہے اور پیگورے میں سینے لینے کلام آرنا ور بی ان کی عصمت کی شہادت دینااه پر نه کور در چکا ہے۔ بعض انسانوں کی حیرت زوہ عقلیں معجز ہے کو تبول نہیں کرتیں تو نہ كرير رئيكن خرق عادت كاظهورسن الى يس سابك اليي سنت برجس كے مشاہدول ے نوع انسانی کو بار با سابقہ بڑچکا ہے۔ واکش فروشانِ ، سباب ظاہری کو اگر سے بتایا جائے کے علم طب اتنا ترقی کرچکا ہے کہ ما درزا داندھوں اور جنیہ میوں کا ملاج ممکن ہوگیا ہے، تو وہ باور كريس كيد، كرن سنة بيركه جائة كاكدميذ يكل سائنس كي ترقى بيرام كانات مزوون کوزندہ کرنے کی کامیانی کی هرف اش رہ کررہے ہیں تو مان لیس کے لیکن اگران ہے ہیک جائے ، یمی ہاتیں مجمزہ کے طور پر بہیے بھی ظہور یذ مر ہو چکی ہیں ، تو بول محیس کے کہ یہ بات عقل کے من فی اور غیرمکن ہے۔ ص کدام واقعہ یہ ہے کہ انبیائے کرام علیہ السلام کے معجز یا نوع ، شانی کی ممکنات مضمر کوظ ہر کر سے اس برعمی ترقیوں سے درواڑ ہے کھو لئے کی خبر دے رہے ہیں۔معجز مت پر بحث کرنے کا میدوفت نہیں۔ بھی موقع ہوا تو ہ**ی موضوع پر** بھی دیدہ افروزروشیٰ ڈان جائے گی۔ اس موقع برصرف یمبی ظاہر کرنامقصود ہے کہ میرور دگار عالم نے عیسی النظیمالا کو بی اسرائیل کے سیما بی سیک نشانی بنا کر پیدا کیا ، اوران کی زندگی

مزافئامة

### ان کے سیے خدا کا یک واضح نشان بی رہی۔

### حضرت عيسى الطلية لأكار فع الى اسماء

حضرت صبی الظلیمالا کی جس نی زندگی کے ف تمد کے متعلق میود کا یہ دعویٰ تف ک انہوں نے روی جائم میرز ورڈ ا پ کرا ھے صلیب مرانکوا دیا جب ں وہ جائیر شاہو رکا واوراس کی اش کو فن مروید کلیا۔ عید تی کہتے میں کہ بلاشید حصرت عیسی النظیمان کوصدیب وی گئی، اور نہیں مٹی کے نیجے دلن بھی مرد یو عمیا لیکن حضرت سے النظیفالا دلن ہونے کے تیسرے روز دویارہ زعرہ ہو کر قبرے ہا ہرنگل آئے۔ایے بعض حواریوں سے معے ور یا ول پر موار ہو کر آ الور كي طرف حلے محتے قرآن عيم في ان عدد عقائد كي فيح كرتے ہوئے الدن كِيدِ ﴿ بَلُ طَبِّعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفُرِهِمْ فَلاَ يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيُلاَّهُ وَمِكُفُرِهم وَقَوْلِهمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهَمَاناً عَظِيْماً ٥ وَقَوْلِهِمُ إِنَّا قَعَلْنَا الْمُسِيِّحَ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِج وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَّدُوهُ وَلَكِن شُّبَّهَ لَهُمُد وَإِنَّ الَّذِينَ احْتَلَفُوا فِيْهِ لَفِي شَكِّ مِنْهُ لا مَا لَهُمْ بِه مِنْ عِلْمِ إِلَّا اتِّبَاعَ الطُّلِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ۞ بَلُ رَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَرِيْراً حَكِيُمان وَإِن مِّنْ أَهُلِ الْكِتْبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِه وَيَوْمَ الْقِيامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمُ شَهِيْداً ﴾ ( شيران ١٠٠ أ التكدالله ـ ن ـ كفرك وب ے ان برمبر کر دی \_ بس وہ ایمان شدلا کی گے گرتھوڑ ا ( ان برلعنت کی گئی ) بسب ان کے کفراوران کے اس قول کے (جس ہے )مرمم پر بہتی نعظیم نگایا،اور ہسپ ان کے اس قوں کے کہ ہم نے القد کے رسول میج ابن مریم کوتل کردیا جا ، مکد( سر واقعہ یہ ہے ) کہ نہ انہوں نے اسے قتل کیا اور خدانہوں نے اسے صبیب دیا۔ لیکن اس امریش شہیں شتیاہ ہوگیا۔ ہے شک وولوگ جنہوں نے اس کے بارے میں اختار ف کیاوہ اس کے متعلق شک

میں جیں،اوران کے یوں میں (واقعہ کا) کوئی علم نہیں (صرف وہ) نظن وگران کی جیروی کرتے ہیں (حتمی بات میہ ہے) کہ انہوں نے بقیقی طور پرا سے کم نہیں کیا۔ بلکہ اسے امتد نے اپٹی طرف اٹھ لیے ،اور ہے شک امتدز ہردست تھست وا یہ ہے (اور یہ بھی واضح ہو) کہ مل کتاب ہیں ہے کوئی ایسا مختص نہیں رہے گا جو س (حضرت عیسی) کی موت ہے بہمے اس برایم ن نہ ہے آئے اور تیا مت کے دن وہ ان برگواہ ہوگا'۔

ہمی وہ صاف اور صریح رش دربانی ہے جو بہود ہوں اور لھر انیوں کے جھڑ ول
اور ان کے ظنوں کا فیصد کر نے کے بیے بطور تھم فیصل نازل ہو ،اس ارش دیش ہرور وگا رعالم
نے بہود یوں کے اس وجو نے گا تکذیب کردی کہ جمیل حضرت عیسی النظیمی کو کو کے اور
صیب و بینے کے معاملہ میں کامیا نی حاصل ہوگئی تھی ،اور عیس نیوں کے اس طن کی بھی تغدیم اس میں کامیا نی حاصل ہوگئی تھی۔ ابت اس ارش در مانی میں میسا نیول کے اس
مردی گئی کہان کے خداوند کو صیب وگ گئی تھی۔ ابت اس ارش در مانی میں میسا نیول کے اس
بیان کی تصدیق کردی گئی کہاللہ نے اسے بی ہرف آتھ میں تھا۔

## عیمائیوں کے دیگرمعتقدات کی تکذیب

از بس کہ حضریت میسی النظلیمالا کی ولاوٹ کا و قعیدان کی زندگی کے دوسر ہےامور اور ان کا آسان پر تھا جانا سے غیر معمولی واقعت تھے جن ہے نوع سانی کو بہت کم واسطہ بڑا تھا، مہذ عیسائیوں بٹر میرواقعات حضرت عیسی التنابیلا کو لوہیت یا ابن انہی کے عقائد پیدا کرنے کا موجب بن گئے۔قرآن تھیم نے جہاں ن کے سیح عقائد کی تعمد بق کی ، وہاں ان کے تعدہ تقائد کی تر دید بھی کردی۔ جن میں سب سے بروی تر دید ن کے صیب دینے جانے کے و تعدیکمتعلق ہے۔ عیرا کی معرت میسی الطبطالا کی زندگی کے غیر معمولی اور محیر انعظول واقعات ہے مرعوب ہوکر انہیں الوجیت کا درجہ دے رہے تھے ، اور جسم انسانی میں خد کے صول کرنے ، تیز حضرت مریم دصی اعلامیدا برخدا کی بیوی جو نے اور خدام کاح کرنے کے تہام باندھ کر' تشلیث' کاعقیدہ قائم کرنے کے مرتکب ہو گئے تقه قرآن حکیم نے نہیں اوران کے ساتھ تمام نوع انسانی کو بتایا کہ می محیرانعقو ل و قعات جن ہے تم اس قدر مرعوب ہور ہے ہو تھن اللہ کے نشان ہیں ، اور حضرت علین الطب الله کے الوہیت کے مظیر تہیں۔خدا وہی خدائے واحدلاشریک ہے۔عیسائیوں کے ان عقائد کی مْرُوبِيرْمْرْ آن باك ني يزيز ورورتندي كماتهدكي ورفرها ﴿ لَقَدُ كَفُو اللَّهِ يُنْ قَالُوا ا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيِّحُ ابْنُ مَرْيَمَه قُلَّ فَمَنْ يُمُلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيَّناً إِنْ آرَادَ أَنْ یُھُلِکُ الْمَسِیْحَ ابْنَ مَوْیَهَمَ وَاُمَّهُ وَمَنْ اِلِی اللَّا رُضِ جَمِیْعاً ﴾ (ساره دراون الله علی اللَّ شک و ولوگ کافر ہوگئے جنہوں نے کہا کہ اندنو و اُسِحُ این مریم ہی تق الله (اے جُمَد) کہدو ہے کہ اگر افتد کی این مریم ماں اس کی اور جوکوئی بھی زمین میں ہے سب کو ہادک مُرنے مِ

﴿ لَقَدُ كُمَو اللَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِينَ عُ ابْنُ مَرْيَمَ عَ وَقَالَ الْمُسِينَ عُ ابْنُ مَرْيَمَ عَ وَقَالَ الْمُسِينَ عُ يَبْنِي إِسْو آئِيلً اعْبُدُوا اللَّهُ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ﴾ ط( مادد درائ مَ الله عُبُدُوا اللّهُ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ﴾ ط( مادد درائ مَ الله عَبُدُوا الله كَافِر مِين وه لوگ جنبول نے كہا كيا شاكو وه مي الن مريم الى قال سے الله على الله على الله على عبدت كروجوير الورتي داير وردگار ہے '۔ الله كى عبدت كروجوير الورتي داير وردگار ہے '۔

﴿ لَقَدُ كَفُوْ الَّذِيْنَ قَالُوا إِنَّ اللَّهُ قَالِتُ قَلَيْهِ ﴿ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا إِلَهُ وُاحِدُ ﴾ اصاده الراح من السياشك وه لوك كافر موت جوكم ثير كدالتد تين بي كا ايك ب حقيقت بيب كه خدائ واحد كرمو اوركولي معيودُين ".

﴿ مَا الْمَسِنِعُ ابْنُ مَوْدَمَ إِلَّا وَسُولٌ جِ قَدْ خَلَتُ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ طَ وَالْمُهُ صِدِّيْفَةً طَ كَانَا بَأْكُلْنِ الطَّعَامَ ﴾ ( مائد، رَبَنُ ١٠) ﴿ مَنْ الدِيْفَ ابْنَ مِرِيمَ بَهُ فَهُ فَيْلِهِ الرُّسُلُ طَ تَفَاالِيا ابْنَ جَيْسًا الله سَيْمً اور بَهِت سَهِ رَبُولَ بُوكُرْ رَبِ ثِنَ الدِيَّالِ فَي وَلَ بِرَى ايَمَا مُدَار مَنْ هِي وَانُولَ كُونَا كُونَا كُونَا كُونَا كُونَا الْمُرْتِ سَيْمً اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

إِنْ هُوَ إِلَّا عَبُدَ الْعَمُنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَفَلاً لِبَنِي إِسْرَ آلَيُل وَلُوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنكُم مَّلَلِكُمَّ فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ ﴾ (الرف ركن الوف) وه (النام الله) كجهاله تَقَامُ مُرينده الله بِهِم فِي الله م كيا ورائ في الراسُّل كريهم في بين الوقم من سي فم شنة بناوي جوزين مُونِد بنايا (الارك قدرت الكرم عن كر) كرجم في بين توقم من سي فرشنة بناوي جوزين

میں تہاری جگدر ہیں''۔

لومث الس آیت شریفه پیل پروردگاری لم فره تا ہے کہ تم حضرت میں النظیفی کو کہ پیدائش،

زندگی اوران کے ''د فع الی المسماء'' کے واقعات پر تجب کر کے مرعوب کیوں ہوئے

چارہ ہو ۔ بیسب به ری قدرت کا مدے مختلف ظہور ہیں۔ ہم تو اس نے زیاوہ جیرت انگیز
کام کر کے وقعا مکتے ہیں۔ یعنی تعمیل بیل ہے تہ رہ اضاف ف کوفر شنے بنا سکتے ہیں۔ یعنی جو
مذکو کی مذکو ہو ہے اس اور عوارش بشری ہے با، ہوکر زندگی ہر کریں۔ پس اگر آئے ہمیں کی

مسممان کھی اس کو الوہیت کا ورجہ وینے کے لیے تیار ندہول گے۔ جکد یکی مجھیل گے کہ بیہ
مسممان کھی اس کوالوہیت کا ورجہ وینے کے لیے تیار ندہول گے۔ جکد یکی مجھیل گے کہ بیہ
مسممان کمی کو قد رہ کا مدکا کیک مظہر ہے۔ میرے خیال میں بیآ بیت نوئ انسانی کے ارتقا کی
ایک آئیدہ مزل کی طرف اشار و کررہی ہے۔ جس میں پہنچ کرائی ان فرشند بن ہو کیں گے۔
ایک آئیدہ مزل کی طرف اشار و کررہی ہے۔ جس میں پہنچ کرائی ان فرشند بین ہو کیں گے۔
ایک آئیدہ مزل کی طرف اشار و کررہی ہے۔ جس میں پہنچ کرائی ان فرشند بین ہو کیں گے۔
ایک آئیدہ منزل کی طرف اشار و کررہی ہے۔ جس میں پہنچ کرائی ان فرشند بین ہو کیں گے۔

﴿ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحُمنُ وَلَداً ٥ لَقَدْ جَسْمُ هَيْنَا رَدًا ٥ تَكَادُ السَّمُواتُ يَتَفَطّرُنَ مِنْهُ وَتَعَشَقُ الْارْضُ وَتَجِرُ الْجِبَالُ هَدَاْهُ اَنْ دُعُوا لِلرَّحْمنِ وَلَداْهُ وَمَا يَعْبَعَى لِلرَّحْمنِ الْارْضِ اللّهِ عَلَى السَّموتِ وَالْارْضِ اللّهِ وَمَا يَعْبَعَى لِلرَّحْمنِ اللهِ يَعْبَدُ وَلَداّهِ إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّموتِ وَالْارْضِ اللّه اللهِ وَمَا يَعْبَعِي لِلرَّحْمنِ عَبْدًا كَارَمِ مِن اللّهُ عَلَى اللّهُ مِن السَّموتِ وَالْارْضِ اللّه اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

ریتمام آیات جواہ پر نہ کور ہو کیں قرآن یا ک میں حضرت میسی النظیمی لائی کے تغرکار کے مسید میں نازل ہو کمیں رحضرت میسی النظیفاتی و ۔ وریت ورزندگی کے متعبق جتنی ما تیں بھی جہوداورنصاری میں پھیل چکی تھیں ان کی صحت وعدم صحت کا فیصد قر آن حکیم نے نہا بت صاف اور و صح اللہ فا میں کرویا۔ اگر حضرت عیسی النظیمین الا کے دفع المبی السیماء کا عقیدہ جوعیسا تیوں میں مرؤ نج اور عام تھا عفط یا وین الّٰہی کی مسیرت کے خد ف ہوتا ہو قرآ ن حکیماس کی اصلاح بھی کرویتا۔ لیکن قرآ ن ماک نے عیسائیوں کے ان عقا کد کوچو حضرت مريم دهد الأعله كي عفت وعصمت احضرت عيسي التَقِيمُ إلى والدت بالا الهاء ان كي زندگي كي مجزات اوران كي "دفع المي السهاء" كي متعتل ته، برحق قرارويا، اور ان کےصیب دیئے جانے ، کمل ہوکر دفین ہوئے ،وران کی ،لوہیت کے تمام نسانوں کی تر دید کردی اور بتادیا که حضرت عیسی النظیظ کی زندگی خوده عام انسانوں کی زندگیوں کے وسلوب ہے کسی قدر مفائز ہی واقع ہوئی ہے۔ لیکن ان کی بستی اس سے زیادہ شکھی کہ وہ دوس سے اٹسانوں کی طرح خدا کے میک بندے وراس کے ویسے ہی رسول تھے جیسے ان ہے میلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ وہ خوارق عادات اور میجر ےجوان کی زندگی میں نظر آرے ہیں سے زیادہ کوئی اور اہمیت نہیں رکھتے کہ وہ خدا کی قدرت کا مدے تا بہ میں سے اس کا ایک واضح اور بنان نشان میں جو بنی اسرائیل کوچن کی طرق بلائے کے لیے وكها بأثليا\_

### قاديا نيون يعاليك سوال

﴿ وَمَلْ رُفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ ﴾ كَتَفير بين رفع كورفع روح فى تعيير كرت واك قاديانور سے بين يو چين مول كداكر يهود مفرت يسنى الطَّيْنِيَّةُ وَصيب يرافكان بين

کامیاب ہوجائے اوران کی زندگی کا اخت م وہیں ہوجا تا۔ یعنی ، ن کی روح ان کے بدن ے الگ ہوجاتی تو کیا اس صورت شرحفرت میں التلبالا کی روح اور شافعاتی جاتی اور وہ میں مقیر رہی ، حس ﴿ وَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ ﴾ كو ﴿ مَا قَتَلُونُهُ وَ مَا صَلَيْوُه ﴾ كے بالق بل ل نے کے معنی ہیں ہیں کہ جس جسم کو بہودی صلیب براٹکانے کے دریے تھے أے فدانے . بنی طرف آٹھ ایں۔" وفع " کو رفع روحانی برمحموں کر کے مطلب نکا منا ہر گڑھیجے نہیں۔ کیونک۔ روح کاجسم سے الگ ہونا خواہ و افل مسیب مرض یا حادث کی وجہ سے ہو، ہرصورت میں روح کے 'رفع ''اورجم کے مقوط پر منتج ہوتا ہے ،ور جو مفظ 'نوفی و متوفی '' ہے موت کے موانی کانے کی کوششیں کی جاتی ہیں، وہ بھی بنی بر اغراض تکلف کا متیجہ ہیں، كيونكد حضرت عيس الطلبيقال كي اس زند كى ك ف تمدي ليے جوان كي 'رفع الى السماء" ے پہلے گزرچکی ہے لفظ 'تو فی " کا استعمال منی بیدٹی ہر کرتا ہے کہ بیموت ہے پہم مفائر كيفيت كا نام ہے۔ كيونكم حضرت عيسى السَّلْهِ كَاللَّهِ كَا حَقِيقَى وفات كے بيے جواسلام كے تيم عقیدہ کے مطابق نزول کے بعد وقوع بذیر ہوگی قرآن عکیم ہے ''موت'' کالفظ ستعال کیا ہے۔ان مفاظ دور ن کے معالی کی بحث پر قادیا نی ہول ہمارے میں ئے کر م کا کافی وفت ضائع کر بیکے ہیں۔البذہ جھے ان جھکڑوں میں بڑنے کی ضرورت نہیں۔اینے استدلال کے لیے میں ای امر کومکنی سجھتا ہوں کہ قادیا نیوں کو دکھاووں کے قرآن حکیم حضرت عیسی النظی کے "وقع الی السماء" کی صاف اور صرح الفاظ میں تعدیق کرتا ہے، اور اس زندگ کے فاتمد کے بیے جواس" دفع" کے واقعہ سے پہلے گزر چی ہموت کا غظ ستعار خمیں کرتا جنگہ مو دی '' کوشتق استعال کرتا ہے۔ جس کے معنی پور جو نے کے يں۔

### حصرت عيسى التقليفة زنده بين

" اہل کی اینلیشائلا پر) کی موت سے پہلے ایمان ۔ ئے بغیر نہیں رہے گا اور قیامت کے دن وہ (حضرت میسی النظیفیالا) ان پر گو ہوں گے (کہوں میدیمان لے آئے تھے)"

ال آیت شریفہ ہے حضرت عینی القلیقلا کے متعقبل کے متعلق حسب ویل امورواضح ہوجائے ہیں۔

#### ان کا" دفع الی الله" موت کے مترادف ندتھ۔

۲ .....ان کے لیے موست کا وقت معین ہے۔ یعنی س' دفعے ''بی پراس دنیو سے ان کا چھٹکا را نہیں ہوآ۔

ان محمر نے سے پہلے تمام ال تماب کاان پر بھات سانا ضروری ہے۔

م حضرت عیسی النظین الل کتاب کے ایمان سے کے واقعہ کی شہادت تیامت کے روز بارگاہ ذوالجدال میں بیش کریں گے اور سیاس صورت میں ہوسکتا ہے کہ بیدواقعہ ان کی زندگی میں من کی آئھول کے میں صفوتوع یذیم ہو۔

اب و يكينا جو بي كريّ يوالل كمّاب حضرت عنه التَّلِينَةُ لا يرايمان لا يحكم مين؟ اس سوا ں کا جواب تفی میں ہے۔ بیبود آج کک انہیں جموٹا نمی قرار دے رہے میں اور بیروعوی كرت جي كدان كي واحد وفي أيس صليب واواوي تقى عيد في آج كك أنيس مصنوب قراروے کراور' اللہ این اللہ ، خالث خل اللہ علیہ کریں لیت کے منکر میں ۔ صرف مسلمان ہی بیک لیلی توم ہیں جو دیگرانیا نے کرام کے ساتھ حضرت میسی النظیمالا کو بھی خدا کا نبی برحق مجھتی ہے، یعنی ان بر بیرن لا چک ہے۔ سے ثابت ہوا کہ ابھی وات نہیں ۔ جس کے متعلق خدائے یاک نے متد کر ہ صدر آیت بین اش رہ کیا ہے۔ لینی ابھی ال كتاب معفرت عيسى الطّليقة مير يمان نهيس لائے - چونكد أن كا ايمان لانا حصرت عيسى الطي المانية كرموت كيس تدمشروط كردي كما ب\_لبد مضرت عيسي المنطقة المحرورة من میں ﴿لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلُ مَوْتِه ﴾ كرطرف مورة "ل عمر ن،ع٢ كى اس آيت عن بحى ارش وموجود ب ﴿إِذْ قَالَ اللَّهُ يَغِينُسْنَى إِنِّي مُتَوَقِينَكَ وَرَافِعُكَ إِلَى وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوكَ فَوُقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا اِلَى يَوْمِ الْقِيمَةِ ج لُمَّ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمْ بَيْكُمْ لِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴾ " جب ضائ فره یا اے عیسی بیس تیرا عبد بورا کروں گا اور تجھے اپنی طرف اُٹھ لوں گا ور تجھے ان لو گول کے (الزامات اورشرارتوں ہے) یاک کرول گا۔ جنہوں نے کفر کیا اور جن اوگوں نے تیری بیروی کی ن کوکٹر کرنے والوں پر قیامت کے دن تک مالب رکھوں گا۔ پھرتم سب میری طرف لوث آؤ من الله موريس جن بين تم اختلاف كررب من فيهله كردول كا". ﴿ مُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ كرآ بت الي مند سے بول راي بےك حضرت میسی التفییلا کے متعلق جیتے بہتان بھی تراشے جارے بیں اللہ تعالی ان سب سے حضرت مسى التغليمالاكي ذات كوياك كرك دكهائ كا وربداى صورت مي بوسكات ك فخل اورصلیب کے ذریعے موت کا اُزرام دینے والے یا مرزائے قادیانی کے متبعین کی طرح طبعی موست وار د ہو چکنے کا بہتان نگائے والے یا ن کوالو ہیت کا درجہ دینے و، بےلوگول میر حصرت سيسي الطبيق خود فابر موكر تمام جمت كردير. جب المفطهرك من اللينن كَفَرُوا ﴾ كو﴿ لَيُؤْمِنَنُ بِهِ قَبُلَ مَوْقِه ﴾ كم تقدر كالرحقيقة عال كوجائة كى كوشش كى جائے تو حضرت عیسی کے ''قلبور ثانی'' کامقصد با آکل واضح ہوجا ُتا ہے اور س امریش شک وشيه كى منحائش ما تى تبين ره جاتى كه حضرت عيسى السَيْنِيني البَيْنِ البَعِي تلك زنده جن \_

حضرت عیسی الظلیمالائے زعمہ ہونے پر "سورۃ آ بعران" کی وہ" بیٹاق النبیین" ولی آیت بھی گوائی وے رہی ہے۔ اس امریس تمام غسرین کا اتفاق ہے کہ سورۃ آل عمران کا حصد فی لب عیسا کول کودین اسدم کی تبیغ کرنے کے متفاق ہے۔ اس سورۃ میس حضرت جسی النظیمالاکا تذکرہ اور عیس نیوں کے عقائد کا تذکرہ زیادہ وضاحت سے پایا جاتا ہے وراس تذکار کے سسد میں" بیٹاق" والی " بہت فدکور ہوئی ہے۔ جس میں عیسا نیول کو

يتايا كياب كه "حضور فتم امرسلين" سے يہيع جتنے انبيائے كرام عليهم السلام كرر چكے بيل ان سب ہاں مرکاعبد میں جاچکا ہے کہ گروہ اور ( ن کی امتول کے افر و) اپنی زندگی میں حضور سرور کا نکات ﷺ کو مامیل کے تو حضور برایمان لا کیں گے اور حضور کی مددکریں گے۔ فل برے کریے میں عیب بورے س شرکودور کرنے کے بیے نازل ہوئی کہ جب الاراخدا ومُدوْ تدوية جميل محنى في يروين . ف كي صرورت عدي أنس بنايا كي كد عفرت عيني العَلَيْنَ خود معرت رسول أثرم في ياين ولي وران كي مدوكر في كاوعده كر يك يل-مرمرسلین سابقین علیهم السلامیس ہے وئی تی حضور سرور کا منات علیه کے زبانہ تک زندہ خدر بیچے اوران برا بیان لاکر ، ن کی مدونہ کرتے تو خدائے جمیل کے اس فرمان کی جو میثاق والى " بيت ميں ندكور ہوا۔ اس دنيا بيل عملي نصديق كا سامان كي تھا۔ حضرت ابيز ومتعال ﷺ ئے حضرت نیسی الطابی الوجوز ندہ رکھا ہے تو اس کا کیک سب بدیھی ہے کے عملی طور پر انبیا ہے كرام عليه السلام كال بيثال كي تعديق موجعة جوان سے خدائے ان سب كي رس منول وركة بور يح مصدق رسول خاتم الانبياء وأفضل المرسبين (باأبيهُ هُوَ وَأُمِّيُّ) بم ایمان ، نے اوراس کی مروکر نے کے بے لے رکھ تھے۔ یاور ہے کہ جب تک قرآن یا ک کے بیان کردہ تھائق کا شوشہ عمل طور پر منکشف دور وارد ہو ٹرنوع بشر پر تمام جمت نہیں کر ہے گا ،ال وقت تک قیامت نہیں آ سکتی۔میراعقیدہ ہے کے ماضی اورستنقبل کے متعلق جتنی باتیں قرآن میم میں زکور ہوئی ہیں۔ان کی حقیقت ورواقعیت قیامت سے بہتے ہیں نوع بشريرة كينے كى طرح روثن جوكر رہے كى ورقيامت ان لوگوں يرتے كى جو جحت كال كا تمام ہو کینے کے ہود جود محض اپنی رخونتوں کے باعث خدا کے دین کے مشکر ہو جا کیل گے۔ کیا ن نصائص و صحے کے بی لرغم کسی شخص کو جو قر"ن پر بیان رکھتا ہے، یہ کہنے کی جرأت

حريزن المالكة كالمالكة المالكة المالكة

ہو سکتی ہے کہ حضرت جمیسی النظامی الازندہ تہیں بلکہ کس نہ کسی طریق ہے کسی شکسی مقام پر فوت ہو پیکھ جیں۔

### حضرت عيسى التقليفلا كهال بين؟

معقرت میسی التیکینلا کے متعلق بیرجان لینے کے بعد کہ وہ زندہ ہیں، سو، ل پیدا جوتا ہے کہ وہ کہاں بیں؟ قرم ن باک بیں میہ بتایا گیا ہے کہ القدے جبیس اپنی طرف أش لی۔ ایک مسرن کے لیے اس تص صراح کے بعد اس کے معانی کے تعلق میں جانے کی ضرورت نہیں کہ خدا نے حضرت عیسی التلیٹلا کوجسم وروح کی اس مجموع حیثیت ہے جس میں انہوں نے اپنی زندگ کے حسب رویت انجیل ۳۳ سال اس کرۃ ارضی پریسر کے اُٹھا کر كهال ركعا؟ خدائ قدريك كا مّات جهت وسيّ بداس كے ليے مطرت عيس النظيمالاكو رض کے سواعوالم ساوی میں کوئی مسکن دے دیتا چندال مشکل امر نبیں۔ انسان اپنی علمی كاوشور ميں ترتى كر كے آج اس نقط ير بينني چكا ہے كـ وہ ن اجرام علكيہ كے متعلق جو کا کنات کی ، متناہی فضایس کرؤارضی کی طرح تیررہے جیں ، پچھ بچھ معمومات حاصل کرنے لگاہے ورا ہے معلوم ہور ہا ہے کہ بیراجرام فلکی بھی ایش ہے مختلف نہیں۔ بعض اس وقت ا کی حالت میں بیں جوارش پر کروڑوں سال پہلے گزر چکی ہے۔ بعض ایک حاست میں میں جوكروڑول سابوں كے بعد زين يروارو موكر رہے گى۔ بعض ارضى حالت كے اس قدر قریب ہیں اور اس ہے ای قدر مماثل ہیں کہ ان کی فضاؤں میں حباتی اور حیوانی زندگی کو تربیت کرنے کی صداحتیں رکھنے کا مرکان تسلیم کیا جارہا ہے۔ اگر نظمی تحقیقا تو ب سے جو ا بھی ۴x۲=۴ کے مطابق واقعیت کی حیثیت حاصل نہیں ہوئی قطع نظر کر رہ جائے تو بھی

﴿ تُسَيِّحُ لَهُ السَّمَواتُ السَّبُعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَ ﴾ رى سر تل ، اوراه) "ساست، سان اورز بين اورجوزي شعور جستيال ان بيس جي سب اس کي شيخ کرتے ڇل"۔ ﴿ وَرَبُّکَ اَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمْوتِ وَالْآرُ هِي ﴾ (في سر تيل، ورام) "اور تير پروردگار ان سنت جوا سالول اورز بين بيس جي زياده باخبر الحِيْلِ

﴿ مَنْ فِي السَّمُواتِ وَالْأَدُ عَنِ ﴾ كَرَ كَيْتِ قَرْ آن إلَّ الله عابجاً فَي هِ اللهُ مِوقَى السَّمُواتِ وَالْأَدُ عَنِ ﴾ كَرَ كَيْتِ قَرْ آن إلى الله عابجاً فَي هِ ، ور" من "كَ حَمِير عربي زبان عِلى عام طور پر ذك شعور جا ندار الله في كے الله ستعال بوقی ہے ۔ لیس اگر معزمت سے الطاقی " وقع " كے بعد كى السے سا در على كيفينوں ہے متی تو بیل او وہاں پرجہم وروح كے ، خود كے ساتھ از نده و كى كيفينوں ہے متی تو بیل الله عین مكن ہے ۔ بيكہنا كه معزمت سیسى الشيف الله كوكئى دوسرے ميانا يك غير افسا امر تياں ، بلكه عین ممكن ہے ۔ بيكہنا كه معزمت سيسى الشيف الله كوكئى دوسرے ميانا يك غير الله بين الله عين مكن ہے ۔ بيكهنا كو عالى ايس مسئلة تبيل جس مے يتي سارت و بي يبتي الله عين الله عين الله عين الله عين الله بي الله عين الله بي الله عين الله بي الله الله بي الله الله بي الله بي

سیحفے سے قاصر ہیں تو ہوا کریں، ایک وفت سے گا جب لوع اسانی پر بیر سارے سرار میکشف ہوج کی گی ہے۔ قرآ آن کی م کے ہیں کردہ ان حقا آن کو جن کے کھنے ہے ایمی تک منان کی محدود عقیس قاصر ہیں، اسلیم نہ کرنا ایک کھلا ہوا افاد ہے۔ فرد مسلم ومردموس کا فرض بیر ہے کہ قدرت فداوندی کے مفاہر کو اپنے علم وقہم کے مطابق بیجھنے کی کوشش جاری فرض بیر ہے کہ قدرت فداوندی کے مفاہر کو اپنے علم وقہم کے مطابق بیجھنے کی کوشش جاری رکھے اور جو با تیں اس کی سیحھ میں نہ آئیں اپنے قصور قیم کا اعتراف کرتے ہوئے قبول کر اسلام اور جو با تیں اس کی سیحھ میں نہ آئیں اپنے قصور قیم کی ذات ہے۔ اور خوا اور جو باتی اس کی سیحھ میں نہ آئیں اس کی تعدید اسرف خدا کی ذات ہے۔ اور خوا گا ہو خوا کی ذات ہے۔ اور خوا او

## حضرت عيسلى كانزول اوراس كى غرض وغايت

حفرت علی الظیالا کی والاوت اورز عمر کی کوقر آن عکیم نے جا جا آیت اللہ ہے تعمیر کیا ہے ور بتایا ہے کہ اس زید کی سے مجھے العقوں و قعات جونوع شانی کے مام طریق سے بیٹی کہ انسان ان میں خدائے الا لا ل کی قدرتوں کا مط حاکرے اور جان لے کہ اس کے قدرت کا اللہ ہے برگ میں مدائے الا لا ل کی قدرتوں کا مط حاکرے اور جان لے کہ اس کی قدرت کا اللہ ہے برگ سے بولی جرت زاوار دات کا ظہور بھی بعیداز قیاس امر نہیں ۔ میں مکھ چکا بھونی کہ قرآن میں ملے عیسا نیول کے اس عقیدہ کی تحدید کی تعدید کی ہے عیسا نیول کے اس عقیدہ کی تحدید کی سے جوانہوں نے حضرت میسی التنظیما کی زندگ کے کے اس عقیدہ کی تحدید کی سے جوانہوں نے حضرت میسی التنظیما کی زندگ کے میسانی کو بتایا کہ جن ججیب مظاہر برتم جرت زوہ اور خوف زدہ بوکر، پی ہید ہے کی گر دعیں مشابل کو بتایا کہ جن مجیب مظاہر برتم جرت زوہ اور خوف زدہ بوکر، پی ہید ہے کی گر دعیں غیر اند میں ، اللہ بیں ، اللہ تبیں ، اللہ تبیں ، اللہ تبیں ۔ س کی قدرت کا مدے ظہور ہیں جن کو ضرورت سے زیادہ انجیت میں اللہ جس جسے اللہ سے بلکہ ان کی عرت کوعرفان کر بیائی سے قریب ترج نے کا ایک وسید بھمتا ہو ہے۔ اللہ جی جانے کا ایک وسید بھمتا ہو ہے۔

قرآ ن تحکیم نے حضرت میسی النظیمات ارفع و مؤول "کے متعلق عید ایکوں کے عقیدہ کی تکذیب میں کے عقیدہ کی تکذیب مجیس کی بلداس تقیدہ کی تخلیط کی جوائل اُرفع "،ورمنو تع نزول کی بدولت حضرت عیسی النظیمان کی الوریت کے متعلق ان میں پیدا ہو گیا تھ۔

اب و مکن جاہے کہ میں اُن حضرت میسی النظیفات کے 'رفع و مؤول'' کے متعلق کی سے جی النظیفات کے 'رفع و مؤول'' کے متعلق کی سے جی قر اردے کی سے جی قر اردے کی سے جی میں دور کھے جی قر اردے کی سے میں کی نجیل ، باب ۲۳ میں ندکور ہے۔

"اور جب وہ زیمون کے درخت پر جینے تھ تو اس کے شاگر دالگ اس کے باس آ کر ہوئے۔ ہمیں بٹا کہ مدیا تنی کب جوں گی اور تیرے آئے وروٹیا کے آخر ہوئے کا نشان کیا ہوگا۔ یہوع نے جو ب میں ان ہے کہا کہ خبر دار کوئی تمہیں گمراہ نہ کردے۔ کیونک بیتیرے میرے نام ہے آئی گے اور کہیں گے کہ میں مسیح جول دور بہت ہے ہوگول کو مگر اہ تریں گے اورتم لڑائیاں اورٹرائیوں کی افواہ سنو گئے۔خیر دارگھبرانہ جانا۔ کیونکہ ان یا تول کا واقع ہونا ضرور ہے۔لیکن اس وفت فائمہ نہ ہوگا۔ کیونکد قوم پر قوم اور بادشاہت میر باوتابت ج مائی كرے كى اور جكه جك كال يزير مح ليكن بيرب باتي مصينوں كا شروع ہی ہوں گی اس وفت لوگ حمہیں تکیف دینے کے سے پکڑوا کیں گے اور **ایک** دوم ہے سے عداوت رکھیں گے اور بہت ہے جھوٹے نبی آٹھ کھڑ ہے ہوں گے اور بہتیروں کو مراہ کریں کے اور ہے وی کے بوج جانے کے سبب بہتیرول کی محبت شندی برج جائے گی ، مگر جو تر خر تک برداشت سرے گا و و مجات مائے گا اور بادشاہت کی اس خوشجری کی من دى تمام دنيا ميں ہوگ ۔ تا كدسب تو مول كے ليے كوابى ہواوراس وقت خاتمہ ہوگا ۔ بس جب تم اس اجاز نے والی تکمروہ چیز کوجس کا ذکر و نیال نبی کی معرفت ہوا

مقدس مقام میں کھڑا ہو دیکھوتو جو بہود ہیاں ہوں وہ پہاڑوں پر بھا گ جو تعیں جوکو تھے پر بموده این گھر کا اسباب لینے کو شیجے ندائز ہے اور چوکھیت میں جوود پنا کپڑ الینے کو پیچھے نہ لوئے۔گران پرافسوں ہے جوان دٹوں میں حاملہ ہوں اور جو دو دھ پیدتی ہوں۔ پس دعو ما تکو کہ شہیں جاڑوں میں ماسیت کے دن بھ گنا نہ میڑے۔ کیونکداس وفت الی بڑی مصیبت ہوگی کہ د ٹیائے شروع سے نہ اب تک ہوئی ہے۔ نہ ہوگی وراگرہ ہ دن گھٹائے نہ ج تے تو کوئی بشر نہ بھا۔ مگر برگز بیدول کی خاطر وہ دن گھٹائے جا کمیں گے۔ س وقت اگر کوئی تم سے کیے کہ دیکھوئی پہلی ہے یا وہاں ہے تو یقین ند کرنا۔ کیونکہ جھوٹے سے اور حجو نے تمی ' ٹھ کھڑ ہے ہوں ﷺ ورا ہے بڑے نشان اور عجیب کام دکھا کیں گے گرممکن ہوتو برگز بیدول کو بھی گراہ کر بیں ، دیکھوٹی نے تم ہے کہددیا ہے۔ پس ، گرتم ہے کہیں کہ و کیھوہ ہ بیابا ن میں ہے تو ہا ہر شدجا نا و کیھووہ کونٹر یوپ میں ہے تو یقین نہ کرنا۔ کیونکہ جیسے بجل بورب سے کوئد کر پیچھم تک دکھائی ویتی ہے ویسے ہی ابن آ دم کا آیا ہوگا۔ جہاں مرو رہے وہاں گدھ جمع ہوجا کیں گے۔

اور فور آان ونوں کی مصیبت کے بعد سوری تاریکی جوجائے گا اور چا ندایلی روشنی شدوے گا اور جا ندایلی روشنی شدوے گا اور ستارے آسان ہے گریں گے اور آسانوں کی قو نتیں ہوائی جا کیں گی وراس وقت ، بن آ دم کا نشان آسان پر دکھائی وے گا وار اس وقت زیبین کی مسری قو تیس چھائی بیشیں گی اور بن آدم کو بڑی قدرت اور جول کے ساتھ آسان کے یادلول پر آتے دیکھیں گی ، وروہ نریشنے کی بڑی آواز کے ساتھ اینے فرشنوں کو بھیجے گا اور دہ اس کے برگزیدوں کو جارہ وی طرف ہے آسان کے برگزیدوں کو جارہ کی اور دہ اس کے برگزیدوں کو جارہ وی سے آسان کے برگزیدوں کو جارہ کی ہے۔

بعض دوسری انا جیل میں بھی ای فتم کے بیانات آئے میں جن سے طاہر ہوتا

ہے کہ تارقیامت اورنوع انسانی کی موجودگ کے فائندگی علامات کے سلسلہ میں حضرت علیم النظیمی کے اندون اور وجال علیم النظیمی کے اندون کے اندون کے اندون کے اور ماتھ ہی جمو نے نیپول اور وجال مسیحوں سے بہتے وران کے دھو کے سیمتی دورہ نے کی قائید بھی کروی ہے۔ نیز بتا دیا ہے کہ ان کی آ مدمعموں واقعہ ند ہوگ ۔ بلکہ جس طرح مشرق ہے مغرب کی طرف کوند نے ولی بجل ان کی آ مدمعموں واقعہ ند ہوگ ۔ بلکہ جس طرح مشرق ہے مغرب کی طرف کوند نے ولی بجل کو دیکھنے والی آ تھمیں دیکھتی اور بہتے تی ہیں۔ اس طرح انسان کی ٹکامیں حضرت عیمی انگیمی کی اور بہتے تی ہیں۔ اس طرح انسان کی ٹکامیں حضرت عیمی انگیمی کے دور کے دیکھنے والی آ تھمیں دیکھتی اور بہتے تی ہیں۔ اس طرح انسان کی ٹکامیں حضرت عیمی کی انسان کی ٹکامیں حضرت عیمی کی۔

قرآن تحکیم نے اناجیل کے اس بیون کی کہیں تعلیط نہیں کی ، ملکہ انہیں سیجے قرار ویتے ہوئے حضرت عیسی النی کو کھی علامة من علامات القیامة تشدیم كيا ہے۔ " سورة الزخرف" ركوع ٢ يس حصرمت ميسي القليق كا ذكر كرت بوع حصرت وري تَعَالِى ﴿ رَكَبُنَا ہِے ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا عَبُدٌ آمْعَهُمَا عَلَيْهِ وَجَعَلْمُهُ مَفَلاً لِبَيني إسْرَآئِيْلُ٥ وَلُوْ نَشَآءُ ۚ لَجَعَلُنَا مِنكُم مَّلْنِكَةً فِي ٱلْأَرْضِ يَخُلُفُونَ٥وَإِنَّهُ لَعِلُمٌ لِلسَّاعَةِ فَلاَ تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونَ طَذَا صِرَاطٌ مُّسُتَقِيْمٌ ۚ وَلَا يَصُدُّنُّكُمُ الشَّيُطُنُ جِ إِنَّهُ لَكُمُ عَدُقٌ مُّبِينٌ ٥ ﴾ ''(پس) وہ تو جو را أيك بندہ تھا جس مرجم ئے اپنا انعام كيا اورا سے بق ، سرائیل کے لیے اپنی قدرت کانمونہ بنایا ، (تم اس زندگی کے محیر ابعقول حالات برجیر ن كيول بوتے ہو۔ الارك قدرت تو وہ ب) كد كر بم جاتي تو تم يل سے فرشتے بيدا كردي جوزين شرتمبرے وارث بن جاكيں۔ اور وہ (عيسي الطبيطة ) البت الساعة (قیامت) کے بے (بمزلد) علم کے ہے، (جوتنہیں دیاجائے گا) ہیں تم قیامت کے آئے یں شک نہ کرواور میری (محر ﷺ کی) ہیروی کرو۔ میں صر،طمتقیم ہے، (ویفینا کہیں) شیطان خمہیں اس رہتے ہے گمراہ نہ کر دے۔ بیشک وہ تمہارا کھد ہواد شمن ہے '۔

پس حضرت عیسی الطبط کواٹھ نے اور زندہ رکھنے کا بیک مقصد سربھی ہے کہ البيل قيامت كي قرب ال ساعت كي آف كي شان كي طور يرنوع ان في كيرس من فیش کیا جائے۔جس کی خبرتم م انبیائے کرام نے اسپے صحا تف میں دی ہے اورجس کے متحق قرآن باک بیل جاب تذکرے موجود ہیں،آٹار قیمت اور بھی بہت ہے قراس یا کہ بیس ندکور ہوئے میں جو تم م کے تم م بڑے ہی جیرت افز امیں۔ تاہم حضرت عینی النظام كان بب بوكرهد يول كے بعدادع انساني يرخمودار موجاتا بياواقعد بوگا۔ جس كے ظہور کے بعد قرآن نے کے ماضح والول کو تیامت کے نز دیک آج نے کا کلی طور پریقین ہوجائے گا۔ حضر ت عینی النظیما کے نزوں کی حیثیت از رویے قرآن کریم ''علیم للساعة " يعنى علامت ظهور قي مت - يا دونبيس اور انا جيل كا دعوى بهي صرف اسي قدر ہے کہ حضرت عیسی الطبیقالا نے اپنی آ مدہ ٹی کو تیا مت کی خبر کے طور میر بیان فرہایا تھا۔ پس یانی دیثیت بے حضرت میسی التلبیقلا کی آمد کا انتظام اور انہیں یک نے بینمبرک دیثیت ہے جو گراہوں کوراہ راست ہے ۔ نے کے لیے معومیت ہوا ہو، قبوں کرنے کا لزوم اسلام کی اس سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔قر" ناہمیں صرف اتنا تا ہے کہ قیامت کے قریب قیامت کی علامت کے طور مرحضرت میسٹی التغلیق زیٹن میر نازل حول کے اور یہ عدمت ای صورت میں عدمت كہا كى جائے كى ، جب توع انس نى جان لے ك نازل ہونے وكى شخصیت و ہی ہے جوصد ہاسال میشتر فلسطین میں باپ کے بغیر پیدا ہو کی تھی اور جے دشمنول ك فرغه سے بي كرة سانوں كي طرف أخالي كلي تف البذاحضرت عيني النظيني كا مراس وفت سی قتم کا ، بدا نزر ع مستلف بیس رے گل بلک ن کے موافق و مخالف مب جان میں کے کہ بیودہی ابن مریم میں جو زعدگی کا کیچھ عرصہ میلے اس کرۂ ارضی پر بسر کر چکے ہیں۔اس

علامت کے ظہور کے بعد جولوگ حق کی طرف رجوع کر میں گے۔ وہ'' نا جی'' ہول گی ،ورجو ا پنے کفروط فیان پرمصرر ہیں گے ،ال پر قبی مت تسجائے گی۔

#### آبیت کے ظہور گاوفت

كباج يُ كَاكِد خدا يَ بزرك وبرتر يُداك تتم كي واضح آيت يُ ظهور كاونت قرب تیامت کیوں مقرر کیا۔اس وات ہے بہلے نے والے انسانوں کو س تم کا کوئی و فتح اور بین مثان کیوں ندویا۔ اس کا جواب ہیے کہ تیا مت کے نز ویک زیانہ کے طالات ہے ا ہے دگر گوں ہوجا کیں گے کہاں وانت اس تتم کے بین نشان کے ظہور کی اشد ضرورت چیش آ جائے گی۔مسجیت اور نبوت کا دعویٰ کرنے والے ، تنیاص جن کوئی قسم کی طاقتیں حاصل ہوں گی ، ظاہر ہو نے لگیس کے جونوع شمانی کے بے زبردست فتنے کا موجب بن جا تھی کے ۔ البذاحصرت عیسی القلیطالا خودظ ہر جو کرہ تامی ہے قصول کویا ک کردیں کے خدا کی آ ينتي اينے موقع محل مرفل ہر ہوتی ہيں ،ورجس دور ہيں جيسي آيت کی ضرورت ہو، و يک ہی ظہور یذیر ہوجاتی ہے۔اگر ہم غورے دیکھنے والی گاہیں پیدائر لیل تو ہمیں اپنے گردو پیش ، ورتحت وفوق برسمت خداک آیات تظرآ کیل گی ، جوز ملے کے حسب حال ہوں گی اور ج ن تکیس کے کہ خدا کے ہیزے برے برے شان جو کتب ساوی میں مذکور ہو تھتے ہیں۔اینے اپنے وفت پر ف ہر ہوئے آئے ہیں اور ہوئے رہیں گے۔الی ہی ایک ہی تیت بین کونوع انسانی ١٩٠٨ ، شي ملا حظ كرچكى بـ قرآن تحكيم نه آن بيسر المصيره وسوسال پيشتر جار، يا يكي بزار سال يملي كود قديني لفرعون كي غرقاني كاذكرك تروية بوئ كهدويا تفاكد ﴿ فَالْمُؤْمِّ لْنَجَيْكَ بِهَدَيْكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَفَكَ آيَة مَ وَإِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ النِّمَا لَمَعْلُونَ ﴾ '' (ائْرعون) پُن آج ہم نے تیرے بدن کو (غرقانی ہے) بیچاہیا۔ تا کہاس کے لیے جو تیرے بعد آ رہ ہے تین کا کام دے اور تحقیق آکٹر وگ جاری نشانیوں کی طرف ھے خافیل جن ''۔

فرعون کی داش بعد ش آئے والے فرعونوں کی عبرت کے سیے آیت کے طور میر

ہی لگٹی اور بیدلاش عصر حاضر میں جب اثبان پھر ضد کی دعوی کرنے کے زور کی جارہ ہے۔
لندن کے بی بُ گھر شی پڑی ، پٹے آیت انتد ہوئے کا اعلان کررہی ہے۔ فل ہر ہے کہ خدا
کی ہے آیت جس کا ذکر قرآن تھیم میں آیا ہے۔ چار، پانچ ہز رسال کے بعد نوع انسانی پر
اس وقت فل ہر بیوتی ہے، جب ایس کی ضرورت تھی۔ ای طرح نزول میسی القلیم کی آیت
میں ، س وقت فلام ہوکر دے گی۔ جب نوع انس نی کواس کے ظہور کی ضرورت ہوگی۔

#### وفات ومزول تنج كےمتضا دعقائد

﴿إِذْ قَالَتِ الْمَلْتِكَةُ بِمَرْبَهُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنَّةِ اسْمُهُ السَّمُهُ السَّمُهُ السَّمُهُ السَّمُةُ عِيْسَى ابْنُ مَرْبَمَ وَجِيهُما فِي اللَّنْهَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ وَيُكَلِّمُ الْمُسَلِّحِيْنَ ﴾ (اللَّرْنَ مُرُاعَةً وَاللَّمْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُولِمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمِ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللِمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ ال

اے مریم تحقیق اللہ تحقیے ہے ایک کلمہ (نشان) کی خوشخبری دیتا ہے۔ جس کا نام سے این مریم جوگا۔ دیتا اور آخرت میں بڑے مرتبے والا ورخد کے مقربوں میں ہے ، وروہ لوگوں ہے پنگورے میں اور عمر رسیدہ ہوکر باتیں کرے گا۔ اورصالح بندوں میں ہے جوگا''۔

ان آیات بل قرآن علیم نے حصرت عینی الطبط کے پنگورے میں اور عمر اسیدہ اور گور ہیں نہ ہے۔ کیونکہ رسیدہ اور گور سے باتیل کرنے کواندہ م خداوندی میں سے خصوص طور پر بیان کیا ہے۔ کیونکہ دونوں محیر استھول باتیل ہونے والی تقیس بیدا ہونے کے بعد حصرت میسی النظیم کا پنگورے بیل لینے لیئے بی والدہ کی عصمت وعفت کی شہادت دیا دوسرے مقامت پر بھی پنگور ہے بیل لینے المیدہ بھی والدہ کی عصمت وعفت کی شہادت دیا دوسرے مقامت پر بھی فکور ہوا ہے۔ لہذا عمر رسیدہ ہوکر توگوں ہے با تیس کرنے کا واقعہ بھی ، می صورت میں لک کلم فی المدھ میہ کی طرح محیر العقول ہونگا ہے۔ جب اس میں کوئی ندرت ہواورہ و ندرت بی لیک کے دصرت بیل ہے کہ درت ہواران مرفز زعر گی شروع کریں ہے کہ درت ہواران مرفز زعر گی شروع کریں گے اور عمر کے اس حصرت کے بیٹی ہیں گئے۔ جسے عربی نہاں بیل سے مطل کے فظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اوگ ان سے انگل کے اور عمر کے اس محمد تک بیٹی ہیں گئے رائے والی میں ہوں میں ہوئیں کرتے و کھی کر بھو تیکے رہ گئے تھے۔

آپ نے وکھ لیے ہوگا کہ قرآن کیم کی آیات جو معفرت میسی النظیفالا کے متعش آ کی ہیں، کس طرح ایک دوسری کی تا سُیرکرتی ہوئی می طاہر کرتی ہیں کہ حضرت میسی النظیفالاک محیرالعقول زعدگ از ایتدا تا اجتر آ ہے وہ دلندو قع ہوئی ہے، جس کا اظہر رقر آ ان سیم کا مقصد نظر آ تا ہے، اگران ہیں ہے کسی ایک شے کواپی محدود ورتاقص عقوں کے مطابق بنانے کی معی میں ہیں ہے کہ ادرتاد بلات ، طائل کے دروازے کھول دیے جو کمی تو آ جت الاند کا ہوری ملاحدہ میں داقھر دھڑ مے سے زمین پر آ رہت ہے۔ س صورت میں فرقد مرز سے کیا ہوری ملاحدہ

ك هرح قر أن تحكيم كيبًا ت كعلى الرغم بيكبزيرُ كاكد نعو فه بالله من شوور انفسنا وسمان اعمالنا حضرت سي التليالا كي بدائش ش كسي متم كي ندرت ناتمي اوروه يوسف شجار كافرز عد تضدرندگي ميل ن يه كي تشم كي مجزه كاظبور نبيل جو اوروه صليب م النكائے كئے تھے ياصيب بربي ليے كئے تھے۔ ليكن دنيا ہے دو وشي رو كرز عدكى بسركر كئے۔ اس صورت میں ان کے ﴿عِلْمٌ لِلسَّاعَه ﴾ ورتكلم في المهد و كهلاً كى بحل ، سرویا تاویلیں کرنی پڑی گئ اور جواال کتاب کے حضرت میسٹی الظیمالا کی موت سے مہم ن مر میران ، نے کے متعلق چیش گوئی مذکور ہوئی ہے اس کی بھی کوئی تی توجیہدال تی ہی ہے کی یکویا قرآن تحکیم کوبارے طاق رکھ کرحضرت عیسی النظیمان کی زندگی کا یک سراسرنیا اورمتغ ارتارو وداین اور مکی منابر بنام اے گا۔ فاجرے کداس سے برگ محصیت انسان کے لیےاورکوئی نہیں ہوئمتی ، کہ قرآن یا ک گی صریح آیات کی تنکذیب کرے اورا کیک نبی کی زندگی برطرح طرح کے انتہام ہاند ھے۔ یہ بیس مکھ چکا ہوں کہ جن لوگوں کوجیوٹی مسجیت اور دجان ثبوت کے قیام کے سے حضرت عیسی النظیفالا کی وفات کا مسئلہ گھڑ ٹامیز اان کے پیرد مرشد نے تواستعارہ کے رنگ میں مریم بن کرجا مدجو نے اوراس حمل کے نتیجے کے طور پرخود پیدا ہو کرمیج کہلانے کی ہیپودہ می تاویبیں گھڑنے میں بھی تال ہے کامنہیں لیا جہ ج نے کہان ہے قر "ن باک کی" مات کوسیح طور پر بیجھنے کی امیدر کھی جائے۔

کہا جا تا ہے کہ ہو انکام آزادہ ڈاکٹر اقباں وراسل مے کیفش دیگر متفقدم ومتاخر اشخاص وفات سے کے قال ہیں۔ ہول گے، کیکن مصوم ہونا جا ہے کہ وفات سے کے قائل کی مسے کی آمد کے منتظر بھی نہیں۔ لہذا مرز سیوں کا جو، پے متنبی کو 'مسیح موعود'' کہتے ہیں اور مزول وآمد سیح کی روایات کے قائل ہیں۔ ایسے علاء کے اقوال سے استشہاد کرنا ہے معتی

ہے۔اے صدالت وگمراہی کی ہیروی کرنے والو!اگرتم ان اخبار کو جوسیح کی آید ورحضرت مسى الطبيلا كرزول كمتعلق بين ورست خيال كرتے جوتو الى كى آمد كا تف ركرواور محمّل ناء بلات کے بل برکسی مدکی کوائن مریم ثابت کرنے کی ٹوشش ہے باز آ جا ڈ۔جس میر صریح طور پر حضرت عیسی النظیفان کا بیقول که "بیتیرے میرے نام ہے آئیں گے اور کہیں گے کہ میں مسج ہول"۔ نیز هفرت ختمی مرتبت ﷺ کی حدیث یاک جوتمیں جموئے نبیول كفرون ك متعلق به وارد بوتى ب- اركسي بن مريم الطبيق كوفوت شده تصور كرت ہوتو کیہ دوکوئی میں آئے والانہیں اس صورت میں تمہیں جھوٹ کا جو ز ثابت کرنے کے لیے تاویلیں گھڑنے کی ضرورت پیٹر جہیں آئے گی اور جب سے این مریم النظمین آج کمیں کے تو سب کومعنوم ہوج نے گا کہ وہ آ گئے۔ کیونکہ ان کی آید کوئی معمولی تبدیشہوگ ۔ جس کے شہوت کے سے تاویل واستدار ل کی ضرور بھا چیش آئے گی۔ وہ خدا نے جیل وقد مر کا ایک بین شان ہوگا۔ جے مو فق وخالف سب کی آتھیں دیکھیل کی ورسب کی عظمیں جان میں گی کہ بیدو بی سی بین مریم میں جوصد ہاں میلے فلسطین میں پیدا ہوئے تھے۔ جنہوں ت الوديس لين لين الين وركى ياك داه فى كشهادت وى تقى جهيس يبود يول ف مصعوب کرنے کی کوشش کی تھی۔ کیکن جنہیں خدائے جبیل وقد برنے پنی قدرت کا ملہ ہے ہی ہا اور محفوظ کرلیا تھا۔ تا کہ ﴿عِلْمٌ لِلسَّاعَه ﴾ کے طور پر قیاست کے قریب اینا نشان

# ويكرآ ثارقيامت اورنزول حضرت عيسى الطيطلا

میں مکھ چکا ہوں کہ نزول معزت میں النظی کی میٹیت معلم للساعة الیتی النظی کی میٹیت معلم للساعة الیتی تی مت کے قرب کی ایک علامت سے زیادہ اور پھی میں مخرص وق مضور مرور کا نکات اللہ

کی احاد بیث میں بھی جہاں جہاں ابن مریم کے نزول کا ذکر آیا ہے۔ عدایات تیامت ہی کے تعمن میں مذکور ہوا ہے، البذامسے کے نام ہے دینی رخندا تد زیوں کی جتنی کوششیں بھی اس وفت تک بروئے کا رآ بچکی ہیں یا آ سندہ ظاہر ہوں گی۔وہ سب باطل دورجیوٹے مدعیوں کی اس فبرست کے تحت میں آتی میں۔ جس کی طرف خود حضرت میسی النظیمان سمجھی رشاد کر چکے ہیں اور حضرت نتمی مرتبت ﷺ بھی اپنی ، مت کوان ہے ہوشیار رہنے کی تا کید فرہ چکے ہیں۔ احد دیث تموثی میں آٹار دعلامت تیامت کے سعد میں ''مسیح لدجال' کے آیک بہت بڑے فتنہ کا ذکر بھی آیا ہے۔جس میں بتایا گیا ہے کہ قیامت کے قریب میک محتص جے بزی محیرالعقول قدرتیں حاصل ہوں گی۔حتیٰ کہ ایسا معبوم ہوگا کہ مصنوعی جنت وجہنم کی کلیدین بھی اس کے ہاتھ میں میں۔ جن میں وہ اسپتے ہائنہ اور نہ ہائنے و لوں کوڑ النا چانا جائے گا۔ نیز اے مردوں کوزندہ کرئے اور بظاہرانسانوں کے مرے ہوئے آیا واجدادے یا تغین کر نے کی قدرتیں بھی حاصل ہوں گی ۔ پیخف جس کی دوٹوں آ ککھیں بکساں نہ ہول گے۔ بیٹی محیرانعقول قدرتوں کے بل مرتبع ورخدا ہونے کا دعوی کرے گا۔ بیٹی میسائیوں کے عقیدہ الوجیت کی تصدیق کرتے ہوئے رہے گا کہ پیس بھی وہ سے بن اللہ ٹالث من ثلاثہ ہوں۔جس کی عیادت تم صدیوں سے کرتے آئے ہوں۔اندہس کہ اس کی عاقبیں بہت مجر العقول ہوں گی وس لیے نوع بشر کا بیک حصہ غالب س کے سامنے احد عت وعبدیت کی مرد نیں جھکانے گے گا۔ کا 'مستح الدجال'' کولل کرنے اور اس کے فتہ کاسد ہاہ کرنے كا كام ايز دمتعال وسركي قدرت كامد في تقيق مسيح يتني حضرت نيسي القليكا ابن مريم کے بیے مقدر کر دیا ، تا کہ اس وقت کی توع بشر کو دچال سے دچال ہوئے بیں کسی تھم کے شک وشبه كى تنجائش ماتى مند ب اورسيح التينيكال كنام بانسانو ب كومخلف تتم كروس دي والول گا سارا يول كل جائے۔

ان رصح ہے معلوم ہوتا ہے کہ اسسے الدجاب" کا فتنہ بہت بڑا فتہ ہوگا اور اریش دان تروی علی صاحبها الصلوة والسلام میل مسلم تول کی تا کیدکی کُل ہے کہ اس فتشہ ہے بجنے کے معے ہر دفت ایز دمتعال کی بارگاہ میں پناہ ما نگتے رہیں اوراس امر کا خیال رکھیں کہ ودمسيح الدجال'' كوخود هنرت عيسي ابن مريم عليهماد لسلاه قبل كريں گے،البذا مسلمانول کے لئے ہرا سے عدی کو جواستعارہ کے رنگ میں مریم بن کر حامہ ہوئے اوراس کے متیحہ میں خود پیدا ہو کرمسے کہلائے کا خودہاں ہومفتری و کا ذیب مجھنا ایک لا زی ،مریبے۔ کیونک اس مضمون براحه وبيث شريفه اين قندروا ضح بين كه ون من تاويل وتحريف كي قطعا كنجائش تبيل \_ "مسيح الدجال كے فروج" ور" مصرت عيسي الطَلِيْلاً كے نزول" كے سلسد ميں مخبرے دق النظیفالائے جس قدرارشادات اٹی امت کی آگاہی کے بیے بیان فرمائے جی وہ سب تار تیامت کے طور پرنڈ کور ہوئے ہیں اور بٹا دیا گیا ہے کہا مت مسلمہ مرا یک ایب وفت آئے وا ، ہے۔ جب غیرمسلم تو میں علی الخصوص نصاری ان پر غالب آ جا کمیں گے۔ تا آ ککه کفارے شکراس مرز مین کوجس میں بیت المقدی واقع ہے آئے کرمیں گے اوران کی یلفاریں جزمرہ اعرب کی یاک سرز مین براس حد تک تجاوز کرجا تھیں گی کہ کم معظمہ اور مدینہ منورہ کی حالت بھی مخدوش ہوجائے گی \_مسلمان سخت مصیبت بیں مبتل ہوں گے \_ جنگ ہور ہی ہوگی اور اس وقت کا میر الموتین شہید ہوجائے گا۔ اس وقت ساری و نیائے اسدم میں کوئی کھنے مسلمانوں کی اہارت وقیادت کی ذیدواری کا ہوجھ بے کندھوں پر اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوگا۔ امت مسمدامیر کے انتخاب کے معاملہ میں پریشان ہوگ۔ امت کے صلحاء مکەمعظمە بیں جے کے بیے جمع ہوں گے۔ وہیں پکے شخص کو جوطو ف کرر ہا ہوگا اس کے اٹکار کے باوجوداینا امیر بنالیں گے اور اس کے ہاتھ پر کفار سے جنگ کرنے کے سے بیعت

کریں گے۔ یکی وہ مہدی آخرالز ہان ہوں گے۔ جن کے انتخاب کی خرفیبی آواز کے فرانس کا لکٹرلیکر وہ سے ساری دنیا کوس دی جائے گے۔ حضرت مہدی دھی اللہ تعالی عدہ مسلمانوں کالکٹرلیکر کا مقابلہ کریں گے۔ کا رہیں شکست دیتے ہوئے شام کی سرزشن تک پہنچ ہو کی سے۔ اس کی لکٹروشن کے متن م پرہوگا کہ ''مسی الدجال'' کے خروج کی عدع طی ۔ اس وقت حضرت جسی النظیفالا ووفرشنوں کے سہ رے مشرق بینار پرنازں موں کے ظہر کی قماز تیار ہوگا ۔ حضرت مہدی دھی عدہ حضرت جسی النظیفالا ہے کہیں گے کہ امامت کے فرائش آپ اشجام و جی نہیں حضرت عیسی النظیفالا ہے کہیں گے کہ امامت کے فرائش آپ اشجام و جی نہیں حضرت عیسی النظیفالا ہے کہیں گے کہ امامت کے فرائش آپ اشجام و جی نہیں حضرت عیسی النظیفالا ہے کہیں گے کہ امامت کے زیر قیادت کہ آپ ہی مسلمانوں کے امیر ہیں۔ میرا کا ماتو فقہ دج ل کا قبل ہے جس کے زیر قیادت کہ رہے اللہ میں النظیفالا مسلمانوں کے امیر ہیں۔ میرا کا مات کے ذیر قیادت کہ رہے اللہ ہو کران سے کے ذیر قیادت کے اور دج ل کوار دخرے عیسی النظیفالا مسلمانوں کے نامت بی کا جن کے دوئر سے مقابلہ ہو کران سے جنگ کریں گاور دج ل کوار دے شاکر میں گاور دے آپ کی کریں گاور دج ل کوار دیا کوار دیا کوار دے آپ کی کریں گاور دو ال کوار دیا کوار دو ال کوار دیا کوار دو ال کوار دیا کوار دو ال کوار دو ال کوار دیا کی کریں گاور دو ال کوار دیا کی دیا تھیں کی گیس گیا کہ کریں گاور دو ال کوار دیا کوار دیا کوار دو بول کوار دو بال کوار دیا گیا کہ دو کریا گیس کے کریں گاور دو بال کوار دو بال کو

ان جنگوں کے واقعات اجادیت نیوی پی ای تفصیل کے ساتھ بطور پیش گوئی این تفصیل کے ساتھ بطور پیش گوئی میں دوئے ہیں کدان ہیں کسی تشم کے القباس کی مخوائش نیس مقد م تجب ہے کہ جف ہوگ ان چیش گوئیوں کے جفل اجزا کولیکران کی تاویلیس کرنے کے در ہے ہوجاتے ہیں اور یہ کہنے گئے ہیں کہ مہدی دھی اللہ تعالی عدہ آخری الزمان کا ظہوراور حضرت عیسی السینی کا فزول اس وقت کی امت مسلمہ کے سیس اور بین الاقو، می حالات سے مخلف کیفیات کے حال ہیں۔ ان منبار کی حیثیت جوقرب قیامت کے فتن کے متعاقی خدکور ہوئے ہیں گھنے اخبار اور جیش گوئی کی ہوران سے میا اخبار اور جیش کی جائے گئی ہیں۔ ان میں میں کھنے کی اس میں کھنے کی تعمل کی میں میں کو جو سکتا کہ مہدی وسیح دین اسد م بیل کھی تشم کی جی بیدو و صل میں کی خدمت انجام دیں گے۔ فلی برے کہ صرف بچ مسلمان بی ان فتن میں تجدید و صل میں کی خدمت انجام دیں گے۔ فلی برے کہ صرف بچ مسلمان بی ان فتن میں تجدید و صل میں کی خدمت انجام دیں گے۔ فلی برے کہ صرف بچ مسلمان بی ان فتن میں

مهدی وسیح علیهما الصدوة و السلام کا ساتھ و ہیں گے اور اس فر ادور جہا دہیں شامل ہو کر جو کفر و اسلام کا آخری معرک ہوگا۔ شہادت یا گئے کے درجے حاصل کرسکیں گے۔ کسی ایسے سیح کا ذہب کے بیروجس نے جہا دکومندوخ قرار وے دیا ہوائی سعادت میں حصر نہیں سالے کیس گے۔ کیونکہ و و اس نے عقیدہ کے مطابق اس وقت کے دجوں حکومت کے جورہ نے ذبیان پر مجین جانے گی او قادادر سنے بریجورہوں گے۔

میں نے ظبور مہدی اور نزول سیح الشکیلا کے ان و قعات کو جو احادیث میں بیون ہوئے ہیں اختصار اور اجزال کے ساتھ ۔ وہر بیون کر دیا ہے اگر ان تمام احادیث کو جو اس آئے والے زیانہ کے نتن کے متعلق مذکور ہوئے ہیں ، یک جا جمع کیا جائے واس کے ليے ايك مستقل كماب كي ضرورت ہے۔ بيدواقعات حاديث شريفيدين جس شكل ميں بيان ہوئے ہیں۔ اسے جان لینے کے بعد کوئی مسعمان آیک ہے۔ کے لیے کسی مفتری یامد کی کاؤ ب کے دام فریب کا شکارٹیں ہوسکتا۔ ہے مسلمان جو سے لد جال جیسے صاحب قدرت وافتیار شخص کے مقابلہ میں جانیں اڑا کیں گے، قادیا ن کے کئی متنی کے جھانے میں نہیں آ سکتے۔ جس کی بٹاری ٹاں ا، طاکل تاویوں وہ رہیہود ہ دعووں کے سوالاورکوئی شے نہیں۔جس نے شہ مکہ و یکھا، شربیت المقدل کی سیر کی ، شرمید ان جنگ کی لذتو سے شنا سا ہوا، شرجہا و کے تُواب ہے بہرہ مند ہو ۔ کیا توبید کیا کہ جہاد ہالسیف کی تنتیخ کا علان کرکے ان تم م احاد ہے یاک کی تکذیب کردی جوکفرواسلام سے اس سخری معرک کے متعمق بیان جوتی ہیں اور دمین فروشوں کی ایک الیبی جماعت کھڑی کردی جس کا کام مسمانوں کےخلاف جاموتی کرنے اور " زاداسد می مما مک کو کفار کی ان معطنول کے زمر ملیں لانے کی کوشش کے سوا اور پجھ نہیں، جوشا کدآ ئندہ چل کر بمسیح مدحال' کی پشت بناہ بننے و لی ہیں۔لیکن دعویٰ بہ کروما

كهيل بى مبدى مسعود دسيج موعود بوب ممر

عاشق ند شدی محنت الفت ند کثیری کس چش او غم نامهٔ بیمران بشامه

احاديث واخبار كي غيط تاويلات

مرزامیت کی قادمانی او ہوری شاخوں کے مر او تمبعین غیرمیسی النظیمین کومیسی ورنائے کوئے ٹابت کرنے کے سے ان خبار کے تن کاروتاویل اس جوہ وہ تا تیا مت کے طور مربین بوئیں۔اس قدر بدویائتی سے کام یسٹے کے عادی ہیں کہ سب کو یک جانبیں لیتے۔ بلکہ صرف ایسی معادیث کوجن کے معانی میں وہ تاویل وتھ لیف کر کے اپنے مثنتی کی ذات ہر چسیال کر سکتے میں ، بیان کر تے اوران احاد بیث کوچھوڑ دیتے ہیں ، جن شی صاف اور صرت الفاظ من كفار كے ماتھ فيهم جنگيس كرية اور دجال كے خدف" جہاو باستيف" کرنے کی خبریں دی گئی ہیں۔ ان نوگوں اور ان کے پایٹوا کا سب سے بڑ وجل ہے ہے کدوہ من تمام، صادیث کوجوآ مدحفرت مبدی دهی الله تعانی عدد ورفزه ل حفرت مینی الطبیقالا کے متعلق ندکور ہوئی ہیں۔امت مسلمہ کی ویق ضرورت کے لیے ٹلا ہر کر کے بہتے میں موانے کی کوشش کرتے ہیں کہ سلمان کے لیے مبدی وسیح کی نبوت ورسالت پرا بمان ارباویہ ہی ضروری ہے جیسا کے حضرت فتمی مرتبت ﷺ کی رسالت برایمان لانا ضرور کی ہے۔ حالا تک مسلمان حفرت میسی النلین کی رسالت پر پہلے بی ایون د کیے ہیں۔ جس کی حیثیت پر ان کے زندہ ہونے یا دوبارہ مت مسلمہ میں آئے سے کوئی زونیں برتی۔ حظرمت عینی الظليل سدم كي يغيري اور حفرت رسول كريم الله يرى وقت سے ايمان لا كے ہیں۔ جب ان کونہوت و رسالت کا منصب عط کرتے وقت میروردگار عالم نے ان ہے حضرت فحتمی مرتبت ﷺ پرایمان لائے اور بشرط زیدگی ان کی مدد کرنے کا وعدہ ہے ںیا تفد (ملا حظہ ہو " میہ میثال النبیمین جس کا ذکر ہمیے آچکا ہے ) اور حصرت مہدی دھے اللہ معالیٰ عدہ کے متعلق لند کا نبی مارسوں ہونے کی کوئی خبرتہیں دی گئی۔ ان کی حیثیت صرف اس امیر امومین کے ہے جو تخری زمانہ کے فتن میں جب کفار جا روں طرف ہے مسلمانوں پر بجوم لا یکے ہوں گے اور ریڈھر دبیدا ہو چکا ہوگا کہ حربین الشریفین پر کفار کاملم بلند ہوئے وا . ہے۔ مسلمانوں کے لشکروں کی قیادت کرتے ہوئے کفار ہے'' مٹمال بالسیف'' کریں گے۔ احادیث جواس ز واندے واقعات کے متعلق کی بس محض بیش کوئی کی هیشیت رکھی بیل اور اس قدرواضح بین کهان میں کسی تھم کی تلبیس ومذیبس کی گئے نش یاتی نہیں رہ جاتی ہیں جب ر واقعات جن کی خبرا حادیث میں دی گئی ہے، رونم ہول گے ،تو مسمان اور نامسی ن سب مجویس کے کروہ وفت آ گیا جے قیام تیا مت کا پیش فیمر مجمنا ہو ہے۔ باتی رہی یہ بات کہ کون ہے مسھمان اس دورفتن میں حضرت مہدی دصی مضتعابی عند کا سرتھ دیں گے امواس کے متعبق بھی چندال مربیثات ہوئے کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ وہی مسلمان حضرت مہدی رطبی الله تعالی عدد کا ساتھ ویں کے جواس وقت اسلام کی حقاظت ویدا فعت کے لیے صدق ول ہے کوش ہوں گے۔ا حادیث میحدیش ریجی ندکورے کے پھٹ لوگ جومسلمان کہا تے ہوں گے، بیرجان مینے کے باوجود کے مبدی کاس ترووے والے مسلمان اسلام کی سیجے خدمت كررہے ہيں۔ ني د نيوي ، غراض كے بي كفار كا ساتھوديں كے۔اس كي مثال بعيندوہ ہے جو گزشته جنگ عظیم میں مما مک سلامی میں دیکھی گئے۔ "ترکی خلیفة مسلمین" نے جیاد کاعلم بیند کیا۔ کیکن ، کثر ممہ مک کے مسلمان کہاا نے والے وگ محص وینے وہیوی فوائد کی شاطر ترکوں کے خلاف جا کرنز ہے۔ جا ، ککہ وہ جا تتے تھے کہ وہ اسمام ہیں صریح غداری کے

#### مرتکب ہورہے ہیں۔

## حضور سيدا مرحلين ﷺ كي شان بيس گستاخي

قادیان کی دج ٹی میسیست اور جھوٹی مہدویت کا اصوبی دے کے لیے مرزائی برختوں اور ن کے بیٹے مرزائی مہدویت کا اصوبی دے کے لیے مرزائی برختوں اور ن کے بیٹے واؤں نے اس صدتک کفر صرت اور الی دبین سے کام بیا ہے کہ حضرت محتمی مرتبت بھی کی شان میں گتا خی مرتب ہے جس در اپنے شیس کیا۔ "مسیسی المدجال" اور " ایجوجی، جوجی" کو تعنوں کے متعمق ن مسوخ لفظرت ان نول نے یہاں تک کھودیا ہے کہ معود باللہ من مسرود الفسسا وسیات اعمالنا، حضرت می مرتبت کی (فلدا و

ابی و امی) ن تنون کی حقیقت بیجھے ہے قاصر تھے اور ، ن کی سیج کیفیت اگر کمی نے مجھی ہے تو وہ قادیان کا وہ بیم ملائنتی تھ جس کو بات تک کرنے کی تمیز نہتی ہے۔ تنی قادیان اپنی کتاب "از الد اوب م" صفحہ ۴ کیر کس دیبری کے ساتھ لکھتا ہے۔ "آ تخضرت اللے کے بر بن مریم اور د جال کی حقیقت کا ملد بعید نہ موجود ہوئے کسی نمونہ کے موہمو منکشف نہ ہوئی اور نہ وجال کے ستے گد ہے کی اصلی کیفیت کھی اور نہ یا جوجی، جوج کی تحمیق ماتک وہی لئی اور نہ یا جوجی، جوج کی تحمیق ماتک وہی لئی اور نہ یا جوجی، جوج کی تحمیق ماتک وہی لئی اور نہ والل کے ستے گد ہے کی اصلی کی ماہیت کمابی کی بار فرمائی گئیں ''۔

ازبس کے متانی بیان کو اور ایک میسیت اور مبدویت کا ڈھونگ کھڑ کرنے کے لیے اور دیت کے معانی بین کریف و تاویل کرنے کی ضرورت در بیش تھی۔ ابتدائی بدزبان نے حضور سرور کا کنات بھی تا ہوئے ہیں ابلا تھ اور ابلا تھ دور اور کا کنات بھی تا ہوئے ہیں ابلا تھ دور اور کا کنات بھی بال کی ماہیت و حقیقت مجھنے سے وہ خود قاصر تھے۔ حالہ ککہ ن حود میں ایک ایک واقعہ کو اس کی ماہیت و حقیقت مجھنے سے وہ خود قاصر تھے۔ حالہ ککہ ن حود میں ایک ایک واقعہ کو اس تھے میں ایک ایک واقعہ کی میں ہور جو معیت کے سرتھ بیون کیا گیا ہے کہ اس میں تاویل کو کو گئی گئی آئی تبین ۔ یہاں تک بتاویل کے گئی گئی ہوگ ۔ نیز یہ تھی بتاویل سر ڈویژن ہول کے ، جن میں سے ہر ڈویژن میں بارہ ہزاد کی افری ہوگ ۔ نیز یہ تھی بتاویل کی کر میں ایک اور کو میں دی سے سمان مندوین جنہیں ابدال کیا گیا ہے کی مقدم پراور کن حالات میں انظامی کر ایں گے ۔ یہ تھی لاکور ہے کہ حضرت میں النظامی کا میں مقدم پراور کن حالات میں نازل ہوں گے ۔ یہ تھی لاکور ہے کہ حضرت میں النظامی کا میں مقدم پراور کن حالات میں نازل ہوں گے ۔ یہ تا کہ احادیث میں تھی کہ ا

"مہدی (حصول فتح کے بعد) ملک کے بندو بست ہی میں مضروف ہول گے کہ فواہ آڑے گی کہ دجاں نے مسلمانوں پر تباہی ڈی ہے۔اس فبر کے سنتے ہی حضرت حضور سرور کا گنات کی اور ہے۔ اس سے اس قدر جا میں اور ہمد گیری کے سے اس قدر جا معیت اور ہمد گیری کے ساتھ وہ تف ہونے کا دعویٰ فرہ تے ہیں کہ ہے سرباز وں کے گھوڑوں کے رنگ تک جانے ہیں انہان قادیان کا متنبی پی جھوٹی نبوت کے قیام کے لیے میں کہدر ہا ہے کہ حضور کے شمیر مراور مربوعا است کی حقہ منکشف نبیس ہوئے تھے۔ اس سے زیادہ برختی اور کیا ہو تکی ہے اور اس کے بعد اسے دیدہ و بیرکوکس لی ظ سے مسمون سمجھا جا سکتا ہے۔

### د جال کی شناخت اور د جال کی اطاعت

مرزائی بڑے فخرے یہ کہنے کے حادی ہیں کدین کے "حضرت" ہی اس دورکے پہیٹے خص تھے۔ چنہوں نے ، تو م یورپ کے استعار کے متعنق پیشال فا ہر کی کہ دجال کے جس فتنہ کا ذکر احادیث میں آیا ہے۔ وہ بھی یورپین اقوام کے غیبہ واقت رکا فتنہ ہے۔ اور میال محمومی امیر جماعت لا ہوری نے "کہ سے الدجال" کے نام سے آنک رہ سراکھ کر میہ فارت کرنے کی کوشش کی ہے کہ دجار سے مرادا گریز قوم ہے جے شن فسٹ گریٹے کا سہرا قادیان کے مرزا غلام احمد کے مرجا

مق م تنجب ب كما المسيح موعود "اوراد مهدى مسعود" بنے كا ه كى بير بيج ن لينے ك

باوجود کہ، نگریز دجال ہیں ای دجال کی جاسوی کرنے کوایے لیےموجب فخر سمحتاہے۔ د تبیغ ر عات جددہ منی )اس کے تسلط و فقد ارکوا ہے لیے اور اپنی امت کے لیے آپیۃ رحمت قرار ویتا ے۔ (ازالہ اوبام معنیہ ۹۰۵ موجه تبیغ رسالت مطعر معنی معنیہ ۹۰ ۵۰ ایسینے خاندان اور اپنی امت کو اس وج ب کا خود کا شد بود و ف ہر کرتا ہے۔ (تبیغ ریات بدینت ہونہ) ،ایجی است کو ہر صال بیل اس وجاب كفره نيروارد ين كا كيدفره تا ب- والناب برياموه) اوراي وجال كويفين وراما ہے کہ جوں جون میر ہے جمہ پیونز تی کریں گے۔مسم ٹو ں میں سے جوہ دکی روح اُ ڈتی جلی جائے گی۔ (تبلغ رمان بد مع سفید) ، ثیز کی وجہ س کی خدمات ، بالائے کے بڑے بڑے دعوی کر کے س نے اواز شامت وعنایات کامتمنی ہوتا ہے۔ (ترین انفوب میرہ مرتبیغ ریامت جید ے میں ۱۰۰۱ء بعدہ صفحہ 🛪 کیوان تمام امورے بیرطا ہرخیل ہوتا کہ قادیون کامدی میں جیت اس مسیح الدجال کا ایک ظل تھا ،جو وٹیا ہیں فتنز پر یا کرنے کے بیے خروج کرنے والہ ہے۔ اور جس کے ساتھ مسلمانو ں کے جہادیو سیف کرنے کی جیش گوئیوں احادیث اورا خیار میں فہ کور جو تی ہیں۔مسلمان ای ہے اند زولگا سکتے میں کہ سے لدجاں اینے خروج کے بعد کن طریقوں ہے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا اور از بس کہائے کرہ ارضی پرشاہی اقتدار حاصل ہوگا اورانسان کی علمی ترقیت کے ہاعث جس کے دروازے کھل کیے ہیں۔وہ مجر العقول كارنام انجام اے كار دنيا كرس منے لوجيت كا دعوى كر محيرس من آئ كا اور متنتی قادیان وراس کی امت کے افر اوکی او ع کے بوگ حصوب دنیا کی خاطراس کی اطاع**ت** تریں گے۔جس طرح کہ وہ ، ج انگریزوں کو دجار کہنے کے باوجودان کی اطاعت کواپنہ مذببي فريضة قراروسية جياب

باتی رہامیاں جمعی کانے دعوی کہ بورپ کے استعاری ساب کے تشارا افتدار

امد جال'' سیجھنے کا سپراصرف اس کے'' حضرت مرز اصاحب'' کے بسر یر ہے ۔ اس دعوی کوبھی اگروا فغات کی نسونی مریر کھا جائے تو سرا سر بے بنیا د ٹابت ہے ۔ کمیا میں جمرعلی کومصوم نہیں كرحفزر على المهدى المود في في بنياس استعارى سلاب كمقابله يس جروكا غلم بدند کیا تھ ور پینے کومبدی قرار دیا تھا تو ان کے چیش تظریھی پیر حقیقت تھی کہ استعور کا پیہ سيدب جو يورب كي مرزيين عنه ألل بي فتن آخر الزمان بي كا أيك حصد ٢٠٠٠ أكران كا خیال بیاند ہوتا تو وہ ہرگز مہدی کا بقب اختیار ندکرتے ماان کے پیروانییں مبدی کے لقب ے منسوب ندکرتے۔ اسکے عادوہ بدایک تھلی ہوئی حقیقت ہے کہ تیر حویں صدی جمری کے آخر بین بور لی استنور کے مقابلہ میں اینے کوعا جزیو کرساری دنیا کے مسلمانوں میں بید خیال پیدا ہوا جیلا تھا کہ وہ دورفتن جس کا ڈیر احادیث بیس آیا ہے۔ آ گیا ہے اورظہور مہدی اور نزول میں کا وقت قریب ہے۔ اس عام خیال ہے قادیان کے منتبی نے فائدا تھانے اور مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی اور جو طاقتیں! ہے مہدی،ومسیح بنانے کے بیے پس مرد و تار بدرای تھیں ۔ان کا مقصد و مدعا بیتھا کہ مسمونوں کے دیاغوں سے صاحب سیف و سنان مبدی کے ظہور کا خیال نکال ویو جائے۔ تاک بوریش استعار کے مقابلہ ہیں عالم اسد می کے کسی خط بر مبدی سوڈانی کا کوئی مثیل پیدا ہوکر اس فتذ آخرز مان کے استیصال كے ليے كوشال فرہوسكے۔ بس اگر قاديان كے متنبى في اقوام يورپ كے سياب استعار كو آ خری زماند کے دجالی قشد قرار دیا تو اس نے کوئی تی پوانونکی بات نمیں کی بلکہ وہی کہ جواس دور کے مسلمانوں کی زبانوں برع م ہوچکا تھا۔ اس کا نیا اور انو کھ کارنامہ تو یہ ہے کہ اس نے مسلمانوں کواس وجالی فتنہ کی اطاعت وامداد کرنے کی تلقین کی اور دین فروشوں کی ایک ایس جم عت پیدا کردی جس کا ند جب اس د جاں فتند کی تا نمیدواط عت کرنا اوراس کی جاسوی کے

#### فراکض افمجام ویتاہے۔

اب سول پید ہوتا ہے کہ آی پور پین اقوام کا موجود و استعاری سیلاب وہی فتند آ خرالز ودن ہے یا نہیں جس کی خبر دی گئی ہے۔اس کے متعلق واٹو ق سے پیچیز ہیں کہا جا سکتا۔ بہت ممکن ہے کہ یکی فتدر فی کر کے ان حالات ک شکل اختیار کر لے جواح دیث میں بیان ہوئے ایں۔ حالات جو ۱۹۱۳ء کی جنگ کے بعد پید ہو چکے ہیں۔ احد دیث کے بیان کردہ عالات ہے بہت مما تگہت رکھتے ہیں اوراس امر کا قوی امکان ہے کہ انہی جا، ت کا ارتقادہ خوفنا کے صورت اختیار کر ہے جس میں مسیح الدجال کا خروج واقع موگا۔ کیونکہ گزشتہ جنگ عظیم میں''القدس'' اور'' دستی 'مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل بھے ہیں۔فسطین میں یبود یول کاوہ ستر ہزار کالشکر جود جال کا معہ ون بنے گا پرورش یا رہا ہے۔حرمین اسٹریفین کے جاروب طرف اقوام وری کا سال ب استعار گھیراڈ ل یکا ہے او بھمی ترقیات وا پیما دات كاسيد ب يورپ كي اتو ، م كواس تقط كي طرف مع جار مايت جهاب النجي كروه خد كي قدر رول کی دعوے در بننے والی ہیں۔ پس اگر ان حالات میں کفروا اسدم کے درمیان کوئی جنگ وقوع پذیر ہو گئی تو کھی عجب نہیں کہ احدیث کی بیان کردہ چیش گوئیں ترف بحرف اس کے حالات مرجس ب موے لکیں اور اس جنگ کے دوران میں مسلمان اپنے عسکری قائد ہے محروم ہوجا کیں جوشہدت کا رتبہ حاصل کرے گا کسی موزون ہستی گوترم کعیہ بیل طواف کرتے باکراین امیروقا کمنتخب کرلیل۔ ساری و نیا آلات نشرصوت پر سی اور طریقہ سے میہ س لے کرمسلمانوں کوخلیفۃ امیدی یعنی میراور قائد کل عمیالیکن ان امور کے متعلق قطعیت کے ساتھ کچھنیں کہ جاسکا۔ جب وقت سے گا تو اجادیث کے بیان کروہ جاد ترف بحرف ہورے ہوجا کیں گے۔ ٹواہ وفت کل '' جائے ۔ بہر حال مسلمانوں کو اس کے متعلق

پریشان ہوئے ما پریشان رہنے کی کوئی ضرورت ٹیمل۔ انہیں صرف بیدد کھنا جا ہے کہ وقت حاضر میں وہ ان فرائفل ہے کس صرتک عہدہ برآ ہورہے میں ، جود پی ،ورش میٹیت ہے ان مرعا کد ہوتے اورانہیں عمل کی دعوت دے رہے ہیں۔

# حتمليتي مسجيت اوروجالي ميهجيت كےاعتر اضات

راقم الحروف نے مرز، ئیوں کے استفیارات کے جواب میں پرسلسد مضامین شروع کیا اوراس کی چیواف ط کی برامین قاطعہ نے مرزائیوں کے دجا کی کیمیہ میں تھاہی ڈال دی ، تو قادیان کی دھالی میسجیت نصاریٰ کی تنگیش میسجیت کا نقاب اوڑھ کر سامنے آ کھڑی ہوئی اور قادین نیوں کے اخبار ''انفضل''نے این ماور اجتوری ۱۹۳۵ء کی اش عنوں میں'' راقم الحروف'' ہے ایسے بوالات کیے جومرزائیوں کے خیال میں عیسائیول ك طرف عداسلام ك محي عقائد يروارد كي جات جن - قادي في ج سخ كذا راقم الحروف "كواصل بحث سے بٹاكر يكسرووس مسائل بين الجھاديں۔ اس ليے بين ف اس وفتت اعلان كردياكية ولفضل" كے ان سوال من كا جواب حسب موقع ديا جائے گا۔ " انفضل" كے سوالات اگر چير تحقيق حق كے ليے نہيں ۔ بلكہ حسب عادت مرز اكبير جدال طلح ، ن کی محرک ہے۔ تا ہم چونکہ بہلوگ کم فہم اور کم علم نوگوں کے دلوں میں اس فتم کے شکوک و تئیب ت پیدا کر کے انہیں گمر ہ کرنے کے عادی ہیں۔ پیل ضروری مجھٹنا ہول کہ لگے ہاتھول · نکا جواب بھی لکے دوں ۔ ان سوالات کا وحصل میرے کر، گرمسیمان حضرت میسی النَّفِیْنَالا کی ویا دسته زندگی ورات کے رفع ونزول کے متعلق ان تم م حقا کُل پرایون رکھتے ہیں چوقر آن یاک میں ندکور ہوئے اور جن کا مجمل سر تذکرہ افساط ماقبل میں آ چکا ہے تو ان کے باس عیسائیوں کے ان عتراضات کا کیا جواب ہے کہ اس محیرالعقول زندگی کے باعث ان کی

الوہیت واپن التبیعہ مسلم ہوجاتی ہے۔ میں مناسب مو قع براس امر کی تشریح کر چکا ہول كه قرآن باك حضرت ميسي التنكيفيلاكي وروت، زندگي ورد فع كي محيرانعقول و قعات كي تقید این کرے کے باوجود توع، شانی مربع ہے حقیقت منکشف کررہا ہے کہ وہ انسان اور اللہ کے یک برگزیرہ بندے تھے۔ ن کی زندگی کے جینے واقعات زونہ کی روش ہے متفائر نظر آتے میں ان کی حقیقت اس ہے زید دونہیں کہ لند نے انہیں بنی جمض مصلحتوں کے پیش نظرا بنی آ ہے۔ بنایا۔ اللہ کی آیا ہے اور ہے جی رائیں جو ہر دوراور ہرز ماندیٹس فاہر ہوتی رہی ہیں۔انہی مں سے میک آ بت یہ بھی ہے کہ حضرت میسی التلفیقال کواس فتم کی زیر کی جنتی تھی۔ نصاری نے ن کی زعر گی کے واقعات سے متاثر ہو کر انہیں خد، اور خدا کا بیٹا بنا سے د آن یا ک نے اس غدر عقیدہ کی تھے کردی ور کہددیا کہوہ مند کے بیٹے ندیتے ملکہ س کے لاکھوں برگزیدہ بندو باور سواول مل سے کیا تھے۔ مرزا میول کا دعویٰ ہے کہ مرز، میت میسا تیوں کے ان انعواعتر اضات کا جواب دینے کے سے معرض وجود میں لائی گئی اور عیب کی افراط کے مقابلہ میں جو حضرت عیسی الطلبقلا کو خدا بنارہے تھے، قا دیاتی تفریط کا ڈھونگ کھڑا کیا گیا۔ جس کے پیٹیو، نے حضرت کی النگلیج کا کوگالیاں دیں اور ان کی جگہ جیمیننے کی کوشش کی ۔ لہذا وہ ینی قادیانی بیتاثر دیتے ہیں کے مسلمانوں کوجا ہے کہ میسائیوں کی افراط کی ضدیش، کر ن کی بیخی قادیا نیوں کی اس تفریط کو قبول کرلیں۔ ﴿ خواہ بیما کرنے میں وہ وقر '' ن کی وی ہو ئی صحیحتی کے مخرف ہوئے پر مجبور ہوجا کمیں )۔

ع بىوخت مقل زجيرت كداي چە بوالىچى ست

## وجه لي مسحيت محسوالات

اب ان سوالہ ت کو ملاحظہ فرما ہے جو قادیان کی وجالی مسیحیت نے **تعلیعی** 

میسیت کی طرف ہے تمائندہ ہوکر کیے ہیں۔

پهلا عدوال: "خد ونديسوع من ، زرويئ آن چونکه" كلمة الله" اور وح الله جيس ، وراز رويخ احدويث بينم بر سلام - صرف وه اور دن كی والده محتر مدمس شيطانی ہے پاک بيس ، اس سيان كا ثانی كوئی بيس بوسكيّا ور زكسي تدجيب ميس ميطانت ہے كه خد وندجيسي اوصاف والی جستی معرض وجود ميں لاسكيا "۔

الجواب . "اي سوس كے جواب شن قادياني في الفوريكيد الك كرآ أن مين حصرت عيسى التقييل كوكلت للداور وح الترفيس كها كميا ورحديث ثبوي ( النظية ) على أتيل اور ن کی وابدہ محتر مدکومس شیطانی ہے یا ک ظاہر نہیں کی عمیا۔ لیکن اس کا سیح جواب ہیے کہ قرآن يوك حضرت عيس التعليقات كوكلت المتداورروح الله كهتاب اورخدكي بين آيت على بركرتا بررقرة ن اور حديث وونو برحظرت عيس الطبيخ ورحضرت مريم رضي المصيه کو معصوم یعن مس شیطان سے باک قرار دیتے ہیں الیکن اس سے رہے ، زم نہیں آتا کہ خدا ك نزويك كسي اور بشركا درجه وه يواس من بيزه كرتين جوسكنا جومعزت عيني البطائيلا كوديا تھیں۔اسورم کے نز دیک تم موانبیا ہمعصوم جنی مس شیطا ن سے پاک ہیں اور آگر قر سن یا ک نے حضرت عیسی التفییلا کو اُ خلت الله اُن اُروح الله العنی آیت الله بوٹے کا ورجہ دیا ہے تو حضور سرور كا نَنات الله كوفي وَهَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَ اللهُ رَمي اور ﴿قَابَ قَوْسَيْن أَوْ أَدْلَى ﴾ وراى فتم كے ديكر دُطابات سے لواڑا ہے۔ جس كى تفصيلات ميں جائے کی شرورت کیں''۔

دوسوا سوال "اسلام خدا ونديج توكيات كي واريول ييدا وساف وال مقدى مينيال بهي بيدا كرف والم مقدى مستيال بهي بيدا كرف كي طاقت نبيل ركها قرآن كروس بيدا كرف بيدا كردواريان

خداوندوئي اللي كمستنيض فرمائ كئر جيب ﴿ وَإِذْ أَوْحَيْثُ اللِّي الْحَوَّارِيِّيْنَ ﴾ كى آيت سے تابت ہے! ـ

جواب: یہ ہے کہ حضرت میں النظیمی اور ن کے حواری بھی اسلام ہی کے پیروشے۔
اس اسدم کے جو حضرت حتی مرتبت کی کے عہد میں آ کر پاریز تھیں کو پہنچا۔ لہذ عیس تی اسلام کے جو حضرت عیس تی النظیمی اور ان کے حواریوں پر مسلمانوں سے زیادہ حق جمانے کے الل مہیں۔ ہوتی رہا اور ان کے حواریوں پر مسلمانوں سے زیادہ حق جمانے کے الل مہیں۔ ہوتی رہا حوریوں پر وقی کے نزول کا معامد سوع م وقی کا نزاول تو حیوا تات وجی دات پر بایئے تھیں کو بھی قرآن میں فاہت ہے۔ وقی نبوت ووقی رہا است حضرت ختی مرتبت پر بایئے تھیل کو بھی گئی۔

#### أيك واقعه

 جب ٹیں تبنزل الملئکة والروح پر پہنی تو بہ عقیقت کبرئ میرے دل پر متكشف موكن كه، مت محربيه مير ملائكه اورروح القدس كانزول برساب "ليدة القدر" ميس موتا ہے اور امت عیسوی میں ایک مثال صرف ایک دفعہ متی ہیں، پس اس متم کے وساوس جو مرز ئی شیرطین کی طرف ہے مسلمائوں کے قلوب میں عام طور پر ڈالے جاتے ہیں، یکسر ے حقیقت میں برجن میں محفل افغلی بہر پھیراور تمتمان حقیقت سے کام لیا جا تاہے۔ قاديان كى دج بي مسجيت كي ثما كنده "إفضل" كا تبسر سوال حسب ذيل ب: قيمسدا مدوال "ووط قورمتي جس نه حضرت كوي التكييلا كي امت كي اصلاح فر ان کے لیے ظہور فر ایا۔ سی خداوند کوخد باب نے بیٹیبر سوم مفرت میں بھی کا مت کی اصلاح وامداد کے بیر آسان ہے ٹازل کرنے کابر بان پینیٹر ایند م بقول محمد بال و کتب محدیال پیغ م سنایا اور پنجبراسلام کے اس پیغ م پر محمدی حضر ت صدق ول ہے ایمان لاکر تلایں دم خداوند کی مداد ورآ سان سے ناز ب ہوئے کے تنظر میں یکٹیبراسلام نے ہمارے خداوند کونه صرف اصلاح کرنے «ورامداود بینے و لا بی فرمایا بلکدان کی مقدس ڈاٹ کو تھم اور عدل بھی اینے ن اقوال میں کہا جن کو حدیثیں کہتے ہیں،وریوں خداوند کے کلام کی محمر بول میں منا دی کی <sup>22</sup>۔

جواب: جران ہوں کہ اس ہے متی سوال کا مطلب کی ہے؟ کی الفضل اور چاہت ہے،
چونکہ عیسائی مسمانوں کو طعن دے رہے ہیں کہ حضور سرور کا کات بھی نے حضرت عیسی النظیفی نے حضرت عیسی النظیفی کے درجہ کی تعریف کی ہے اور انہیں تھم وعدل بتا یہ ہے اور حضرت میسی النظیفی کے مہررک کام کی جمہ یوں میں مناوی کی ہے۔ البندا مسمانوں کو جا ہے کہ قرآن یا ک اور عدرت شریف کے ارت و بولائے طاق رکھ کر مرز اے قادیانی کی طرح حضرت میسی النظیفی کو کا بیاں دینے لگ جا کی ۔ جنہیں خدا تعالی اور جیتھا فی اللہ بیا والا بحرق کی کہدرہ ہے۔

باتی رہا ہے تھے۔ جو س الیکی الیکی فرکور ہوا ہے اور جے مرز کی بھی بڑے در ہے اپنا دہے مرز کی بھی بڑے در ہے اپنا دہ جی کے حضرت جیسی الیکی بیٹی مشہب تول کی دینی اصلاح کے ہے اس وقت، کمیں گے جب امت جمری گراہ ہو چکی ہوگی ، اس کی مشہرات ویٹ وقر آن سے کہیں نہیں ملتی ۔ حضرت عسی الیکی بھی کا خوار میں ہے ۔ جس کے مسلمہ میں حسب ویل کام ان کے ماتھوں ہو ہے ۔ جس کے مسلمہ میں حسب ویل کام ان کے ماتھوں ہو ہے۔

تحق دجاں ، کسر صلیب ، آل خزیر ، رفع جزید ابن میں کہیں مذکور نہیں کے حضرت عیسی النظیمیٰ است محدید کی (جو گراہ ہو پیکی ہوگی) دیل صلاح کریں گے۔ان کا نزول یہود یول اور عیس کیوں پر ہر طرح سے اتمام جمت کرنے کے لیے ہوگا ورامت محمدید کے صوفین ان کے نزوں سے پہلے ہی اپنے قرائض انجام دے دہ یہول گے۔ حضرت صدفین ان کے نزوں سے پہلے ہی اپنے قرائض انجام دے دہ یہول گے۔ حضرت عیس النظیمیٰ اس کی نشکر میں شامل ہوکر دجال نشکر سے جنگ کریں گے دوراس طرح میں ماری ورثوت لیے مسلم ہی کے تیجہ رہے ورثوت لیے مسلم ورسمیں نوں کی مداد فرہ کمیں گے۔وہ پہلے بھی مسلم ہی کے تیجہ رہے ورثوت لیے ورثوت لیے دوت بارگاہ ایز دی میں بدیناق کر چکے میں کر میں شرط زندگی آخری نی پرایمان دو واقا اور

اس کی مدوکروں گا۔ مرزائیوں کا پیطرزعمل کدوہ حضرت عیسی التنظیق کو اسدم سے متفائر ملکہ اس کی مدوکروں گا۔ مرزائیوں کا پیطرزعمل کدوہ حضرت عیسی التنظیق کے وہ دوہ کو جمہوری وہ کے اس کے معلی التنظیق سے بہتے بھی دور سے جیسے بعنی جول کرنے ہے انکار کرویں نہ جا انکار حضرت میسی التنظیق سے بہتے بھی دور سے جیسے بعنی مسلمانوں کی طورح سے اور جب آئیں گئے وہ بھی مسلمانوں میں ہوں گے۔ میسائی جوانہیں خداوند کہ کر یکارر ہے تیں۔ ن برکی فتم کاحق نہیں رکھتے۔ قادیان کی وہ لی سیجے سے تما کندہ 'الفضل' کا قادیان کی وہ لی سیجے سے تما کندہ 'الفضل' کا

چوتھا، پانچواں اور چھٹا سوال: یہ ہے کہ حفرت میں النظامی کے متعلق منذ کرہ صدر عقا کدر کھنے سے حضور مرود کا خات اللہ پران کے درجہ کی برتری ٹابت ہوتی ہے۔ لیعنی برناز برہونا اور بقول ان کے بیعنی برکا ہونا اور بقول ان کے اس برناز برکا ہونا اور بقول ان کے اس مت کی اصل ح کرنا جے حضور سید انسلین کی کربیت و تعلیم بھی راہ راست مرند دکھی ہے۔ سے امور بیں فن سے حضرت فتی مرتبت پر حضرت مینی النسیالی کی برتری ظاہر ہوتی ہے۔

، سے زید دو لفوسوال اور کوئی نہیں ہوسکتا۔ قدا کے تزویک انجیائے کر م علیہ السادم کی تفضیل کا معید ریڈیل جواو پر بیون ہوا اور نہ دنیا ٹیل انسان کی انس ن کوروہ فی طور پر اس بنا پر برتر خیال کرسکتا ہے کہ فلاں کو موٹر یا طیارہ اللہ چکا ہے، یا فلال مرت کی میر کر تبایا ہوا کہ میار کر تبایا فلال مرت کی میر کر تبایا فلال کی عمر زیادہ ہے۔ اس سوال کا جواب کہ خداوند کر بھی الظیمان اللہ کا اس کی عمر زیادہ ہے۔ اس سوال کا جواب کہ خداوند کر بھی السلمان کی اس کی خواب کہ فلال کی تعدید کی سامت کو کفار کے ہاتھوں بچ کر آ جانوں پر کیوں پناہ ندوی۔ وہ واقع سے شہر دے وے میں جو جبر سے جبر کی تعدیم جو تبایل کی تعدیم جو کے اور جنہوں نے فوٹ اس فی کی تقدیم جیت کر رکھ دی۔

مسلمان أكر حضرت فحتمى مرشبت الفطيط كادرجه ديجفاحه بين توانبين قرآن مإك اوراس كي ، ن. آیات کو پیش نظر رکھنا ھا ہے جن میں پھیل دین اُنتم رسالت معراج ،ور میثاق النبیین کا ذَكَرِكِ الميائياتِ اورا كرميرا كي حضرت عيسي التيبيلا كي فضيت كا تصديب يتمين توان كے ساتھ بحث کرنے اور اس بحث کے سسد میں مرزائے تادیانی کی طرح حضرت عيسى النظيية المركامين وينے كى ہجائے البيس ہى وكھا دينى جاہيے كه خود حضرت عيني النظييل! مطرت محتمي مرشبت التطبيقلا كم متعلق كيا كهد محتم بين، " يوحنا" كي الجيل باب امیں کھی ہے۔'' اور شل باپ ہے درخواست کروں گا تو وہمہیں دوسرا مدد گا ر(وکیل اور شفع ) بخشے گا کہ م**رتک ت**مبارے سرتھ رہے لینی سجائی کا روح جسے ونیا حاصل نہیں كريكتي" \_("يت ١١١هـ١١) " ميل سف بيا باتيل تمهارت ساته ره كرتم سے كيس ليكن مددگار (وکیل اور شفیع ) بینی روح القدی ہے باپ میرے نام ہے بھیج گا۔ وہی تہمیں سب بالتين تلهائ كااور جوبكه ين تم ع كها بوه سبتهين يودوات كا" (مُصَلِقًا لِلمَا مَعَكُمْ) "\_(آیت ۲۷۶۴۵)" أن كے بعد بیل تم ہے بہت تى یا تیل ند كروں گا۔ كيونكد و ثيا كا مردار (سرورکونین ﷺ) آتا ہاور بھی میں اس کا بھینیں '۔ (آیت ۲۰) 'ایس تم سے کے کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے سے فائد مند ہے۔ کیونکہ آگر ہیں شہ وی تو وہ مدد گار ( وکیل و شفق ) تمہر سے یاس شاھے گا۔ لیکن اگر جاؤں گا تو سے تمہارے یا ک بھیج دول گا وروہ آ کرو نیا کوگن ہ اور راست بازی اورعدالت کے بارے میں قصور و ریٹھبرائے گا۔گنا ہ کے بارے شال ہے کہ وہ جھے مرایر انجیل لاتے۔ دوست بازی کے بارے ش اس سے کہ یں وب کے باس جا تاہوں اور تم مجھے پھر نہ دیکھو گے۔عد الت کے بارے بیل اس لیے كەد نيا كاسروار بجرم تفہرايا كياب۔ جھےتم سے اور بھی بہت ى باتيں كہنی ہيں كرائے ان كى مرد، شت نہیں کر سکتے لیکن وہ یعنی سیائی ( دین کامل ) کی راہ دکھائے گا : س سے کہ وہ ایل طرف سے شہ کہ گا میکن جو پھھ سے گاوہی کہے گا اور تہمیں آ کندہ کی خبریں دے۔ ﴿ وَ مَا

#### يَنُطِقُ عَيِ الْهُوى إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحُيٌّ يُّؤْحِي﴾ ("بت،نديت )

انجیل بی حضرت عیسی الطلبیقلا کے ان ارش دات کی موجودگی بیل، گرعیسائی حضرت محتی مرتبت بیشتی مرتبت بیشتی کے فیضان رحمت سے محروم رہیں تو ان کی مرضی مسلمان مرز ائیوں اور ان کے ویشوا کی طرح بینیس کر سکتے کہ عیسائیوں کی ضد بیل آ کر حضرت عیسی الطبیقی کی شد بیل آ کر حضرت عیسی الطبیقی کو ایجو کی مرد بیل آ کر حضرت عیسی الطبیقی کو ایجو کی میں اور اسی طرح مردو وجوج کیس بیسی الطبیقی کو ایجو کی میں اور اسی طرح مردا کی اور مرز کی ایک یا دوسر اور العوم نبی کی مثان بیل گستاخی کے مرتکب بوکر مردو ہو چکے ہیں۔ میسائیوں کی میک بیل میں میں اور انہوں کی وجانی میسیست بیل اسد می گرزیب کے لیے جو جیسائیوں کی میکنیش میسیست ، ورم رز ائیوں کی وجانی میسیست بیل اسد می گرزیب کے لیے جو چول وامن کاس تھ ہے دور جوشیہ معاہدہ ہو چکا ہے۔ س پر اس سسد مضافین کے آ خیر میں روشی ڈ الی جائے گی۔

## ر ہوریمرزائیوں کی منطقی موشگافیوں

استضارات کے سلسد بیل ایک لا ہوری مرز انگ نے بھی راقم امحروف سے چند سوالات کے بیں۔ جن کی حیثیت منطق موشکا فیوں سے زیادہ نیس بیسوالہ سے اور ان کے جواب ذیل میں درج کیے جاتے ہیں۔

مسوال معبوا به راایمان ہے کہ دئی رس است حفرت آ دم صفی اللہ سے شروع ہو کر حضرت جم مصطفی ﷺ پرختم ہوگیا۔اب تی مت تک دئی رس ات ور باب نبوت بند ہو چکا ہے۔جیس کرقر آن شریف اورا صوبت شریف سے ثابت ہے تا:

ا بيآپ سرطرن وختين كردهرت تي اين مريم دوبارة تشريف الأكيل ملي جب كه بوت اورق من المنتب الماوي بيا من المنتب الماوي بيا بياد وقر آن المنتب الماوي بيا المنتب المنتب

بیں اور جو خبریں احاد مے صحور میں دی گئی ہیں ، ن میں کہیں یہ ندکور نہیں کہ حضرت عیسی النظیمیٰ اللہ کی مد، جرائے وظیفہ نبوت کے سے ہوگی اور ان برقر آن باک کے مدوہ کوئی ورثی آ مائی کتاب نازل ہوگی ، صفرت میسی النظیمیٰ کی آمد کا مقصد قرآن کی رو کے ورثی آمد کا مقصد قرآن کی رو سے جس النظیمیٰ کی آمد کا مقصد قرآن کی مرکب سے جس کہ میں اس سلسد مضامین قرآن تھیم کے تصوص بیان آرکے ڈائسیما ہوں۔

مدوال(ب) حضرت على الطبيلاكي وفات قرآن مجيد اور احاديث شريف، المداور محتولات مثلاً ابوالكلام آزرد، مجيد كي اقوال سے ثابت ہے اور ہندوت ان كے مشہور حضرات مثلاً ابوالكلام آزرد، و كم محمد اقبال جواجہ حسن نظا في اور يوسف على وغيره وغيره وفات مسيح الطبيلات كے قائل بات م

البعد اب بین لکے پیکا ہوں کہ مجھے اس بات کا علم نہیں کہ متقد بین ومتاخرین بین کون کون سے علی ءوفات کے انتظامی کے قائل تھے ، یہ بین البیکن البیالیں جا نتا ہوں کہ حضورا کرم فائی کے اسٹیمیں کے کہ خردی ہے ورقر آن کریم کی آیات ہے جمی نے ہمیں کے کہ خردی ہے ورقر آن کریم کی آیات ہے جمی کہ بین خابت ہے ۔ اگر بعض حضرات وفات کے کائل بیل تو ہوا کریں ، جھے ان سے کوئی سروکا رہیں۔

مدوال (ج) اگر حضرت می التیلیدی دوباره آئان سے نزول فرما کیں۔ تو لا محال ان کو قرآن نو المحال ان کو قرآن نو المحال ان کو قرآن نام دیا ہے تا ہے ہوگا۔ اگر ان کا بیشل خدا کے تئم کے ماتحت ہوگا جو جر تیل کے ذریعے ان کو سے گا تو بیقر آن شریف کے ضرف ہے۔ کیونکدوی رسالت کا درواڑھ بندے۔

الجواب: مين س امركي تشريح كرچكا مون كه جس دين كي تبديغ حضرت عيسي التطبيع الأ

دیگر انبیائے کرام نے اپنے اپنے عہد رس لت یک کی وی وین دھنرت تھتی مرتبت النے اپنے عہد رس لت یک کی وی وین دھنرت تھتی مرتبت النے باید اگر حضرت میں النظیف الم آن تھیم پر عمل کریں گے قربیان کی شان تبوت کے خلاف امر کیوں ہو گیا۔ باتی رہایہ مواں کہ وہ یہ کیوں کریں گے۔ آیاان کو وی کے ذریعے ایس کرنے کا تھم ویا جائے گا۔ اس کا جواب سیرے کہ بیتھم آئیں اور دیگر انبیا کواکی روز ویا گیا۔ جس روز ن کواکر م ذوائبلاس نے ثبوت ورسالت کے منصب سے لواز الا کواک روز ویا گیا۔ جس روز ن کواکر وہ ظہور ختم الرسلین کی تھی کے عہد کو یا تھی تو ان کی مرد کریں۔ اس مقصد کے سیمان پر رس لت یعنی ان کی مرد کریں۔ اس مقصد کے سیمان پر کسی ناز دوجی کے نزول کی ضرورت نہیں۔

ای سول کے خمن میں بی جی او چھا گیا ہے کداگر ہے کہیں کرو واحتی ہوکر آ کی ایک تو صاحب شریعت ، ورستقل نبی کوکس جزم کی بنا پر معزول کیا ہے گا ، اگر وہ اس عبد جلید ہے اتار کر ، یک احتی بنائے ہو کی گوٹی قربی کا تر بقی ہے خلاف ہے۔ جیسا کہ اللہ تنا کی فریا تا ہے ﴿ وَمَا أَدُ سَلُفًا مِنْ رَّسُولُ إِلَّا لِيُطّاعَ بِاذْنِ اللهِ ﴾ کسی رسول کو مطبح منائے کے سے جیجے جیں ۔

ال منطقی موشگانی کا جواب بھی وہی ہے جو ویر ندکور ہوائے ' بیٹاق النبیین' والی آ بہت ال امر پرش ہدوال ہے کہ م اغیبات کرام بشرط زندگی حضرت ختی مرتبت عشق پر ایمان سر پرش ہدوال ہے کہ م اغیبات کرام بشرط زندگی حضرت ختی مرتبت عشق پر ایمان سر سر ال بوٹ کا وعدہ کر بھے ہیں۔
معوال (د) جررسول سے قیامت کے دن اس کی امت کے بارے شی سواں ہوگا۔ کیا مت محمد سے معال حضرت می دونوں سے موال مت محمد سے متعمل حضرت می دونوں سے موال کیا جائے گا۔ عال تکدفر آن شریف میں ''مورہ و کدو' کے آخر اس صاف درج ہے کہ

'' مسیح'' ہےصرف اس کی امت کے متعلق یو چھ جائے گا۔

الجواب بيآب سيآب سي كاكر قيمت كون حطرت يسي الطَّلِين المستخديد كم تعلق بجي مسكول بور م كركم مسلمان كابي عقيده بيل كدن سامت محديد كم تعلق كوئى سوال كيا جائ كار، لبنة وه التي امت كركم اه بوج في اوران مرة خرى دور يس يعنى قيامت كرقريب الجان لاف كم تعلق شروت وي كر

مدوال(س) ایک طرف آپ کا یا تقیدہ ہے کہ حضرت کی تیامت سے پڑھ پہنے کی اسری اللہ اس کے دوسری کے دوسری کے دوسری کے دوسری طرف قرآن شریف کس موجود ہے ﴿ وَاللَّقَيْدَ اللَّهِ اللّٰهَ اللّٰهَ اللّٰهَ اللّٰهَ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ

العجد الب حدات المسات على الفليكالا كي آمد كے وقت صدر ما و يت شريف بيس بالتشريخ فركور بيس، وران كے ساتھ الى يہ بتا ديا كيا كرل د جال كى بعد مسمانوں كو كفار پرايك دفعد فعية كال حاصل ہوجائے گاليكن بجي عرصد كے بعد كفار بيس سے ايك قوم بجر خروج كركے مسمانوں كو بريثان كردے كى اور مسلمان بہاڑوں بر بناہ لينے كے بيے مجبور ہوجا كيل كے جہاں وفات باجا كيل كي اور مسلمان بہاڑوں بر بناہ لينے كے بيے مجبور ہوجا كيل بيس ميں بيات والداك بندفس بھى روئے زين بير باقى ندر ہے كا وركفار جو يقينا آبال بيل بيل فض وعد وت ركھيں كے۔اس كرة ارضى كوا بي الله ميں بير باقى ندر ہے كا وركفار وي بين برقيامت آبال كرة ارضى كوا بي خطم ہے۔اس كرة ارضى كوا بي خطم ہے۔اس كرة ارضى كوا بي خطم ہے معمور كرد بن كے البى برقيامت آبالى كے۔

**سوال (ص) کی آپ کے موہومہ ک**ے بعد بھی مجد دین آتے رہیں گے ہجیا کہ اس امت کے بیروعد دہے۔

الجواب حفرت من النَفَيْكُم كَ مجيها كمين ترك كرچكا بول تجديدواحيك

دین ہے کوئی عنق نہیں رکھتی۔ بیآ مرکف "علم للساعة" " کے طور پر ہے۔ جس کے بعد قیامت آجائے گی۔ ہند سوال ہی پید نہیں ہوتا۔

سوال (ض) قرآن شریف (سره نره یون) ﴿ وَعَدَ اللهُ الْلِیْنَ الْمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الطّبِحِت لَیَسَتَحْلِفَتُهُمْ فِی الْآرْضِ ﴾ ی اندتی لی نه وید وفره یا به که دین کی اشتی لی نه وید وفره یا به که دین کی اشتی کی یو آتشیر فره کی به کنی که دین کی اش عند می یو آتشیر فره کی به که این الله یبعث فی هله الامة علی رأس کل مانة سنة من یجدد لها دینها، اندتی کی برصدی کرد ای باید شخص بحیجارے کا جواس دین کوتاز و کرے گا۔

اگر قرآن شریف کی مندرجہ ہو۔ آئےت شریف اور حدیث شریف کے مطابق تیرہ سوس ل ہے مجدد آئے ہیں۔ اور جوآئی مجدد کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں۔ آؤ چھر کی وجہ ہے کہ اس صدی کے نسف سے زائد گرز رجائے پر مجدد کا نام وشان بھی نہیں۔ اب تو پندرھویں صدی کے نسف سے زائد گرز رجائے پر مجدد کا نام وشان بھی نہیں۔ اب تو پندرھویں صدی کی دی جو کے گاور (تعود یا اللہ مدی کے مجدد کا زمانہ قریب آئے ہو ہے کہ چودھویں صدی کی دی جو کے گاور

المالاتات المالات

ہورہے ہیں۔ بیموں کروہ مجدد کون تھ ؟ چنداں اہمیت ٹبیس رکھتا۔

ایک اور له جوری مرز ائی جناب محمد صاوق صاحب ہیڈ ، سٹر سنوری گیٹ بٹیالہ نے'' پیغ صلح''میں رقم الحروف سے بیاستفسار کیا ہے:

"مرحی فان صاحب! المسلام علی من اتبع المهدی۔ یم آپ کافید در مرحی فان میں اتبع المهدی۔ یم آپ کافید در اسان 'کاتھر بیاروز اندمطا مد کرتار ہتا ہوں۔ ہماعت قادیان کی فالفت کی وجہ تو ہیں مسجویس آتی ہے کہ نہول نے اپنی ایک تعید کی مرح کی خوف درزی کرتے ہوئے سید المسلین کی کے بعد آس صور کے ایک تنبع کوئی بنا دیو اور اس طرح سے اس سیدال فیاء کی بنا دیو اور اس طرح سے اس سیدال فیاء کی جنگ کے مرحک ہوئے آگر ' بنی عت احمد بیا' قادیان کے ساتھ ۔ پکی فافت کی بنا جمائے نبوت کے مقیدہ ہے تو ہم میں اس میدا ہور کی افالفت کے لیے آپ کے باس کون سے وجوہ میں۔ مماعت احمد بیدا ہمود کے معزز درا کین بار بارا ہے عقائم کا اعد ن کر بینے میں وران میں کوئی لیکی بات نبیل جمن کی وجد اسلام میں کسی کم کافتنہ پیدا ہوتا ہو۔ آپ اور ہم سب کا طول ایک ، سب کا رسول ایک ، سب کا قرآن ن میک ، مسب کا طاکد اور ہوم آخرے برائی سے اور ہم سب کا طول ایک ، سب کا رسول ایک ، سب کا قرآن ن میک ، مسب کا طاکد اور ہوم آخرے برائی سے میں موج تا ہے ، تو پھر اس

الجواب، اگری بی چیتے ہوتوالا ہوری مرز کیول ہے میری بنا سے قاصمت رہے کہ یہ وگ مرز، غدم احمد آد یا تی ہے کہ اور کا اسدم کی تعلیم کے من فی سمجھ لینے اور جان سنے کے ماوی کو اسدم کی تعلیم کے من فی سمجھ لینے اور جان سنے کے باوجود س کوشش میں گئے رہتے ہیں کہ اے نہ صرف مسمون بلکدایک ہرگزیدہ مسمون فا بت کریں۔ دہ ہوری مرز انیوں کے، کم لوگ جمھ بیکے ہیں کہ مرز اندام احمد قاد یا فی مفتری اور کذیب تھا۔ ان ہیں کے بعض لوگ اینے دانوں میں اے مجبوط الحوال قرار ویتے ہیں۔ اور کذیب تھا۔ ان ہیں کے بعض لوگ اینے دانوں میں اے مجبوط الحوال قرار ویتے ہیں۔

میکن اس کے باہ جودمحض ہٹ دھری کی بٹایر دجل و زور کی اس دکان کو جیکائے کے لیے کوش اں بہتے ہیں ،جس کے فریب خوروہ گا یک وہ بن بچکے ہیں ۔۔ ، بھوری مرزائی کہتے ہیں كَهُ " مرزا غلام احمد قادياني كي تحريرات" بين جودعاوي انبيائة كرام هديهم السلام كي نوجين اور صلحائے امت کی تذبیل مرمشمتل ہیں۔ وہ محض شطحیات یعنی مجذوب کی بڑے زیادہ وقعت نیس رسمے اور تی مرسول ما تشریحی تی ہوئے کے متعلق اس کے جیتے وہ وی ہیں۔وہ بطورياز واستعاره استعال ووية بين ليكن محدث معلهم عن الله، هاهود عن الله ورسيح موعود ہونے کے متعبق جو دعاوی ہیں، وہ صحیح ہیں۔ یہ یوزیش عقلی حیثیت ہے کس قدر فرو ہا یہ استعدل ل ہے۔اگرتم مرز کے قادیانی کے وعا و**ی نبوت و رسالت کومی** زیجنی بناوٹ م محمول کرتے ہوتو کیا وجہ ہے کہ اس کے خدث المہم مجدد، مامور اور سے ہونے کے دعاوی کو بھی بناوٹ تبیس بچھتے اورموخرالذ کر دعاوی کاتشلیم کرنا شرطابیا ن قمرار دیتے ہواوران دعاوی کے جواز کے بیے قرآں یو ک اور احادیث کے معانی پیش تحریف و تاویل کرنے ہے بھی محتر زنہیں رہتے اگرائ تخص کے دیاوی کا بیک حصدای کے دیا فی تواز ن کی خرانی کا نتیجہ تھا، یا می زود ستعارہ تھا تو اس کے دعاوی کا دوسرا حصے تس طرح و جب انتسلیم ہوگا۔ سورل پنہیں كرتم كي كهدر بهول سوال بدب كرجس فخف كوتم ف إيثا پيشوا بنا ركها ساس ك اقوال واعمال شربعت غرائے اسومیے روشن میں کیے تھے؟ تم کہتے ہو کہتم یعنی یہ ہوری مرز کی خد کی وحداثیت انجد عربی این کی رساست کال بقر آن یاک، ملائکه اور بیم آخرت یرایران رکھنے والے اشخاص کو دائر ہ اسلام ہے خارج نہیں کہتے۔ لیکن تمہر رائنل ہدے کہ منتفسر نے اس انتفار میں''راقم محروف'' کواسد می طریق ہے سدم کہنے کے بجائے "والسلام على من اتبع الهدى" كاده جمداكه ب، جومسر ت كذرك ياستعال

کرتے ہیں یتم کہتے ہو کہ جمیں مسلمانوں کے ساتھ قمازیں پڑھنے ان کے جنازول میں شامل ہوئے اور ان کے ساتھ رشتہ ناطرے تعاقبات قائم رکھنے بیل کوئی عذر نہیں ۔ لیکن تمہارا عال بیے کہتم نے اپنی ڈیزھ اینٹ کی مجد مگ تقبیر کر رکھی ہے اور بھی مسلمہ تول کا ساتھ نہیں دیتے۔ کار ہور میں عیدین کی نمازتم مسمانوں ہے الگ ہو کراد کرتے ہورتم کبو کے کہ الل حدیث بھی تو یہا کرتے ہیں۔ اگر وہ کرتے ہیں، تو وہ بھی تنطی کے مرتک مورے ہیں۔ باتی رہد موال كتمبارے عقائد جوتم ظاہر كرتے ہوء آ يا تهبيل دائر واسلام ے خارج قرار دیتے ہیں میانہیں؟ اس کا فیصد تنہیں دین اسلام کے جید مل و کے سامنے ایے عقائد پیش کر کے حاصل کرنا جاہے اور سب سے میسے تہیں مرز اغدم حمد قاویا ٹی کے متعنق اس کے اقواں واعل ں کی بناء میرفتوی حاصل کرنا جا ہے۔ اگرتم پیزئیں کرتے تو مسلمان تمهار \_ متعتل يهي مجهن يرجبور بين كرتم بهي ذرامخنف رنگ بين تخ يب دين اسلام کا وہی وظیفہ بیں ، رہے ہوجس کے لیے مرزا شاہم احمہ قادیانی نے اپنا ایمان غیار کے ہاتھ ﷺ ڈ الا تھ اور امت مسلمہ بیں ایک ایسے فقند کی بنیاد رکھ دی جس کی جون کو ہم میں ج تک رو رہے ہیں اور تدمعلوم کب تک روتے رہیں گے۔

# قادياني تحريك اوراس كالبس منظر

قادیائیت کی ترکیک جو کسی قدرترتی پاکراسلام اور ونیائے اس م کے ہے ایک زیروست خطرہ بن چی ہے۔ آئ کل مسمد نان عام کے تم م چھوٹے برے طبق ت کی توجہت کو اپنی جاب کردہی ہے۔ سال نے دین تیم نے اس تدجہ کے بانی کے طداند وعادی کو اس مورز بھ نب ہی تھا۔ وعادی کو اس ما احد قادی نی نے اس کا اعدان کیا تھا۔ عادی کرام کا کام بھی تا کہ ایک نے فتنے کودین حقد مسلام کی مسلمات کے معیار پر پر کھ کر طاب کے کہ کاریک نے فتنے کودین حقد مسلام کی مسلمات کے معیار پر پر کھ کر

اس کے کھرے یا کھوٹ ہوئے کا اعلان کردیتے اور اس فتنہ کا سدیاب کرنے کے لیے ارش ووہ لینے کے حریدہ استعال کرتے۔ ہندوستان کے حالات ک سے زیادہ جمت یا اقدام كرية كى اج زت نبيس وسيخ تجيد حكومت كا فقد ارسات سمندر بارسيه جل كرا في والى غیرمسلم قوم ہے ہاتھ میں تھا۔ حکومت اس می کے زوال کے باعث احتساب شرعی کا کوئی تحکیہ موجو دنہ تھا، جوالی ودار تداد کے اس قتنہ کوسیائے ویاسکتا۔ ہذا علی نے اسل م کی مسائل کے یا و جود مرزائیت کے 'وچل'' کی بیددکا ی چل نکلی اور ہوگ جواس کے من فی اسلام تعلیم کور کیستے ۔ ور جا نتے تھے حیران ہو ہو *کو کہنے گئے کہ* آیا مرز، غلام احمد اور س کے تبعین نے مختل د کا نداری ورجلب من فع د نیوی کے ہے مہنی قتم کی ایک گدی قائم کر لی ہے، یا اس کی تہد یں کوئی اور محرکات کام کررہے ہیں۔ عام طور پر یہی سمجھ کیا کہ مرزاغدہ م احمد نے ایج زماند کی لی و مرورفض سے فاکدہ اُٹھ کرحضول والیا کے لیے میہ ڈھونگ کھڑ، کیا اور ساوہ لوح اور حقیقت و ٹی ہے نا آ گاہ انتخاص کواینے وام فریب میں بھنس کر ایک گروہ پیدا کرایا۔ جس کا داخلی نظم کس قدر با قاعدہ بنا بیا گیا۔ مرز غلام احد جوطرح طرح کے محدانہ دعاوی كرنے سے يہلے اسيے وقت كے عام مولويول كى طرح أيك مولوى تف وعظ كہنے اور عیسا نیوں اور آ رید تاجیوں کے ساتھ مناظرے کرنے کے باعث فاص شہرت حاصل کر چکا تھ ور کھے لوگ اس کی ان کوششوں کو استحسان کی نظروں ہے دیکھتے وراس کے متعلق حسن ظن رکھتے تھے۔ جب تک مرز انتجے خطوط پر کام کرتا ر ہااں وفت کے عامیان دین نے اس کا س تھے دیا۔ اس کے کام کوسر ، داوراس کی مب تی کی تعریف کی ۔ سیکن جونبی اس لے ٹیا جیس بدل کرتخ بیب وین پر کمر ہمت یا عمرہ لی معان واسن م نے ایسے فرض کو پہیا نا اور اس سے ایگ ہو گئے ۔لیکن اس دور کے عدد ومرصرین مرز نے قادیو ٹی کے اس عصیان کومحض اس کی ڈ اتی

حرص وہوا کا نتیجہ سیجھتے رہے اور خیوں کرتے رہے کہ مقصد محض منافع د نیوی کے حصول کے ہے ایک گدی کا قائم کرنا اور بیوقو فول کی بیک جماعت حاصل کرنا ہے۔ اس سے زیادہ اس تحریک کی تبدیش اور کوئی محرکات کا منہیں کررہے۔

علائے اسلام نے قادیوں کی گدی قائم ہونے اور قادیانی جماعت کے ظہور یذم ہوئے کواس دور کے لوگول کی علم وین ہے بے خبری پرمحمول کیا، جو نگریزی حکومت اور بگریزی تعلیم کے باعث مسم نان ہند میں عام ہو چکی تھی۔ لبذا اس تر یک کی حقیقی اہمیت عو م دخواس کی نظروں ہے ایک طویل عرصداو تھل رہی تا آ تکدید فتنداور اس فتانے پس مرده کا م کرنے والی محرکات اپنی حقیقی شکل میں سائے آئے لگیس اور ہر جگد کے مسلمان محسوس كرنے لگے كه جس يودے كوت ج ہے چياس سار يبلغ " قاديان "ايسے كمنا م كاؤل ميں لكايا گیا تھا۔ اس کے برگ وہار کا نشؤ وٹم مسلم نان عالم کے دین ووٹیا کے لیے کیا معنی رکھتا تھ اوراس بودے کی کاشت ہ آبیاری اورنگیداشت کن مقاصد کے بیش نظر کی جار ہی تھی۔ نیز اس كى ترقى داس سكرزيرس بيرة في و لول سك دافعي للكم وردان كي حدست يوسع بوسة حوصلوں اور ان کے ہمراء و قائدین کی ہے سرویا تعلیوں کے حقیقی سب وملس کیا تھے؟ ن امور کو سیجینے کے بیراس ہیں منظر کا ثقاب اُلٹ کر ایک نظر دیکھنا ضروری ہے، جواس تحریک کے لیے بمنزلہ اس کے ہے۔ اس لیس منظر کی حقیقت سمجھے بغیر کوئی صدحب ہوش وخرو مثبان اس منتعجاب كاشكار تدري كا كهمرزائي مسلمان كبلان كيوان ويؤود السلام كے اس قد ردشن کیول ہیں ،وربیدد کیلنے کے یا وجود کہ مرز اغلام احمد کے اقو ل تفی اسلام ہونے کے علاوہ نہا بیت مصحکہ خیز اور مقل انسانی کی بتین تو بین ہیں ، وہ کیوں اس کا دم تھر تے ہیں اور اس سلسد بین شریل رہینے مرمصر ہیں ۔اس مذہب کو ہندوستان میں جوتھوڑ ابہت فروغ حاصل

ہوا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اور مرز ائیت کی تبلیغ کے بہانہ سے خارجہ اس لک میں جومشن بھیے جد ہے ہیں ان کی حقیق فرض و غایت کیا ہے؟ اس میں شک نیاں کرا کر وہ میں پھی فریب خور دوالوگ بھی شامل ہیں۔لیکن پڑھے لکھے آ دمیوں کی ، کٹریت کے اس تح یک میں شامل ہوئے کے وجوہ بکسر دوسرے ہیں، جوان سہب وعلل کو جان لینے کے بعد بوری طرح منکشف ہوجائے ہیں۔جوخفیہ طور ہرس فتہ کو گھڑ اگر نے کا موجب ہے۔

قادیانی فتنه کی حقیقت واہمیت معلوم کرنے کے ہے سب سے مہیران حالات و کوائف پرایک نگاہ ڈا مناضرہ رگ ہے جوانیسویں صدی سیجی اور س کے نصف آخر ہیں تمام حمر لک اسد می کواورمسلمانان ہند کو عام طور مربیش تنے رہے۔ بیروہ زمانہ ہے جس میں یورپ کی استعار بُوتو موں نے ایشیا اورافریقند کی من سرزمینوں پرجن میں مسمان آ بادیتھے۔ بل بول رکھا تھا اور سدمی مما مک، کیلے بعدد تھرے ال میچی توام کے زمرتگین ہوتے جلے جارے تھے، مسمانول کی دورز وہ صدی بہتاریج جس میلا موقع تقا، جب عیسائیت نے ان یر د نبوی اقلة ارحاصل کرنا شروع کیا۔ اس سنے پہلے عیس ئیول اورمسماتوں میں جس قدر جنگیس ہوتی رہی ، ان میں مسمہ لو س کا بیہ بھاری رہتہ تھاا ور پورے کی سیحی دول کئی و فعصیعبی جنگیس کر کےمسل ٹو پ کے مقابلہ میں نا کا می ونامرادی کا مندو کھے پیکی تھیں۔اس صدی کے تصادم اوراس میں عیسا نیول کاپلہ بھاری رہنے کے باعث یوری کی میسی دول کے مدہروں ے ن مسائل برخور کرنے کی ضرورت محسول جو آئییں "زاواسدی مما مک یا مفتوح مسلمان قوموں کے مقابلہ میں اپن افتد ، رقائم کرنے اور قائم رکھنے کے لیے پیش آئے۔ انہوں نے دیکھ کہ برجگہ سمانوں کی غربیت ان کے مقاصد کی راہ میں حائل ہورہی ہے۔ مسلمانوں کا جذبہ جہ دان کے اقدام کے لیے زبردست خطرہ ہے اور مسحیت کا مذہبی پیغے م

جو افریقند کی غیرمسلم اقوام کو نہایت آسانی ہے مغربی ستعدر کا مطبع و منقاد بنانے ش کامیاب ہورہ ہے۔ اس م کے مقابلہ میں کامیاب ہوتا تظریبی آتا۔ یہی وجھی کہ ، نگلت ن کا وزیمه اعظم مسترگلیڈ اسٹون اور فرانس وروس کے بعض مدیرون اور یا دریوں نے صاف الفاظ میں یہ کہدویا کہ جب تک قرآن حکیم موجود سے مسلم نوں کی طرف سے عیسا کوں کے بڑمی اور دنیوی افتر ار کو خطرہ یا حق رہے گا۔ پورپ ورے و کیجھتے تھے کہ مدىم ككي بل جدري به واحد استعاركاير جم الكريخ بن مسمانول كالذبي جذبهان كي مخالفت يركم بستة نظر آتا ہے۔ اگرافت نستان محمد كبرخار، اور مندوستان مفل مرزا اور بہادرش دخفر، یہے مجامد پید کرتا ہے، تو سوڈ ان اور سال لینڈ بل محمد المهیدی اور ملا کے کہیرا لیے قائدین پیدا ہوکر ان کی استعاری اسلیموں پرضرب کاری لگاتے ہیں اور تیونس، الجزائر، مرائش مصر، طرابس ، غرض ہر جگہ آئین ایک ہی تتم کے خیا ، ت ورایک ہی توع کے جدیات سے دوج ر مونا بڑر ہا ہے۔ ان جارت جارت جاتے ہیں، تہول نے مسمی توں کے دلوں سے مذہبیت کا اثر زائل کرنے اوران کے درمیان طرح طرح کے دینی فقتے کھڑے کرنے اور ترتی دینے کی تجاویز سوپتی شروع کردیں۔جس کا یک ٹمایا ہاڑ ہم اس و نیوی طریق علیم مں دیکھ رہے ہیں، جو ہر جگہ مسلمانوں کو فدجب ہے برگاند بنا رہاہے، وراس فتم کی کوششوں کا ووسرا مقید مختلف فتم کی طحدان تحریکات کی شکل میں روقما ہوا، جوتخ یب دین کے بیے معرض ظهورين ، لَي مَنْين \_ اليي جي تحريكات مِن عنه الكياتو" جهائية اور بايبعة" كي ووتحريك ب جس نے روی ڈیو میں سے برتم کا فیض حاصل کر کے ایم ان کی وحدت فی گیر برنا شروع کر دیا تھااور دوسر ن تحریک یک بھی فتیہ قادیان کی ہے جس کے مقد صد کی تشریح میں آ گے چل کرکروں گا۔

"مرز ، بیت" کی تولید کی حقیقت سے شناسا ہوئے کے سے بیدج ن لینا ضروری
ہے کہ عہد زار کے روی استعار نے ایمان میں نفاق کا بی بونے کے سے بیدج کی باب کو پیدا
کیا۔ جس نے میران میں میک سے فرج ہے بنیا دؤ ، ل دی اور روی فزانہ کی اید و کے بل پر
این جیرووال کی ایک تو ی جم عت کھڑی کر لی۔ جس نے میان میں بینوت کا علم بائد کر
دیا۔ ایمانی مسمان اس فت کا سر بن ورشمشیر کیلئے میں کامیاب ہوگئے ور اس تحریک کے
مرضے بی گردوات عمانے میں میں بن وگزیں ہوئے۔

مملکت عثمانہ کی قضا نیوٹ ومہدویت اور الوہیت کے جموے داروں کے لیے مازگارنتھی۔لبنداد ہاں کچھ عرصة تظریندرہے کے بعدانہوں نے ' مانا'' ور' تیرس' کواپی سر كرميوب كامركزينايد وريورب وامريك ك محتلف بدووامصاركا چكرنكات رب "بهاتي بقرب ' کے عقائد ومسلمات اور ' بہد کی تحریک ' کے نشو وارتقا کامطالعہ کیا جائے تو صاف نظر آ جائے گا کہ مرز ائیت نے ای تحریک ہے ہندوستان بی نیا فتند ہر یا کرنے کا خیال حاصل کیا۔ مرز اغد م جمد قادیانی کے اکثر دعاوی اور س کاطریق استدال تمام تر" با بیول" اور " بہائیول" کے دعاوی اوران کے طریق استدانا ل کاچ بے تھا۔ اگر 'بہائی'' اور' ہائی تح یک'' كامتصدروس كے استعارى مقاصد كے ليے امران كى قومى اور لى وصدت كو برباد كرنا تف تو قا دیانی تحریک کا مقصد ہندوستان میں برط دیے کے استعاری مقاصد کے قیام و دوام کے لیے داستہ صاف کرنا ہے۔امرین کے مسلمانوں نے اس قطرہ عظیم کوجید محسوس کر رہا۔لیکن ہندوستان کے مسمان بو محکوم ہو بھے تھے قادیا نیت کے خطرہ کے سیاس پہلوے یا فل رے۔ اس کی ایک وجہ بہ بھی تھی کہ وہ اس فتنہ کی سیاس حیثیت کے متعلق کچھ کہنے ہے معقدور بھی تھے اور انیسویں صدی میکی کے نصف آخریں عامیداء کے ناکام جب دآز وی کے

باعث اواس قدرد بادیئے گئے تھے کہ حکم انوں کے خوف کے باعث بھی کہ نہیں سکتے تھے۔
سوڈ ان ، سال لینڈ ، افغ لٹتان اور ہندوستان کے تجارب نے برحانیہ کے استعادی خود و
مد بروں کے دانوں میں سائد بیٹے بہد کردیئے تھے کہ مسلمان بیخ سی حقائد برقائم رہ باتو
کسی شکی وقت اس استعاد کے بیاز بروست خطرہ بن سکتے تیں۔ ان کے سامنے بابی اور
بب فی تح یک کا تیج بیعی تھ جوروں کی استعادی رپیشہ دوانیوں نے ایر بن میں کیا تھا۔ وہ اس
بب فی تح یک کا تیج بیعی تھ جوروں کی استعادی رپیشہ دوانیوں نے ایر بن میں کیا تھا۔ وہ اس
تاک میں تھے کہ اس قتم کی کوئی تح یک ہندوستان میں شروع کر فی جائے۔ اس مقصد کے
بیے برحانی استعار کے ایج تول نے مرزاند م احمد قادیا فی کو کار برہ ربی کی جینوست کے
بے برحانی استعار کے ایج تول نے مرزاند م احمد قادیا فی کو کار برہ ربی کے بینہ تی کیا۔
مرز کے قادیا فی برحانی کی ستعار کی انتہاں میں گواہشاں کا ایجنٹ تھا۔ خوداس کی تحریرات سے جیش کیا
جائے گا۔

## مرزائيت كأتعيم

سیای حیثیت ہے برط نی استعارکوسی نوں کے جذبہ جب دیں کی خوفناک سد
سندری اپنے مقاصد کی راہ یل حائل نظر آئی تھی بحد الماء کے بعد حکومت نے اس جذبہ کو
د بانے کے بیے قد غن کررکھی تھی کہ کوئی تحق گریزوں کو نصاری کی اس می اصطلاح سے یا و
نہ کر ے مرز غلام حمد قادیانی کی قبیل کے دین فردش ورونیا پرست مولویوں سے مذہبی
حیثیت میں بادشہ وفت کی احاصت فرض قرر دینے کے سے بروہ گیٹ کرایا گیاور
ھیکھی اللہ واجھی وفت کی احاصت فرض قرر دینے کے سے بروہ گیٹ کرایا گیاور
ھیکھی اللہ واجھی اللہ واجھی الکوئی اللہ فو منطح کے کہ کی تی تقفیر ہی سامنے
آئے گیس وہ بازوں کوجن میں مذہبی تقفیل یا دہ فرایوں کے ساتھ مسلمانوں کے سامنے اور میں سنے یا۔
درانہ میں مرزائے قادیاتی ایس خیب وغریب دے وی کے ساتھ مسلمانوں کے سامنے یا۔

اس وفت تک ہندوستان کے ایسے مسمی ن امرا اور عدد جنہیں سددی حکومت کی ہر بادی کا احساس تھا تاہید ہو چکے تھے۔ ہے ۱۸۵ ایا ہے حادثہ کے بعد جس بی مسلمانوں کوخوفناک جاتک کا سامٹا ہوا۔ کالل یک پٹت ایسے دور بیل ہے گزری جودیٹی ور دنیوی تعیم ہے یکسر بیگانہ تھا۔ گویا شعے خیاا ت ور شئے اگر است کو قیول کرنے کے لیے زبین ہموار ہو چکی تھی۔ بیگانہ تھا۔ گویا شغے خیاا ت ور شئے اگر است کو قیول کرنے کے لیے زبین ہموار ہو چکی تھی۔ ان حالات کے اعدم مرز اغلام احمد قاد بیائی نے اس نہ جب کی تبعی شروع کی ۔ جس کے پیش فظر مسلمانوں کے عقائد کی دونیا میں حسب ویل اختشار بیدا کرنا تھا۔ مرز ائیت کی تعلیم کی فیلیس سے مقائد کی دونیا میں حسب ویل اختشار بیدا کرنا تھا۔ مرز ائیت کی تعلیم کی فیلیس سے مقابل ہیں۔

" حضرت محم مصطفی ﷺ پر دین کی شخیس ،ورنعت خدادندی کے اتمام کا عقیدہ صحیح نہیں اور نبوت ورسالت کے درواؤے تا تیام قیامت کھلے جیں بیعنی ایسے پیٹیم مبعوث ہوسکتے ہیں جونوع انسانی کو وٹی حیثیت سے سے سے بیٹامات سائیں گے۔ ایسے بی پنجبرول میں ہے ایک مرز اغلام احمد قادیانی ہے جس پرایمان لائے بغیر کوئی شخص مسعمان نہیں ہوسکتا۔ جج کے بیے مکہ معظمہ میں مسلمانوں کا چھاع ضروری نہیں۔ بیٹو اب قادین کی ارض حرم مين منعقد مون والعار ندجسه بين جاكر حاصل موسكتا ب-اس في يغير ف کفار کے مقد مید میں مسلمانوں کے دین ودنیا کی حفاظت ویدا فعت کے ہیں جہادیا سیف کو منسوخ قرار دے دیا ہے (اگر جد غیر مسلم بھی تک اسدم کے مقابلہ میں آلموار استعمال كرري إن مسلمانول كي الميدي جو وه مبدى آخر الزون كے ظهور اور حضرت عيس التَّيْفِينَا كَ رَول كَ سسلدش كائ بيش بين بياد بي يوكد معرت عیسی التقلیقیٰ فوت ہو گئے تھے اور مہدی آخرالز ہان کے متعلق آئے و کی پیشین گوئیول کی حقیقت مت مسلمہ نے مرز اندوم احمر قادیانی کے خروج ہے پہلے ہیں مجھی۔ انگر ہز حکمر انول

کی غیرمشروط احد عت اور سلطنت برجاشید کی خیرخوای و خدمت نے دور کے مسمہ نو سکا فرائی فرائی ہے۔ ، زبس کدروئے زبین کے تم مسمہ ان اس منع بینیبر کی نبوت پر ایمان شد ان فرائی فرائی ہے۔ ، زبس کدروئے زبین کے تم مسمہ ان اس منع بینیبر کی نبوت پر ایمان شد کی جدر دی کے منتحق میں ابتدا کسی تم کی جدر دی کے منتحق خبیں ہندا کسی تم کی جدر دی کے منتحق خبیں ہندا کسی تم بر براغیار قبضہ جہ رہ دب میں ترکی شنا ہے تو مث جائے ، امریان قنا ہوتا ہے تو ہوجائے ، عرب پر اغیار قبضہ جہ رہ دب بین تو جی جا کی ، اس میں تو جی بین تو جی جا جا کی ، اس میں اور ان جی جرووں کو ان سے کسی شم کا سروکا رئیس ''۔

خد ہر ہے کہ ان کھم کی تعلیم دینے والے قد ہیں کے پیش نظر صرف بیک ہی مقصد ہے اور وہ یہ ہے کہ سعمالا ں کے دیوں ہے ان تمام عقائد کو اور ان کے دیاغوں ہے ان تمام خیالات کو دور کرنے کی سعی کی جائے ، جو انہیں کسی شکسی موقع پر برطاشیہ کی استفاری کوششوں سے متصادم کرنے کے امکاناسے کے حامل تھے۔ جہاد مبدی آخر لڑمان کے ظہور کا انتقار ،حضرت عیسی النظیمیٰ کے مزول کی امید غرض ہروہ شے جومسلمان کے دل میں ، سمغربی استعارے استخلاص کی امید پید، کررہی تھی مجو کرنے کی کوشش کی گئی اورا خوت اسد می کاس جذبہ کو جوم اتشی مسمہ ن کوچینی مسلمان کی اکلیف کا ساجھی بنائے والا ہے۔ دور کرنے کی بوری کوشش کی گئی۔ ان تمام امور کا اعتراف مرز اغلام احمہ قادیا ٹی کی اپنی تحریرات پیل موجود ہے۔جنہیں پڑھتے کے بعد کسی شخص کواس امر پیل شبہ کی گنجائش نہیں رہ سکتی کہ قادیان کا بیٹنتی حکومت برط نیہ کا سرکاری میں تفداور جو پچھاس نے کیا وہ دین کی خاطر نہیں کیا، انتداور اس کے رسول کی خاطر نہیں بلکہ اس سر کا رکی خوشنو دی، حاصل کرنے کے ہیے کیا ۔ جس کے زمیر میابیا ہے اتنا بڑا فتنہ کچھیلا نے کا موقع مل کمیا تھا۔ حکومت ہرط میہ کے کارندے جومبدی موڈ نی کے مقابلہ میں انگر جیسے اور سے اس قدر خطرنا کے سجھتے ہیں

کہ اس کی بٹریاں تک قبر سے نکا سلیتے ہیں لیکن اس قادیاتی مہدی کو برتسم کی سہولتیں ہم ہم کے بہتی ہیں ہیں ہے ہیں ۔ قوال کی وجہ سیر ہے کہ سوڈ ان کا مہدی مسل نول کے ان عقائد کی ایک جیتی جا کی تخلوق تھ ، جو آخری ز ، نہ کے فتن کے متعلق ان بیل موجود ہیں اور قادیان کا مہدی اس مرکار کی اس خور ہی تقل کی پیدا وار تھا کہ مسلمانوں کے دلوں سے مہدی آخر الز ، ن کے ظہور کی امید یں تحویہ وجا تھی تا کہ ان کے لیے برطانیہ کے دنیوی استعار پر انتصار کرنے کے سواکوئی وارہ کا رہا تی تررہ جا ہے۔

#### قاديانيت كاسياس ببلو

میر حقیقت تو اظہر من الشہ ہے کہ قادیاتی فرہب کی کوئی کل وین حقد اسلام کے مسلمہ معیار پر پوری نہیں اترتی اور اس است کے بانی کی پٹاری بیس ہے سرو یا تاویلوں اور عقل انسانی کی تدلیل کرنے وال وہیوں سے موا اور کچھ نہیں۔ سے عقائد جن پر مرز اسے قادیاتی نے اسے فرج کے جاتھ اور کی ہے۔ متذکر والی شقوں کے ماتحت بیان کے جاتھے جاتھ میں۔

ا تبوت کا درواز ہ کھل ہے۔ یعنی محرع کی ﷺ کی ،راوٹ وعظیدت کا دامن اس مضبوطی کے ساتھ تھ سنے کی ضرورت نہیں جو مسلمانوں میں تیرہ سوسال سے چی آر رہی ہے اور ن کے ایمان کی صحت کی شرط اولیس ہے۔

۳ جہد ماسیف منسوخ کر دیا گیا۔ یعنی مسمانوں کو گفار کے مقابلہ نیس اپنے ویٹی اور و نیوی هنون کی حقابلہ نیس اپنے ویٹی اور و نیوی هنون کی حقابلہ نیس کرنا چاہیے۔ بلکہ نے تنبئی بیمنی مرز الغلام احمد کے جہ و سہنی پر اعتماد رکھنا چاہیے۔ جس کی امت محض من ظروں اور نفظی مجادلوں کے بل پر مہاری دنیا کو فتح کر لے گی۔

ج کے لیے کعیۃ اللہ تک جانے کی ضرورت ٹہیں بیٹو اب قادیوں ج کر بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ کیونکہ کہ اور مدینہ کی برکات باس ٹی ارض پرناز ں ہونے گی ٹیل۔
 ب ایسا حیدی آخر از مان جس کے متعلق مسلمانوں کے اندریہ خیال پایا ج تا ہے کہ وہ اس وقت سل می شکروں کے قیادت کرے گا جب کفار نے چاروں طرف ہے ججوم کرکے مدید طیب اور مکہ معظم ہے چڑھائی کر رکھی ہوگی ، پیدا شہوگا۔ کیونکہ احادیث میں جس مہدی مدید طیب اور مکہ معظم ہے چڑھائی کر رکھی ہوگی ، پیدا شہوگا۔ کیونکہ احادیث میں جس مہدی مضورخ قراردے دیا۔
 ک آئے کا تذکرہ موجود تھی وہ قادیوں میں آچکا اور اس نے جہ دکرنے کے بچائے اسے مفسورخ قراردے دیا۔

۵ حضرت میسی النظیمی جمن سے متعمق مسم نوب کاعقیدہ بیہ کدوہ دج ب کوقت وراس کے فتنہ کا استیصال فرما کی میں محرفوت ہو چکے۔ بہذرہ وہ بھی نہیں آ کئے۔ بن بن مریم کی جگد تا وہاں کا '' ابن جرغ بی بی بن ''آ حیااور اس نے دچال کواس کی احد عت اسپنے بیرووں پر فرض قراروے کر ''قتل'' بھی کردیا۔

۲ - دولت بہیئہ برطانیہ کی اطاعت، فرمانبرد رکا، ثیر فیا ای اور خدمت برحال میں اس
 شخد جہب کے بیجار یول کا مذہبی فرض ہے۔

ان ' رکانِ سند' پر مرز ، ئیت کے قصر کا سار ، فرھا کی قائم ہے وراس ہیں منظر کو

ایک ایک آگے و کیے لینے کے بعد جس کا تذکر و بیں اقس ط و سبق بیں کرآ یا ہوں معمولی سے

معمولی سجھ ہو جھ رکھتے و ۔ اُس ن بھی جان سکتا ہے کہ اس نئے ند جب کی تخلیق کے سارے

وھو تک کا مقصد کی ہے رحکومت ہر طاشہ کے مد ہروں کوائی دور بیں اپنے مقاصد کے لئے

آلہ کار بنے والے اشخاص کی ہی ضرورت تھی ، ریضرورت مرز ، نے موصوف نے بطریق

احسن پوری کردی ، بیاور بات ہے کہ حکومت کی تخفی وعلنی تو جب ت کے باو جودمسمانان بہند کا

ایک نہایت ہی تا قاتل ذکر عقد مرز، ے قادیانی کے اس دام فریب کا شکار ہو سکا اور جن مقاصد کے بیے یہ تح یک شروع کرئی گئی تھی، وہ دوسرے طریقوں سے حاصل ہوگئے۔ کوشش تو پہتھی کہ مسلمانو ں ہے دنیا ہے ساتھہ وین کی دولت بھی چھین لی جائے ۔ بیکن مسلمانوں کی مکثریت نے وین کواینے ہاتھ ہے نہ چھوڑ، وریکسرمنہ مکرو کالف فضا کے یا وجود است محقوظ رکھا۔ ب ذرا قادیاتی سیاست تہیں بلکہ برط فی سیاست کے س قادیاتی كارنامه كى كى قدرتفسيل خود مرزائ قاديانى كى زيانى من ليجيئے - ناكرة ب كومعلوم ہو كيے کہ قادیا نبیت دراصل کوئی مذہب نہیں بلکہ بیک سیاسی فتنہ ہے، جواغیار نے مسعمانوں کھیجے اسدم سے دورتر ہے جائے اوراسلام کو ہریا دکرنے کے بیے کھڑا کیا تھا۔ مرز نے قادیاتی نے ایک جگدایل شان نزول اور اپنے مشن کے مقاصد یوں بیان کیے ہیں۔'' میری عمر کا اکثر حصداس سلطنت انگریزی کی تاسید ورحمایت بیل گزرا ہے اور بین نے مرافعت جہاداور ائکریزی ماعت کے بارے میں اس قدر کتا بیں کامی ہیں اور شتبارش کئے کیے ہیں کدا گروہ رس کن ،ور کتابیں ، کشھی کی جا کیل تو پچاس المار پال ان ہے بھر سکتی ہیں۔ میں لے ایسی که بول کوتمام عرب اورمصر،ورش م اور کابل اورروم تک پینچے دیا ہے۔ میرمی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ مسہر ن اس سلطنت کے سیجے خیرخواہ ہوج تھیں اور مبدی خونی کی ہے اصل روا بیتیں اور جہاد کے جوٹل دل نے واسے مسائل جواحقوں کے دلوں کوخراب کرتے ہیں۔ان کے ولول معدوم يموحا كيل " (الترمال القلوب "معنفرم زام فيها) ال نثر كے ساتھ تھم ميں رشر د ہوتا ہے:

> ''اب چھوڑدو جہاد کا اے دوستو خیال دین کے لیے حرام ہے اب جنگ اور قال

وشمن ہے وہ خدا کا جو کرتا ہے اب جہاد مگر نبی کا ہے جو سے رکھتا ہے اختفاد تم میں سے جس کو دین و دیانت ہے ہے بیار اب اس کا فرش ہے کہ وہ ول کر سے استوار افکان کو سے بتائے کہ وقت میں ہے اب جگ اور جہاد حرام ور فتی ہے

(ورمثیں)

گویااس مثنتی نے بیک جنش قلم محر، نمہدی سوڈ انی، پیٹے سنوسی اور ، س دور کے سیکڑوں دوسر سے بچہدین اسلام کو ' شعد کا دشمن ور نبی کامتکر'' اس سے بنادیا کہ ان کی مساعی مغربی سندہ رکے بھیلنے کی راویس جائل ہو تھی ۔

قادیانی جرعت کن مقاصد کے لیے تیار کی جاری تھی۔اس کے متعلق مرزائے قادیانی کے ایک اشتہ رکی عبارت کتاب' الہامی قائل' سے قال کی جاتی ہے۔

"میرا باب اور بھائی غدر ﴿۱۸۵ مِی اور مِی کُورِمِنٹ کی خدمت اور گورنمنٹ کے باغیوں کا مقد بعد کر چکے ہیں اور بھی بذات خود ستر ہیں ہے گورنمنٹ کی بیدخدمت کرتا رہ ہوں کہ بیسیوں کیا ہیں عربی عربی اور اردو ہیں بید مسئلہ شائع کر چکا ہوں کہ گورنمنٹ سے مسعی توں کو جہ دکرتا ہرگز درست نہیں ہے۔ وریش گورنمنٹ کی پایٹ کل خدمت وجی بت کے مسعی توں کو جہ دکرتا ہرگز درست نہیں ہے۔ وریش گورنمنٹ کے پایٹ کل خدمت وجی بت کے الیکی جی عت تیار کررہا ہوں جو " ڑے وقت میں گورنمنٹ کے تا غوں کے مقابلی میں گیرنمنٹ کے تا غوں کے مقابلی میں گارگی "۔ (ایری تاکل فیری جو اللہ بھی ا

غرض مرز، ئے قادیانی اپنی کتب میں جا بچا گورنمنٹ کے احسانات کا تذکرہ کرتا

اوراس گورنمنٹ پراپنا بیاحسان جن تا ہے کہ بیل نے مسلم نول کے عقیدہ جہاد کی تر دید پر اپنی ڈنادگی وقف کررکھی ہے، ورایک درخواست بیل جومرزائے قادیا لی نے اپنے وقت کے لفظنت گورز کو تھی۔ اس مرکاصاف عور پراعتراف بھی کریں کہ وہ ادراس کا خاند ندون وراس کی جماعت بھی آس کے مصدرکا سار تارہ ہو دگورنمنٹ کا خودکاشتہ ہوداہے، تکھا ہے۔

"التماعی ہے کہ سرکار دولت مدارالیے فائد ن کی نبیت جس کو پیچ س برس کے متواثر تج ہے۔ اس خود کاشتہ بودہ کی نبیت بن متواثر تج ہے۔ اس خود کاشتہ بودہ کی نبیت نبیج ہے۔ اس خود کاشتہ بودہ کی نبیت نبیج ہے۔ اس خود کاشتہ بودہ کی نبیت بنیج ہے۔ حرا مادرا حقیاط اور خفیل اور توجہ ہے کام لیے درا ہے ماتحت دکام کو رش دفرہ ہے کہ وہ بھی اس خاندان کی ثابت شدہ وفاد رگ اور خلاص کا لی ظار کھ کر جھے اور میرکی جم عمت کو ایک خاص عنایت اور میر بانی کی تھر ہے دیکھیں۔ ہمارے فادان نے سرکارا تکریز کی کی رہ دھیں اسے خون بہائے اور میر بانی کی تھر ہے دیکھیں۔ ہمارے فادان نے سرکارا تکریز کی کی رہ دھیں اسے خون بہائے اور میان دینے ہے فیر ق نہیں کیا اور شہ ب فرق ہے ''۔

( تنبيغ رب مت جيد بفتم معيره)

، پٹی جن عت کے قیام کا مقصدا یک اور مقام پر بدیں اٹا فاظاہر کیا گیا ہے۔ "مٹن یقین رکھتا ہوں کہ جیسے جیسے میر سےمریڈ بڑھیں گے ویسے مسئلہ جہاد کے معتقد کم ہوتے جا گیں گے۔ کیونکہ جھے سے اور مہدی مان لیمنائی مسئلہ جہاد کا انکار کرنا ہے'ا۔ (البغ ریامت جدیفتر سفید)

"اب اس تمام تقریر ہے جس کے ساتھ بیس نے پی ستر وسالی شکسل تقریروں ہے۔ ٹیوٹ بیش کے بیس وسالی شکسل تقریروں ہے۔ ٹیوٹ بیش کے بیس ساف فعا ہر ہے کہ بیس سرکا را تگریزی کا بدل و جس شیر خواہ ہول اور بیل ایک شخص اس دوست ہوں اور اطاعت گورنمنٹ اور ہمدردی بندگان خدا کی میرا مصول ہے اور بیدون کی اصول ہے جومیر ہے مریدوں کی شراکا بیعت بیس و خل ہے۔ چنا شیجہ

مرچہ''شرا کا بیعت''جو بمیشه مریدوں میں تشیم کیا جا تا ہے۔اس کی دفعہ چہارم میں ،ن بی یا قوں کی تھرت کے ''۔ (میر مزاب ہریہ مٹرہ)

ان خدمات کے عدوہ جو مرزا غلام احمد قادیاتی نے مئلہ جہاد کی مخالفت اور اسد می عقا کدکی تخ بیب کے سلسد بیس سرکار کے ہیے انجام دیں۔ ایک اور نمویوں خدمت کا ظہار مرزائے موسوف نے باغاظ ذیل کیا ہے۔

"قرین مصنحت ہے کہ سرکارا گریزی کی فیر خوابی کے بیدا یہ مسمانوں کے نام بھی نقشہ جات میں ورن کئے جا کیں جو در پردہ ، پنے دلوں میں ' برنش اعلیٰ ' کو دار لحرب قرارہ سے بیں۔ ہم میدر کھتے ہیں کہ بہاری گورنمنٹ کیم مزاج بھی ان نقشق کو دار لحرب قرارہ سے بیں۔ ہم میدر کھتے ہیں کہ بہاری گورنمنٹ کیم مزاج بھی ان نقشق کو ایک کئی رازی طرح اپنے کی دفتر میں محفوظ رکھے گے۔ ایسے لوگوں کے نام مع پیتہ ونشان میں بین اُ۔ انور مدرج تبینی رات بعد جم میں )

ان کھے ہوئے اعد نات و عتر افات کے بعد کون فیض ہے جومرزائے قاد یائی کو ایک سی مسلخ وین یا مسلخ قوم خیاں کرسکتا ہے اور اس کے ایک تبایت ای خطرناک ہرکاری ایجنٹ ہوئے میں شہرکرسکتا ہے۔ جوافت اس میں فیمرزائے قاد یائی کی تحریرات سے ایجنٹ ہوئے میں اور کی تاریخ کی تحریرات سے اور درج کیے ہیں ، وہ مشتے نمو نیاز خروارے ہیں۔ اس کی کتابیں ایو قتم کے اخیہ رات سے بھری پڑی ہیں۔ لہذا ان مساکل کو جومرز نے قاد یائی نے مسمانوں کے عقائد کی تخریب کے لیے حض اس نیت ہے وضع کے کہ حکومت کی اس وقت کی پالیس کو کا میاب کرے ، ویلی مسائل قرار دینا اور ان کی صحت وعدم صحت کی بحث میں پڑیا لا حاصل ہے۔ مورزا غلام احمد کی مسائل قرار دینا اور ان کی صحت وعدم صحت کی بحث میں پڑیا لا حاصل ہے۔ مورزا غلام احمد کی حیثیت گورشمنٹ کے بیک فریب کا را بجنٹ سے زیادہ شخص نہیں کی جانتی ۔ لہذا جولوگ میٹیت گورشمنٹ کے بیک فریب کا را بجنٹ سے زیادہ شخص نہیں اپنی اپنی عرف قبت کی فکر کر سیلی خریب کی حقیت کی قرار کر سیلی خریب کی حقیت کی قرار کر سیلی خریب کی حقیت کی حقیت کی حقیت کی حقیت کی حقیت کی حقیت کی حق میں ۔ انہیں اپنی اپنی عرفیت کی قرار کر سیلی خریب کی حقیت کی حقی

عابی اوران لوگوں کو جو خوشنوری سرکاری فاطر عمدا س گروہ علی شامل ہو چکے ہیں اپنے صل پر چھوڑ وینا جائے۔ کیونکدوہ ہر طرح سے تم م جمت ہوئے کے بود جووائی ضد پر قائم رہیں گئے۔ کیونکہ بکی وہ لوگ ہیں جو عقبی کو وہ نیا کے سے فروخت کر پیکے ہیں اور لا بہ کی ضرورت سے بے نیاز ہو لیک ہیں۔ ﴿اُولَئِنکَ اللَّذِیْنَ الشَّرَوُ اللَّهُ لللَّهُ بِالْقُلْمَانِي فَلَمَا وَبِعَتْ بِنِحَتْ بِنِحَارُتُهُمُ وَمَا سُکَانُو اللَّهُ مَنْ فَلَمَا فَاللَّهُ بِالْقُلْمَانِي فَلَمَا فَرَائِدِ مِنْ اللَّهُ بِاللَّهُ اللَّهُ بِاللَّهُ اللَّهُ وَمَا سُکَانُو اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ بِاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ ا

#### وتمديل

قاد بانیت کے دعاوی و مسلمات کو دین حقہ اسلام کے مصول ومبانی کے باتھال ر کھ کر مرکھا جائے تو معمولی ہے معمولی فراست رکھنے والا انسان بھی اس حقیقت لفس ال مرمی کو جان لیتا ہے کہ قادیا تیت نہ صرف ایک " لقی سام" تحریک کا نام ہے بلکہ بیاڈ حونگ " التخ يب الدسوم والمسلمين" كي سيخاص مقاصد كي والخت رج بإ كيا ب- اى امر ك چیں نظر راقم المحروف نے ،مت مرزا ئیا کے افراد کو پی طب کڑے پیصلائے عام دی تھی کہ ان الل ك بيت عدا شخاص اس وجال فتذك فريب وزور كا شكار بيس البذا الروه وين حقد اسدم کے کھلے ہوئے حقائق سے آگاہی حاصل کرنے کے متمی ہیں تو ہے اشکارت جین کریں۔جن کے بارہ میں ت حضرات کی قلبی تسلی اور روحانی تسکیین کا بعون پیزومتعال انتظام کر دیا جائے گا۔ اس صلائے عام کے جواب میں متعدد مرز انتول کی طرف سے استفیار است موصول ہوئے ۔ جن کا جواب دینے کے سے برسلسد مضابین شروع کیا گیا۔ الجمد للدويمانة كهمرزا ئيوب كے تمام موصول شده سوالات كاجو بقر" ن تلكيم وراآها دين نیوی ﷺ ہے دیاج پکار جس کے دور ن ال منطقی دیجید گیوں کا تجزید کر کے حق کو باطل

ہے ممیز کر کے دکھانے کی کوشش کی گئے۔ راقم الحروف کی بدکوشش کس حد تک کامیاب رہی۔ اس کا اندازہ ان مرزائی اور غیر مرزائی اصحاب کے دل کررہے ہوں گے۔ جنہوں نے اس سلسد مضامین کی، قساط کو بالاکتزام و بار ستیعاب مطاعد کیا ہے۔" اسلام" کھلی ہوئی حقیقتوں کا نام ہے۔ س کے تمام دعاوی بینات یمنی و ضح حقائق ہیں۔ جن کی شاخت کے لیے دوراز کارتاو بلوں اورفسفانہ بحثوں میں الجھنے کی مصقاً کوئی ضرورت نہیں۔ اس کے مقابلہ یں مرزائیت جس دین کوئیش کرنے کی مدتی ہے۔اس کاس را تارہ بود بےمرویا تاویلات کی الجھنوں پرمشتل ہے، جواٹ ن کے دواغ کوطرع طرح بھول مجیبول میں پھنسا دیتی ہے۔ ہیں جس طرح روز روٹن کے آئت ہے کی موجودگی کا یقین رکھتا ہوں سی طرح اس امر واقعہ ہے بھی آگا ہ ہوں کہ قادیانی اور لاہوری مرزائیوں کے، کثر اکابراینے سلسد کے وجالی ڈھونگ ہونے کی حقیقت سے یوری طرع باخبر ہیں ۔ ازیس کداس تحریک کا مقصد بی مسلمانوں کے عقائد کی تخریب ہے۔ ابند اس کے رہنمہ بمیشداس کوشش میں لگے رہے ہیں کہ تاوید ت کتی ن حق اور طرح طرح کے اشتہ بات کے بل بردین اسد م میں رخنا عدازی كرنے كے ليے طرح طرح كے مسائل گھڑتے رہيں اور بن طریق ہے ایسے او گوں كوجو مسلمات دینی ہے یوری طرح آگاہ نہیں گمراہ کر کےائے دام فریب کا شکار بناتے رہیں۔ سنے مرز کی قادیانی ہے اشخاص کو ناطب کرے کی خوب کہا ہے۔ فعر جمائے بعاحب نظر سے گوہر خود را سیسی نق سائشت ماتھندین خرے چند راقم الحروف نے بیہ مسیدمضا بین شروع کیا اور اس کی چند ، قساط نے قاویا فی کیمپ میں تھا بلی ڈائنی شروع کر دی ،تو ''الفضل'' قادمان نے جس کا تھیجے نام' الدجل' ہے ہے لکھا کہ کسی مرزائی نے مجھ سے یہ متنف رات نہیں کیے بلکہ میں نے اپنی طرف سے میہ

سوالات گھڑ کر ن کا جواب لکھن شروع کردیا ہے۔ مجھے' الدجل'' کے اس الزام کا جواب و بينغ كي ضرورت بي پيش نهيل- كي \_ا بي خود بي ايخ فعطي كا. حساس جو كمياا ورد جال ميسجيت كالبينما تنده تتكيثي مسحيت كاجوله يجئن كرخودتهي منتضرين كي صف بين آبيينا به ابتدائي اقساط کے اش عت یذ مرہوجائے کے بعد غالبا مرز نیول ہی کے اصر رومطا بیدیر'' الدجل'' نے جواب لکھٹا شروع کیا الیکن وہی مدعی کا ایسا جو میرے سیسہ مضامین میں جبری تعویق ہوجائے کومیرے دماغ اور عضا وجوارخ کے مثل ہوجائے برمحمول کررہا تھا۔خودر جواب جو کر بیٹی گیا۔اسل م کے اس البرزشکن گرز کے پہم ضرب رس ٹی نے قادیا نیول کواتنا بدحال کر دیا کہ انہوں نے اس کے مقبر ہدیں اُ ٹھنے کی متعدد کوششیں کیں۔ نیکن ہر کوشش میں نا کام و نامرادگر کررہ گئے، جومضائین اس سلسلے مضامین کی جنش اقساط کے جواب میں ''الدجل'' يا دوسرے قاديانوں نے سکھ دووائل بےسرويا تاويد ت كے باعث اپني تغديد آب روب تھے۔ ابھی کل کی ہات ہے کہ میرے اس سند ، ل کے جواب میں جو ہیں نے آية ﴿ وَإِنْ مِنْ أَهُلِ الْكِتِبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبُلُ مَوَّتِهِ وَيَوْمُ الْقِيمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمُ شهيداً ﴾ السروع ١٠١ سعطرت سي القليلا كرتده و عصتى بين كياته-"الفضل" نے بیکس کر قرآن یاک ش ﴿قَبْلَ مُوتِهِ ﴾ کی جُدا قبل موتھے" براستا جاہے۔ کیونکہ'' ابن جریر'' کی روایت کے مطابق اس آبیت کی قرائت '' ہم'' کے ساتھ بھی آئی ہے۔ گویا تادیانی دماوی کی فاطر قرآن یاک کے الفاظ میں بھی تھے ایف کر ل جائے۔ جس کی حفاظت کی ذمہ دری خود ذات باری تعالی پر ہے۔ نیز مید کدا گرقر اُت میجو برقر ارریکی جے تو ﴿ فَائِلَ مَوْتِه ﴾ كے معنی ' للبل موتھم'' كرنے جائيس كيونكم سيح معاتى ہے قاد یا نیت کے ڈھونگ کا سرراقصر دھڑام ہے زین پرآ رہتا ہے۔

اس تشم کی ہے سرویا تادیبیں اور موشگافیاں جو یک فاص مقصد کے بیش نظر کی جدری بیں، جاری رہیں گی کیکن راقم احروف نے قادیا غول پرجس اتر م جحت کے لیے قلم اُ تُصْ مِا تَصَاءُ وَ البِهِ وَ يَكَامِيهِ النَّمَامِ حِنْتَ ہِندوستان كے بہت ہے۔ ۱۹ ہے كرام جوراقم احروف كي ب نسبت علم دین برزیاده نظرر کھتے ہیں ہارہ کر چکے ہیں۔لیکن حق ہت کوصرف وہی طبیا کتے تیول کر سکتے ہیں جو حق کے جو یا ہوں ، جولوگ جان پوچھ کر جانموت کے گر وہ میں شامل ہو چکے ہیں اور جن کی زند گیوں کا مقصد ہی وین اسد م کی تخریب ہے، ان کے متعلق مدایت کی راہ میر " نے کی تو تھے نہیں کی جاسکتی۔ میہ سعد مضامین مرز ائیوں کے ان افراد کے لیے سیر دقلم کیا گیا تھ جوفریب خوروہ بیں اور فریب دہندہ بیں اور پروروگار، ام کالا کھشکر ہے کہ بہت ہے قریب خوردہ مرز کیوں کی سیکھیں اس سلسد مضامین کے مطاعدے کھل گئیں اور متعددا ننی ص ان توضیحات کی ہددست جور قم امحروف نے کیس ،رادر ست پرآ گئے۔ایسے لوگوں کے بیے جن کے قلوب میں ابھی کسی قتم کے شکوک وشہوت وقی ہوں۔ میری خدمات بدستورها ضربيل اورجس نكته يا اشكاب كمتعلق ووتوضيح كيط لب بول \_اس ميس ون کی تشفی وتسکین کا سامان مہیا کیا جا سکتا ہے۔لیکن من لوگوں سے لیے جو جان بوجھ کراس صلالت پر قائم ہیں۔ نقد کی بعض شد ہیر کے سوامیر سے پاس کوئی دلین نہیں ، وہ جس کا شکار يوكرونال كي

## تشكرواعتراف

جھے اپنی کوتا ہیوں اور نیج مرز، ئیوں کا پورا پورا اعتر ،ف ہے۔ میں اس موقع پر یو لحن ت،مولا نا تحکیم سیدمحمد احمد صاحب خطیب متحد وزیر خاں،مولا نا عبدا کتان صاحب خطیب متحد آسٹریلی ممولا نا احمد علی صاحب خطیب متحد درواز وشیرانو سد کی تو جہات کریمانہ کا خاص طور پرشکر ہے و کرتا ہوں ، جنہوں نے بعض مسائل کی توضیح اور بعض جو اوں کی فراہی ہیں اس آج میرز کی امداد فرمانے سے در افغے سے کام نہیں لیا۔ اس امر ہا اعتراف و مطاب کرویتا جی ضرور کی ہے کہ اس سلسد مض مین کا بیتار کی عنوان بیتی ''قادیا نہیت کے کاسیمر پر اللہ اللہ ہے کے امیرزشکن گرز کی ضرب کا رک' میر سے اسے تصرفات کا متیجہ نہیں ، بلکہ مولانا ظفر علی خال سے میر سے احمیاز ''زمیندار'' کا قائم کروہ ہے جو انہوں نے میر سے ایک مضمون پر جو میں نے صوفی نے کرام کے شھیات اور مرزائے قادیاتی کی خرفت کے موضوع پر ''زمیندار'' کے لیے قائدہ تھا۔ اظہار پہندیدگی کے طور میر جمایاتی۔

# صوفیائے عظام کی شطحیات اور مرزائے قادیانی کی اقوال

فرقہ صالہ مرزائیں کا من شعبی مت کے متعلق جن میں مرزاص حب آنجہ فی نے اپنے کو اوراس کی شاخ ، بور کی طرف سے خصوصا اور اغلام احمہ قادیاتی کی من شعبی مت کے متعلق جن میں مرزاص حب آنجہ فی نے اپنے کو اور جوان کی منٹورو منظوم تفیق میں جا بجا پائی جاتی جی ، جواز کی بید لیل بیش کی جاتی ہے اور جوان کی منٹورو منظوم تفیق میں جا بجا پائی جاتی جی ، جواز کی بید لیل بیش کی جاتی ہے کہ اس می کہ باتھ کھی منسوب جیں ۔ پھر کیا وجہ کہ اس می کہ باتی ہے کہ مسمی ن ایسے بیہودہ قوال کوئ کر مرزاصا حب پرزند ہی وشال ہوئے کا فتوی صود ور کرد ہے جیں اور ان صوفی سے کرام کو جمیشہ عزت واحر ام کے جدّ ہا سے سے ادکر تے ہیں۔ پیچھے دنوں مدیر بہرہ و فکا ہات چر غ حسن حسر ست اور مرزائیوں کی شرخ لا ہور کے ایم اس بی بیٹ میں بیٹ میں بیٹ کرام کی بیٹ کرنے گئی ہور چراغ حسن صاحب نے اور مرزا غلام اخب نے کہ تھ تھی کہ ان توال میں جوصوفیائے کرم کی طرف منسوب کئے جارہ جیں اور مرزا غلام احمد قاد یونی کی یاوہ گوئی میں ایک بنیادی فرق مید ہے کے مقتدرصونی نے کرام کی طرف جو احمد قاد یونی کی یاوہ گوئی میں ایک بنیادی فرق مید ہے کے مقتدرصونی نے کرام کی طرف منسوب کئے جارہ جا جیں اور مرزا غلام احمد قاد یونی کی یاوہ گوئی میں ایک بنیادی فرق مید ہے کے مقتدرصونی نے کرام کی طرف جو تو جارہ کے جارہ کی کرام کی طرف جو

ما تیں منسوب کی جارتی ہیں وہ شاذ ،غیرمعتبر اور غیرمصدقہ ہیں۔ نیز ان کے متعلق خود ذی بصیرت و ذی هم صوفیائے کرام کی میرائے ہے کہ گریفرض محال! ن اقوال کی صحت تشدیم بھی سُر لی جائے تو ان کی حقیقت اس ہے زیادہ نہیں کہوہ اقوال ان صوفیہ کی زیانوں ہے عرفان للی کی جنتجو کی راومیں سیر سنوک کی جفل یست منازل پرغیبہ جذب وشکر کے عالم میں سرز دہوئے یا شیطان کے تصرف نے عالم بیخو دی میں ان سے وہ الفاظ کہا، ہے جن برشکر مصصحومیں آئے کے بعد نہوں نے توبائر بی جوصوفیا اسی حال میں گرفتار رہے اور كفر طریقت کی حالت میں مرتشکتے \_ان کا معامد بروزمحشر خداﷺ کے ساتھ ہے \_ ان حضرات نے مجھی اس امر مراصرانہیں کی ، کدعامت مسلمین ہے اپنی الوہیت یا ، بوہیت ، نبوت یا مجذ وبہت ومسحیت تشلیم کرائمیں میاسینے ان اتو ل کومنتقل دیدوی کی شکل دے کرلوگول میں ا بنی برتزی اورفضیت قائم کرنے کے لیے انیش می زندگی کامشن قریروے میں۔اس کے برعکس مرزا نظام ،حمد کے بال ہم و کیلھتے ہیں کہ اس شخص نے بقاعمی ہوٹن وحواس خمسدا ہے ا بیسے دعاوی کئے ہیں اورزندگی بھران کی صدافت مراورا میں ووسروں سے منوائے کے لیے جیم اصرار کیا ہے۔ جن میں سے ہرایک بجائے خود شال کواسلام سے بعیداور ایران سے دورے جانے وا ، ہے۔ان بی ہے چند یک جن سے عامة السمين كا بجد بجد آ گاہ موجكا ہے حسب ڈیل ہیں۔

ا "انت منی و الا منک و انت منی بمنزلة او لادی، علی او جھ اورش تھے اور تو مجھے میر کی اولاد کی تندیج "۔

۲

یک منم کہ حسب بٹارت آ مرم سیسی کیاست تاجہد یا بمزم

۳

ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو اس سے بہتر غلام احمہ ہے

1

منم می گرد و احمد که مجتبی باشد ۵ جوکونی میری چه عت میں داخل بور۔ در حقیقت وه آنخضرت ﷺ کے صحابہ میں داخل ہوا۔

١ آن ن ك تي تخت ترسب او العامير اتخت بجه ما كيا-

لولاک لما حلقت الافلاک.

٨.....الت اسمى الاعلى.

۹ مدلیل اے ناظرین میں قصر نبوت کی وقتی آئیٹری ریشٹ ہول۔

۱۰ برنی ش جوالگ، مگ کمالات تقے وصب جمور محص س ب

ıI.

آئی واد ست ہر ٹی را جام واد آئی جام را مرا بہ تمام است ہر ٹی را جام دا جام را مرا ہے تمام است ہر ٹی دا جام دا ور آئی جام دا مرا ہے تمام است میں نے تواب میں دیکھا کہ میں ہوئیو القدیموں اور میں نے بیٹین کرلیا کہ میں وہی ہول۔ پھر میں نے ایک آ سان بنایا ور زمین بنائی۔ وغیر فالک مِن الهفوات والعدیانات، جن سے مرز، کی تصانف پڑیئی ہیں۔

مرزائے قادیاتی کی اس یووہ گوئی کے مقابلہ شن صوفیائے کرام کے جو قوال پیش کے جارہے ہیں۔ ن پس سے ایک تو منصور علق ن کا تعره الله اللحق " بودسر بے حضرت میل علیہ الرحمة کا قول ہے اللیس فی جیشی بیسوی اللہ "حضرت بایز پر بسط می عدید الرحة کا قول اسبحالی ما اعظم شانی "حضرت بایزید بسطامی عدید الوحدة کی طرف مشوب کید جوافقره" لموانی دفع من لوانی محمد" اورائی شم کے دوسرے اتو ل بین یون کے متعلق صوفی نے بیروعارفین حقیقت کا متفقہ فیصد بید ہے کہ ال قتم کے اتو س بین مرز وجوے سیر سلوک کی دو کے مخاطر و اتو س ان حضر دن سے جذب کے عام میں سرز وجوے سیر سلوک کی دو کے مخاطر و مب کک سے باخیر بزیرگ حضرت امام ربائی مجد دالف تائی شخ احد سر بندی عبد الوحدة نے ایک سے مکتوبات میں ج بجاضوفی کے کرم کی دیک عبارات پر تبعر سے کے بیں جن میں سے بیدہ بیدہ عبر رتیں ذیل میں قتل کی جاتی ہیں۔ جن میں سے بیدہ بیدہ عبر رتیں ذیل میں قتل کی جاتی ہیں۔

مکتوب ۴۴ وفتر اول: اگر کوئی ہے کئے کہ متقدین مشائخ میں ہے بعض کی عہد توں میں بھی ایسے الفاظ وقع ٹیں جن سے صاف بلور پر تو حید وجودی ٹابت ہوتی ہے، آو وہ اس بات مر محمول میں کہ ایندا میں عم الیقین کے مقدم میں ان سے اس تتم کے الفاظ سرز و ہوئے میں اور آخرکاران کوالی مقدم سے گزار کرمین الیقین تک ہے گئے ہیں۔

کمتوب ۲۰۱۲ دفتر اول دوسرے بیاکہ و وقعض جو اپٹے آپ کو حضرت صدیق حظامہ ہے۔ افضل جانے س کاامر دوجاں سے خال نہیں۔ یاوہ زندیق مجنش سے یاجائل۔

مکتوب ۸ دفتر دوم: "ب نے "تمہیر میں القصات" کی عبارت کے معنی ہو چھے تھے کہ اس میں ہے کہ جس کوئم خدا جائے ہو۔ وہ ہمارے نز دیک ٹکد (ﷺ) ہے اور جس کوئم ٹیر ﷺ جانے ہول دہ ہمارے نز دیک خدا ہے۔

میرے مخدوم ای قشم کی عبارتیں جوتو حید وہ تھا د کی خیر دیتی ہیں، مطائخ ندس مرم سے بہت صادر ہوتی ہیں۔اس وقت دو کی اور تمیز ان کی نظر سے دور موج تی ہے۔ مکتوب 90 دفتر دوم: آپ کا صحیفہ شریف ہیتی جس میں صوفیہ کی بعض باتوں کی نسبت استف ر

دوج تقايه

ان نئی م سوالوں کے حل میں مجس کا م میہ ہے کہ جس طرح نثر بیت میں کفرو مدرم ہے۔ طریقت میں بھی کفرواسلام ہے۔ جس طرح نثر بعث میں گفر سراسرشر مرت ونقص ہے اور سلام سراسر کمال ہے۔ اسی طرح طریقت میں بھی کفرسراسرنقص اور اسلام مرامر کمال ہے۔

اگر کوئی شخص ہی حال کے حاصل ہونے اور درجہ کمال اقری تک جینینے کے بغیراس قتم کا کلام کرتا ہے اور سب کوچق اور صراط منتقیم پر جانتا ہے ورحق و باطل میں تمیز نہیں کرتا تو اسیاشخص زندیق وطحدے۔

کمتوب ۱۳۳ وفتر سوم ، قول 'النا اللحق '' قول اسبحانی '' قول الیس فی جبتی سوی الله '' وغیر وشطیات سب اس مرجه جمع کے درخت کے پیل بیں۔ اس تم کی باتوں کا باعث مجبوب حقیق کی محبت کا غلیہ ہے۔ یعنی سالک کی نظر سے محبوب کے سو، سب یکھ پوشیدہ ہوجا تا ہے اور محبوب کے سواال کو یکھ مشہو دلیس ہوتا۔ اس مقام کو ''مقام حبرت'' بھی کہتے ہوجا تا ہے اور محبوب کے سواال کو یکھ مشہو دلیس ہوتا۔ اس مقام کو ''مقام حبرت'' بھی کہتے ہوجا تا ہے اور محبوب کے سواال کو یکھ مشہو دلیس ہوتا۔ اس مقام کو ''مقام حبرت'' بھی کہتے

## مرزائے تا دیانی کی ہفوات

اس کے بالکل بریکس مرزائے قادیانی کی ہفوت ول توہس جذب کا پیتنہیں دیتیں، جن سے ان کا مظلوب الاحوال ہونا ور اس تئم کے کلی ت بونا طاہر یو۔ کیونکہ ان جس انہیاء ترام عدید المسلام پرج بجا پی فو قیت فاہر کی ٹی ہے جوصوفی ہوگی تھیات ہیں نظر خیس تن ہو ہوگی تا ہوں معامدہ ہی دوسرا ہے اور یہا ہم تن تقال اور صد سے بڑھی ہوئی نقالی ہے۔ جو عامی سے عاصم تحق کو بھی صاف نظر آری ہے۔ اس کے علاوہ مرزائے قادیان کے ہا

ان زیر بیات دعادی پر صرار ور نبیل ہے مریدوں سے متوانے کی پیم کوشش نظر سربی ہے۔ جوضوفی نے کرام کے ہاں موجود نبیل صوفی نے عظام کے احوال ان کی ذات تک تعلق رکھتے ہیں۔ انہوں نے کھی بہ کوشش نبیل کی کی تلوق خداد ندی سے بنی ''الو ہیت، نبوت'' یا ''مسیحیت'' کا احتراف کر کی مشانہوں نے ان شطی ت کے مطاب کی تبدیغ کو بنی زندگ کا مشن بنایا ہے جو مرز اصاحب کے بال بدرجہ تم موجود ہے۔ البندا مرزا کی ہنو ت کو صوفیا نے کرام کی شطی یہ سے تظییق و بناکسی نحاظ ہے بھی جا ترنہیں۔

# مقام شكرومقام صحو

ممکن ہے کہ مرز ، کی حضرات ہے کہیں کہ مرز ا کی بیہ بقوات بھی ان کے عالم شکر کا متیجہ ہیں۔ کیکن ان کا بچی تول مرزا کے نتمام دعا دی نبوت ومیسحیت ومحد دبیت کے قصر کو دحزام ہے زمین برگر دینے کے لیے کا فی ہے۔ کیونکد مررا کے متعلق بدکہا جاتا ہے اور خود اس کا دعویٰ بھی بہی ہے کہ وہ فرائض نبوت کی پھیل کے سے مامور ہوا ہے۔ سینے دعاوی کے لی ظ ہے وہ ال مرد ن خدا کی صف میں ہے کا حُواہِ ں نیس ، جومحیوب حقیقی کے ساتھ انفرادی طور پر واصل ہوئے کے مقصد بلند پراتی زندگیاں اقف کردیتے ہیں اوراس میر یں انہیں جذب وسلوک ہے تی واسطہ پڑتا ہے۔ سکروجینو دی میں ہے بھی گز رہا پڑتا ہے۔ فنا و بقا کی منزلیس بھی مطے کرنی پڑتی ہیں۔جن سب کے احوار ومشاہد ت جدا جدا جیں اور بہرحال ان کی ذات ہے تعنق رکھتے ہیں۔مرز ابندگان خد، کی ہدایت درہنمائی کامدگ ہے۔ اورا بسے مخص کے بیے صحواز بس ، زی ہے۔ مجذوب ورشکر زوہ صوفی دوسرول کی رہنمائی خہیں کرسکتا۔ کیونکہ وہ خوہ دریا ہے جیرت میں غرق ہوتا ہے، وربعض، ہے کلمات بھی اس کی زیان سے ٹکل جائے ہیں۔جن براس کے مرفوع الحاب ہونے کے وعث ندشر بعت مو خذہ کرتی ہے اور نہ بندگا ن فد کو ان ہے تعریش کی ضرورت ہے جو برزگ فرائض نبوت کو انہا م ویتے ہیں۔ ان کا کوئی عال ان کا کوئی کلمدان کی کوئی ترکت وجنبش شریعت سے باہر نہیں ہوسکتی۔ چہ جو تیکدوہ پنے آپ کو بیک وقت حضرت باری تن کی کا باپ اور فرزند بھی فل ہر کریں اور پانے کچا اولو العزم انہیائے کرام عدید السلام سے افضل بھی جنا کیں۔ نیز اس پر مصر رہے کا میں۔ سکر مقام ول بت کی خصوصیت ہے اور صحوفر اکن نبوت کی تھیل و بج آوری کے لیے لازی ہے۔ حضرت مجدو نف تائی اپنے مکتوب 80 دفتر اقال ہیں سکر وصحو کے مقامات پر بحث کرتے ہوئے نکھتے ہیں۔ ''جو ننا جا ہے کہ جو بھی احکام سکر رہے ہے مقام ولا بت ہے ور جو بچی صحوب ہیں۔ ''جو ننا جا ہے کہ جو بھی احکام سکر رہے ہے علید مالسلام کے کا ال تابعداروں کو بھی تابعداری کے طور پر صحوب باعث اس مقام سے علید مالسلام کے کا ال تابعداروں کو بھی تابعداری کے طور پر صحوب کے باعث اس مقام سے علید مالسلام کے کا ال تابعداروں کو بھی تابعداری کے طور پر صحوب کے باعث اس مقام سے علید مالسلام کے کا ال تابعداروں کو بھی تابعداری کے طور پر صحوب کے باعث اس مقام سے علید مصدحاصل ہے ''۔

پن مرزائے قادیانی کے جین اگراہے ہیں وہر شد کے ادب کے نبوت وہیں کا طلق و ہروز کا مقام دے کر ہے تھے ہیں گرہ مت تھ ہیں فشائے ثبوت ورس است کی بخیل کا فرض ہج لا رہے تھے تو وہ میہ کہ کر دینا اورا ہے مرشد کا دامن فیل چیزا سکتے کہ اس کی ہفوات مکر کا نتیجہ تھیں۔ کیونکہ یہ بھٹی سے کہ کر دینا اورا ہے مرشد کا دامن فیل چیزا سکتے کہ اس کی ہفوات کے مکر کا نتیجہ تھیں۔ کیونکہ یہ بھٹی سے بے تو اور توم متر نہ بہت ضرور کی ہے۔ اگر مرز االن کے عقیدہ کے مطابق مجوز و بہتا ہے اور اس کی ہفوات کی عقیدہ کے مطابق مجوز و بہتے اور اس کی ہفوات کی بیرو کی کرتے جن کے بیدوہ زندگی ہجر تا نب نبیل ہوا ور کفر شرایت و کھر ظریقت کے حال میں مر ساسے ایمان کو بھت کے حال میں مر ساسے ایمان کو بھت کے حال میں مر ساسے ایمان کو فراب نبیل کرنا جا ہے۔ دھنیقت حال تو بہت کہ مرز اندمجذ و ب تھا ، شد میں مر ساسے این رہ ستوں کی جوانک نبیل گئی۔ اس نے تکفی نقالی کر کے اپنے بھان کو بھی مراد کی ہفوات کی مراد کی اور دوسرول کے ہیے بھی مثلالت و گرانی کی راہیں کھول دیں۔ مرز کی ہفوات کی بھوات کی راہیں کھول دیں۔ مرز کی ہفوات کی

کیفیت اور من کی کثرت او یا کاتحکم اوران گمرائیوں پراصرار ہی بیاف ہر کرنے کے لیے کافی ہے کدوہ مفتر کی ور کذاب تھا اورا سے تمریعت غرائے اسد مید کے مو خذو سے بچانے کے لیے کی فتم کی تاوید سے کامنہیں دے تلقیل۔

### بندگان خدا كامسلك

ال موقعہ میر سی مشہور واستان کی طرف شارہ کرتا بجا ند ہوگا جس میں حصرت غوت علی شاہ صدحب عدید الوحد اور جگراؤں اضلع مدھیات کے ایک (مست) میں سی محکم امدین کی ملاقات کا حال ورج کیا گیا ہے۔ اس سے وضح ہوج کے گا کہ حالیان معرفت و حقیقت کا مسلک ایک شطی مت کے متعلق کیا ہوتا ہے اور کیا ہونا جا ہے؟

روایت کی تخیرت میں صفر ہوئے تو ہے گئی شاہ صاحب میاں تکام الدین کی شیرت میں کران کی خدمت میں صفر ہوئے تو آپ ہے ان ہے ان کا ہم گری دریافت کیا۔ کیونکہ میاں صاحب موصوف مجذوب شے اور کی کوان کے تا م کا عم نظم نظر انہوں نے جواب دیا کہ کہ میرا نام ''خدا'' ہے ، اس پرش ہ صحب فاموش ہو گئے ، پیشد تھ کے بعد میں م تحکم الدین کے شاہ صحب نے اپنے شاہ صحب نے اپنے مشاہ صحب نے اپنے مخصوص ظریفی ندا نداز میں یہ دیا کہ ''انجھ خدا ہو جوا ہے بندوں کے ناموں سے بھی واقف نہیں '' اس پرمیاں محکم الدین نے برائا شروع کردوا کا نام میں۔ شاہ صاحب نے اپنے میں اس کے میں اس کی کردوا کا نام میں۔ شاہ صاحب نے اس کی اور الی می چینتی ہوئی بات کہ کردوا کا نام میں۔ شاہ صاحب نے میں تھی میں ہوگیا کہ آپ رہی خدا تیں۔ جسب تھے برائیمیں بوسکتے آپ کہ کہ خدا تیں۔ جسب تھے برائیمیں بوسکتے آپ کو کھی خدا تیں۔ جسب تھے برائیمیں بوسکتے آپ کو کھی خدا تیں۔ جسب تھے برائیمیں بوسکتے آپ کو کھی خدا تیں۔ جسب تھے برائیمیں بوسکتے آپ کو کھی خدا تیں۔ جسب تھے برائیمیں بوسکتے آپ کو کھی خدا تیں۔ جسب تھے برائیمیں بوسکتے آپ کو کھی خدا تیں۔ جسب تھے برائیمیں بوسکتے آپ کو کھی خدا تیں۔ جسب تھے برائیمیں بوسکتے آپ کو کھی خدا تیں۔ جسب تھے برائیمیں بوسکتے آپ کو کھی خدا تیں۔ جسب تھے برائیمیں بوسکتے آپ کو کھی خدا تیں۔ جسب تھے برائیمیں بوسکتے آپ کو کھی خدا تیں۔ جسب تھے برائیمیں بوسکتے آپ کو کھی خدا تیں۔ جسب تھی برائیمیں بوسکتے آپ کو کھی خدا تیں۔ جسب تھی برائیمیں بوسکتے آپ کو کھی خدا تیں۔ جسب تھی برائیمیں بوسکتے آپ کو کھی خدا تیں۔ جسب تھی برائیمیں بوسکتے آپ کو کھی معلوم تھیں بوسکتے آپ کو کھی معلوم تھیں برائیمیں برائیں برائیمیں برا

تھوڑی دمری فاموثی کے بعد میاں محکم الدین نے شاہ صاحب سے الی

رس الت كا قر ار ليما عابار كونكدالوجيت تشليم كراف كامتخان بوه صاف نكل مح يقط اوركيا كرفكم الدين رسول القد كبوراس برش ه صاحب في جوجواب دياوه برمسلمان كواپية ليم مشتعل واه بنانا عاجيد شاه صاحب في كه كه دهفرت! كرم فر ماسيئه رسول تو مدينة واليم كود بنه ديجة رسول تو مدينة واليم كود بنه ديجة روبال آپ كى د ل نبيل كل سنتى واى خد كى كاد توك كيم كيم كيم كونكه آپ ميم بهتير في فرتون بنم ودواور شداد بيد توك كر يك بين د

حاصل کلام میر کی و فی شخص خواہ دہ کسی حال میں ہو، الوہیت کا دعوی کرنے ہے۔ وید بی مردود ہوج تا ہے جیسے کہ افراعنہ اور انساردہ "مردود ہوچکے ہیں۔لیکن نبوت کا دعو بداراور دہ بھی حضرت فتی مرتبت ﷺ کی نبوت کے بعداوراس کے علی ارغم

چدازروئ فرايت وچدازروئ طريقت

هرز اکو جوت وکلیم وحمد واحمد ہونے کا مدعی ہے ۔اشل وا کفرنہ مجھ ہائے تو اور کیا سمجھا جائے۔

مادی عوامل پرانسان گی روحانیات کااڑ مرزائے قادیان کی پیش گوئیوں پرایک تقیدی نظر

ایک مامی ہے یہ مسلمان جوقر آن پاک کے مطالب ومضین کو دوراز کار
تاویوں اور موشگا فیوں کے بغیر سید ہے سردے طریق سے محکفے کی البیت رکھتا ہے۔ ان
قوموں اور آبادیوں کے عبرت ناک انجام کا عصیان وطغیان عذاب وعتاب لنی کو جوش
ش ، نے پر منتی ہو، ورجن کے انجام تک پہنی نے کا سبب بنیں کدا ہزی ہوئی ہتیوں کے مٹی
اور رہے ہے نے دے ہوے آ فار اور ان کی حد سے بڑھی ہوئی سرکشیوں کے بھرے
ہوئے افسانوں کے سوان کی یادتک و ، نے ان کوئی چیز باتی ندر ہی اور بھی اس لیے کہنوع

انسانی کی بعد میں آئے و کینسیس ان کے احوال پرغور کر کے درس عبرت حاصل کرسکیس اور اگرانیس اپنی فلاح و بہود منظور ہوتو تدین وعمران کی اس شہرہ پرگامزن ہوں جوانبیس د نیو کی اور اخرو کی سعہ وتو ل تک پہنچ نے والی ہے اور جیسے جائے کے لیے کوئی بہت زیادہ عمیق فکر اور الجھے ہوگے انتقد لال کی ضرور متن نہیں۔

اسلام کے نام لیوا جانیج میں کر حضرت نوح الطبیل کی قوم نے اللہ کی ری کو ماتھ سے بچیوڑ ویا۔شرک اور بت برتی کی ممر جیوں میں بیٹ کرمعمورہ عام کوطرح طرح کے فسق وفجور ہے معمور کردیا اور بکارے واے کی بکار کو ندستا تو اس میرز مین کے شگاف اور آ سان کے دروازے کھول دیئے گئے ،جن کی راہوں سے یا فی کے ایک ہیبت نا ک طوفان في مركز كرين من في آيوديول أو حانب إورخد كي تي س تكاراوراس كاحكام ہے سرکشی کر نے والے لوگوں کو نبیست و نا پوؤسرو پا۔انہیں ریجھی معدوم ہے کہ تو م عا د کوان کی سرکشی اور فتندانگیزی کی بنا برمزا دینے کے لیے خدوئے ذوالجد ل کا فتر تھے ون مسلسل جلنے وان تیز تر عرهی کی شکل پس نازل ہوا۔ جس نے اس تو م کے تمام گردن فر زوں کو نا گہائی موت کی نیندسد دیا۔اس کے بعد جب شمود کی قوم کوان کے اعمال کی سزا دینے کا وفت آیا تو ون کی چینے میں قدرت کا تادیقی تازیانہ خوفناک گرج اور بھی کی معیورت میں مگا۔جس نے آٹا فا ٹا ان سب کو ہے جان کر کے رکھ دیو۔ سددم اور عمورہ کے لوگول نے جنب فسق و فجو رہیں یب ر تک نموے کا م لیو کہ خو ف وضع جرائم کے مرتکب ہونے گئے ، تو ان گی ستر ل زلزلہ کے بلاکت خیز جھٹکوں ورآتش فشاں بہاڑے دہانہ سے اچھل اُجھل کر گرنے والے سنگر میزول کی بے بناہ مارش سے تیاہ ہو گئیں۔ مدئن کے لوگوں کی بدمعاملگی جب نا تا بل علاج ثابت ہوئی تو ان کو دھونیں وراہر کی گھنگھو رگھٹا ؤل نے گھیرلیہ ورزنزلہ نے آ کر ن

کی عمر نی اور نفرادی زندگیوں کا فاتھ کردیو۔ سبو اوں کی بستیاں پہاڑوں پر ہے امنڈ امنڈ کر آئے والے بیٹر ورش دبی بیٹ نظیر امنڈ کر آئے والے بیٹل روال کے سامنے بہد گئی اوروہ ملک جو سرمبزی ورش دبی بیٹ نظیر شدر کھتا تھا۔ بی و وق صحرا بن کر رہ گیا۔ جس بیل باغوں اور کھیتوں کی جگہ بیڑیاں اور جب ٹریاں اور جب ٹریاں گئی کہ در یائے قلزم کا وہی یائی جب ٹریاں کی سرکشی کی سزایوں کی کہ در یائے قلزم کا وہی یائی جس نے باباب ہوکر نی سرائیل کو گزر نے کے لیے راہ دے دی تھی اس کے شکروں کو اپنی جولان کی بیٹ بیل لینے کے لیے مند تک چڑھی۔

فرض آوع نسانی کی جا سی جرت انگیز اور جولنا ک واقعات یکار کرکہد

دے جیں کہ مسان کو اس کی بدا تا لیوں کی منزا دیئے کے بیے قدرت کے فلا ہری اور مخفی

عوائل جی سے کوئی کی مال وقت پر جوش جی سے جا اور پنا کام کر جا تا ہے جوائل
قدرت کے ہتھوں ہوہ وف والی قوام کی خدا بنا ترسی دوران کے اخلاقی تسفس کے جا ، مت

قدرت کے ہتھوں ہو، ہون والی قوام کی خدا بنا ترسی دوران کے اخلاقی تسفس کے جا ، مت

ہمیں صی گف، آ سانی کے علاوہ دور وسر سے تاریخی شواج ہے بھی الی دے بیں ۔اور تعلقیات سے
عصر ماضر کی دیچہیں جس قدر برد مورای جیں اسی قدر دین کی سید کاریوں اور فقد میر داڑیوں
اور ان کے مظالم و مرح برب کے حالات روثنی جی آ دیے جیں اور عصر حاضر کا انسان اس
بودی اور ان کے مظالم و محد بر سیم خمر سیم خمر سیم جورہ ہور ہا ہے ، جو آ بی سے ساڑھے تیرہ سو
بودی پوری دف حدد ، شریک نے مطارت ختی مرشبت بھی کی وساطنت سے تو ع انسان پر
بودی پوری بودی دفت سے ساتھ دیوں کر دی تھی کہ دنیا جس قو موں نے عروج ہے دوال اور ان

اس کے طاور اُ المقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی "پر یہان رکھے والی امت کے افراد جائے ہیں کہ قات رضی وساوی کے نزوں بیس سرکٹوں کوسز او بینے کے

علاه ه قدائ لا برال كر بعض وومرى مستحين بحى مسمر بوتى بين بن كاتعتى فيك بندوس ك امتخان ان كايمان كاستخام من كردارج روحانى كرتى ورفضت شعار بندوس ك المتخان ان كايمان كرائم كرا

ا الفسی اور آفاق مصائب سے انبیائے کرام علیهم السلام ورامت محرب کے مسی نے عظام کو بسا اوقات سامنا ہوا ہے اور امت مسلمہ کو اجتما کی حیثیت سے بھی بار با خدائے بزرگ و برتر کے بھیجے ہوئے امتی نوب اور ابتل ؤں میں سے گزر ما بڑے الیکن حضرت محتمی مرتبت علیه الصعوۃ والمسلام کی حمت اس قنا آ موز نتا ہی و ہر ہا دی ہے اس لیے محفوظ ہے کہ اس نے ہوی برحق ﷺ کے پیغام پر لبیک کہا اور ان سرکش اقوام کی طرح خدا کے ، حکام ہے روگر دانی نہیں کی جواہیے گفران وحصیان کے باعث صفی ہستی ہے نیست و نابود بہ منس \_ كيونكدعوال قدرت كى بمدسوز قبر ياشيان تو ان لوگوں سكے يہ مخص تھیں۔جنہوں نے پکارے و لوں کی بکارکوسنا۔لیکن اس کی تکذیب سے مرتکب ہوئے۔ قرآن حكيم كے خداكا أخرى ييغ م وررسوب كريم علي كے خاتم النبيين ہونے كے معنى يى میں کہ تا تیام تیامت ان دوصداقتول پرایمان رکھنےوالے لوگ ٹاپید شہوں گے اورای لیے کسی اور بثیر ونڈ میر کے تانے کی ضرورت ہی ڈیٹ ندآ ئے گی اور جب خدا کے تاخری تی ك توسط من ملنه والفضائح وترك بيغام برايمان ركف وا . ايك شخص بحي باق ندر گاتو سب دستورسابق خدا کوکس مرسل کے بھیجنے کی ضرورت ندہوگ۔ بلکداس تو ع انسانی کو اس " خرى امتى ن سے دو چاركر ديا جائ كا جس كو "زلزلة السّاعة" "قيامة" "طامة الكبرى" "جالية" "واقعة" "قارعة" اوران لتم كه دوسرك ناموس بإراكيا باورجس كرزويك آف كر فبر بورك بورك وأول اور وضاحت كرساته سرف خدائ وواجد سكاى البى فرك بورك بوانام المرسين" به

(r)

یمی وہ اسلام معتقدات ہیں جن کی طرف میں نے گاندھی اور نیکور کی اس فلسفیانہ بحث کو درج اخب رکرتے ہوئے ایک مختصر سے تمہیدی نوٹ میں اشارہ کیا تھا جو ان کے درمیان زلزر کر بہدراور مائی کے اخد تی روحانی اور مادی اسیاب وصل کے ہارے میں شروع ہوگئے تھی۔ یم نے لکھ تھا

" مب ال گاندهی می از الاسه مبارا کم متعتق بید خیال ظاہر کی تق آک با اللہ بند کے ان گنا ہوں کا بتیجہ ہے جوان سے جھوت چھات کی شکل میں انسانی حقوق کو با ال کرنے کے باعث مرزد ہور ہے ہیں۔ اس پر بڑگا لی شاعر ڈا کٹر ٹیگور نے قسفیاند خیا ، سے کا اظہار کرتے ہوئے لکھ تق کہ ادی عوال و منظ ہر کو نسان کے اخوق ہے کوئی تعلق نہیں۔ بلکہ ایسے دانات محض تو نے تدرت کے غیر معمولی اجتماع کا اٹھا تی تا انگی متیجہ ہوتے ہیں ، اس کے جواب بٹی گاندهی نے اپنے عقیدہ پر اصرار کرتے ہوئے ایک مضمون نکھ ہے ہے ہم قار کین اور میندار "کی خدمت بیل اس لیے بیش کرتے ہیں کہ دور کیکھیں کہ قرآب یا پاک کرمط لعدنے کا ندھی کے خیا ، سے کو سلام سے کس قدر قریب کردیا ہے گانڈولوگ کو سے سے مواد دی اور ارضی و ساوی بار کو سلام سے کس قدر قریب کردیا ہے گانڈولوگ جول یا جود دیا اور ارضی و ساوی بار کو سے معمولی سے معمولی مسلمان بھی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ قدرت کی طرف سے بھائی کی سرایا غنزہ یا آز مائش یہ تزکی نفس و ترقی ہدارت روٹ کے سے بیک تاریا ندگی ۔ بھائی کہ سرایا غنزہ یا آز مائش یہ تزکی نفس و ترقی ہدارت روٹ کے سے بیک تاریا ندگی ۔ انسان کے لیے مزایا غنزہ یا آز مائش یہ تزکی نفس و ترقی ہدارت روٹ کے سے بیک تاریا ندگی ۔ انسان کے لیے مزایا غنزہ یا آز مائش یہ تزکی نفس و ترقی ہدارت روٹ کے سے بیک تاریا ندگی ۔

حیثیت رکھتے ہیں اور کا نئات کی کوئی ہات او تھی ہے مقصد واقع نہیں ہوتی۔ جیسے کہ ٹیگور کا خیا لیے۔ بلکہ ہرجنیش اور ہر حرکت ہیں خدائے ذوالجد س کا کوئی مقصد پوشیدہ ہوتا ہے۔ جے معلوم میں کوشش کرٹی چاہیے۔ گاندھی نے اس اسد می عقیدے ہراصر رکیا ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ بیمان و حکمت کے جوموتی ہمارے ہالے عوم مان س بی ارزاں ہو چکے ہیں۔ ان پر غیر غدا ہب کے فد سفر ابھی تک فلسفیا نہ بحثیں کررہے ہیں اورائیس مجھنا جا جتے ہیں۔ ان پر غیر غدا ہب کے فد سفر ابھی تک فلسفیا نہ بحثیں کررہے ہیں اورائیس مجھنا جا جتے ہیں۔

میرے اس شّندہ براہ بوری مرزائیوں کے اخبار'' پیغام صلح'' ہیں مرزائے قادیانی کے ایک مقلد خان صاحب چودھری محد منظور الٰہی نے '' زنزلہ بہار'' کو مرزا کی حہدافت کا نشان قر، رویتے ہوئے جمیک مضمون سپر قلم کیا ہے جس کاعنوان ' زمیند رہیڈ کو گا ندهی کے قدموں میں' ویا گیا ہے۔مرزائے قادیانی کی امت کو جنوث بونے اور واقعہ ت کوتو ژمروژ کر بیان کرنے اور ل عائل تاہ بلوں سے کام لینے میں جومہارت حاصل ہے۔ وہ کسی پڑھے لکھے انسان سے فی نہیں۔ میر؛ مقصد جبیرا کہ شذر ہ مذکورہ بالا کی عبارت سے فدہر ہے۔ اس کے موا کچھے نہ تھ کہ انسان کے روحانی نز ٹھے تسفس سے کا مُنات کے مادی عوال کا گہراتعلق ہوئے کے مسئلہ پر ٹیگور کی نسبعت گا ندھی کے خیادت اسد می عقائد ہے زیادہ قریب ہیں، کیونکہ کا ندھی نے قرآن علیم کا مطاعہ کیا ہے۔ گاندھی نے لکھ تھا کہ میرا ، یمان ہے کہ مادی وٹیا بیل کوئی صاد شاخدا کی مرضی اوراس کے امادہ کے بیٹیر واقوع یذ برخیس ہوسکتا اورخدا انسان کو ہد وجہ سزایا مصیبت بیں مبتلہ نہیں کرتا۔ بلکداس کے جرکام بیں کوئی تحكمت مضمر ہوتی ہے۔ اس كے ساتھ ہى اس نے بياتھى مكھ اتھا كديس ۋاتى طور بيا' ونزله بہر ر'' کو ہند وؤں کے ان گن ہوں کا نتیجہ مجھ رہ ہوں جو چھوت چھات کی بدولت نوع انسانی

کے ایک طبقہ برظلم مرنے کی شکل بیل ان سے سرز د ہورہے ہیں اور بیل محسوس کرتا ہوں گ روح اور مادہ کے درمیاں ایک نا قابل انفصال از دو جی تعلق ہے۔ مُلا ہرہے کہ ارضی وساوی آ فات ئے فزول کے معامد میں گاندھی کے خیالات فلسفداسلام ہے اقرب ہیں وران کے ضمیر برآ نہیں صد فت کی ضیا اگر ہور ے طور پرنہیں تو بہت بڑی حد تک شعاع اُفکن ہو چک ہے۔ لیکن میر، پیکبنا کہ گاندھی کے خیالات مرقر آن یا ک کے مطالعہ کا مرتظر آر وہے۔ زمیندارا بنز کو کے ن کے قدمول میں سرر کھنے کے مرادف کیونکر ہوگیا و آسیجی خلافت کی وہ کوسی اندکی منطق ہے جواس اظہار کوگا ندھی کے چرنوں میں گرنے ہے تعبیر کررہی ہے۔ عالم روحانیات اور سالم مادیات کے باہی تعبق اور ان برعوالم" جروت ولہ ہوئتا'' کے ارادوں کے افرات کے متعلق امت مسلمہ کے مارنین حق جن نتا کج مر پہنچے ہیں وہ پکھاور ہی ہیں ور میں ان کا ذکر اس بحث میں لائے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ کیونکہ اس وفتت میرا روئے بخن مرزائیول ہے ہے۔ جنہیں اس کوچہ کی ہوا بھی نہیں گئی۔ صرف ای قدر کہددینا کافی ہے کداسل می فلفد کے نزوریک عالم ودیات عالم روح نیات کا اور عالم روحانیات اس کے برے کے والم کا ناخ ہے۔ (m)

" پیغام سلم" کے مرزائی مضمون نگار کا مقصد اس تحریر سے یہ ہے کہ ہم نے آئکھیں بند کر سے ان کے اس دعوی کوشیم کیوں نہیں کر بیا کہ بہار کے لوگوں پر زلز سکی میہ ناگہ نی آ فت محض اس لیے نازل ہوئی ہے کہ اہل عالم نے اس کے قادیا نی پیشوا کی مسجست فا گہ نی آ فت محض اس لیے نازل ہوئی ہے کہ اہل عالم نے اس کے قادیا نی پیشوا کی مسجست ومہدویت یا محدویت کوشیم نہیں کیا۔ مرزائے قادیا نی کے اقول واعم س میں اگر کوئی محقوں ہے ہیں بھی تامل شہوگا۔ کیکن مشکل ہے ہے کوئی محقوں ہے ہیں بھی تامل شہوگا۔ کیکن مشکل ہے ہے

کہ اس کی تح میات کی بھول بھلیا ں ہل خرد اہل نظر کے نز دیک خرفات کے ایک طور سے زیدده وقعت نہیں رکھتے وراس کے عجیب وغریب وعادی محض اس لیے سیح قررزنہیں و بیج ج علتے كدم اريس ياج يال يس يو مريك ياون ككى اور خط يس بيدر بيازار ليا آرب ہیں اور اٹل مالم ہردیگر تو م کی ارضی وساوی یا آفسی و آ فی تی آ فیت نازل ہور ہی ہیں۔اس متم کے حوادث مرز نے قادیانی کے خروج سے مہیں بھی و تع ہوتے رہے ہیں اور تا قیام تی مت واقع ہوئے رہی گے اور جن لوگوں کومیر فیاض ہے فر ست ایر نی عط بوچکی ہے۔ وہ اس نوع کے حوادث کے اسباب وعلل ہے بھی بخو لی " گاہ ہیں اور جائتے ہیں کہ تیامت تک تے عرصہ کے ہے جس 'دبشیر اور نذیر'' کو آنا تف وہ محمولی ﷺ کے وجود قدى كى شكل مين آچاكے - آپ كے بعد دنیا كے كى گوشداورنو ئانسانى كے كسى طبقد كے لیے کسی اور'' بشیرونذ ر'' کے آئے کی ضرورہ یا تی نہیں رہی۔ کیونکہ حضرت فتی مرتبت ﷺ کی بر یا کی ہوئی امت وسطی ہی ملس مالم پرش ہداؤرٹوئ پنسانی کے لیے بشیر ونذ مرہے اور ہر سچا مسلمان اسینے وجود اور اسینے اٹل ل صالحہ سے ان بؤٹول برا تمام جست کرر ہاہے، جوابھی اليان والقان كي دولت سے بہرہ ورنبيس ہوئے۔ جب تك حفزت فتى مرتبت ﷺ كے حلقہ بگوش موجود ہیں نوع انسان مروی بواکت آخرین تیا ہی ٹہیں آسکی۔جس نے نوح عد و عثمود اور مدین کی اقو م کوے نشان مردیا تھا۔ کیونکدف وان مجد ﷺ کے یم ن اور ان ے اعمال صافح کے روحانی مؤثر است ان ودی عن صرکو قابو میں رکھنے کے لیے کانی ہیں۔ جنہیں نوع انسانی کاعصیان جوش میں لانے کاموجب بنا کرتا ہے۔ ہمیں بنایا جانے کا ہے کہ جب تک سطح ارضی پر یک بھی مردمون ماتی ہے نوع اٹ ٹی ہونیں ہوسکتی اور جب دنیا امیرن داروں سے خالی ہوجائے گی تو ٹوغ شانی کے سینہ آخری تو مت آجائے گی۔

کیونکد فاتم انبیین ﷺ کے بعد نوع انسانی کی ہدایت کے بیے کسی رسول کے بیجنے کی طرور تھا آئیں ہوں کے بیجنے کی طرور تھا رہیں اور نزلزلہ بہار' کی نوع کے حودث کوانسان کے عصیان کا متیجہ اور قدریت کی طرف ہے'' عنباہ' تو کہ جاسکتا ہے۔ سیکن اے خود ساختہ مدمی عبوت و مجددیت کی صدافت کا نشان قر ارنبیس دیا جاسکتا۔

(a)

نلانل اورای قتم کے دیگرو وٹ کومرزائے قادیانی کی صدافت کا شان قرار و ہے جس '' اندکی''اور' دیشتی ''مرز کی بیتی مرزائیوں کی قادیانی اور ، بوری گدیاں منفق اللی ان بیس ہو۔ مکدقا دیائی مرزاکو جی اور لا بوری اے محددیا محددیا محدث قرار دیتے ہیں۔ واضح بوکہ کس مجددیا محدث کے لیے اپنی ''موز کو جی دیت و محد میت ''کا دموی کرنے کی ضرورت نہیں بوقی اور نہ وہ مظا برقد رت کو اپنی مریوں گی تعداد برز ھانے کے لیے اپنی تشان صدافت کے حور پر فا برکیا کرتے ہیں۔ نافر مان لوگوں کی بلاکت و بربادی کا پیغ م دینا ال نبیا کے کے طور پر فا برکیا کرتے ہیں۔ نافر مان لوگوں کی بلاکت و بربادی کا پیغ م دینا ال نبیا کے کرام کا کام تھا، جوان کی ہوایت وربنی کی کے ہے میعوں بواکر تے تھے۔ است مسمد میں محدد بن اور محد شین کا کام تھا، جوان کی ہوایت وربنی کی کی اش عت اور لوگوں کے تزکیفس کے سوالور کی جور دیا محدد شن کا کام تھا، موان کی مورت ہی نبیس ہوتی کے وہ ''مجدد یا محدث'' کہما کی یا خود کو گوں ہے ''موردیا محدث'' کہما کی یا خود کو گوں ہے ''کہما کی یا خود کو گوں ہے ''موردیا محدث'' کہما کی یا خود کو گوں ہے ''موردیا محدث'' منوانے کے سے بی ول کرتے پھریں اور ڈلزلوں وغیرہ کو اپنی صدافت کا نشان جا کیں۔

میدلوگ نوع شانی پر نازل ہوئے ویل مٹی وساوی آفات کے ظبور پر جوبغیس بج نے اور خوشیاں منانے کے عاوی بیل تواس کی مجد میدہ کے مرز اسے قادیانی نے "کمل رجل" سے کام کیکرا ہے متعدد جھوٹے دیاوی کا سکہ بٹھائے کے سے چندا کیک کا بتانہ بیش محونیاں کررکھی ہیں۔ان بیش گوئیوں کو مختلف حواوث پر منطبق کرنے کے بیے بدلوگ اس وتعييس بازي" ہے کام لينے كے مادى ہيں جوان كے بيرومرشد كاشيو مقى \_ آخرى زماند مس لیسی قیام ب بے قریب زار لوں کے بیادر بے آئے بلکداس ہے بھی بجیب مزوا تعات کے ظہور یذم ہوئے گی ہیں گوئیاں خود کلام جمید میں اور احادیث نیوی ﷺ میں موجود ہیں جن کود کھے کر اور ٹا آ گاہ لوگوں کے سامنے تھکس نہ انداز میں اپنی طرف سے بیان کر کے ہر شخص منی غیب دانی ۱۶ مظاہرہ کرمکٹا ہے۔ بلکہ فراست ایر نی ر<u>کھتے والے اشخ</u>اص اس مرزائے قاویانی کی بینست زیادہ صحت اور زیادہ نیقن کے ساتھ استقبل قریب و بعید' کے حالات بیون کریجے میں۔جس کی ہر پیش گوئی مسیم اور انشامیز 'اور 'افضا'' وغیرہ کی قبیل کے الفاظ کی عامل ہوتی ہے۔اس کےعدوہ "ازاز لہ بہار" کومرزائی قادیانی کی ان پیش گوئیوں کا ظہور قراروینا جوہ سے زار زل کے متعلق کی تھیں۔ قادیا نیوں کی اسی منطق کا مظاہرہ ہے جس کی روہے وہ محمدی بیگم کے مرزائے قاد باٹی کے ساتھوآ سانی نکاح کرنے کی ڈیٹر گوئی کی تاویل کر کے بہ کہ تے جیں کہ مرزا کی وفات کے باوجودا بھی محمدی بیگم کے ساتھ اس کا تکاح کا مکان ہاتی ہے۔ کیونکہ مرز ازلزرے متعلق صاف اور شریح ، لفاظ میں لکھ چٹا ہے كذا وه زاز سيري زندگي مل آئے گا" \_ (خيريراس امريه صرفي الموالو)

"" سنده زاتر کوئی معمولی بات نگی یا میری زندگی بیل اس گاظهور شهوا تو بیس ضدا تعالی کاطرف سے نبیس" ۔ (منید برامین حربیہ جدیجر صفیۃ ۹۳۵۹۹)

ظ ہر ہے کہ مرزائے قادیانی نے ہوئے واسے زائرلدے متاثر ہو گرجس میں بھ کسو وفیرہ کے مقامت تباہ ہو گئے تھے، یا مریکہ کے زلزلوں سے متاثر ہو کر چواس کی زعرگی میں آئے یہ پیش گوئی کردی تھی کہ ہندوستان میں اس کی زندگی کے اندر، ندر خوفناک زلزلهآ ئے گا۔ اس کا خیاب بیتھا کہ اگرزلزلهآ گیا تو پوہارہ بیں اور نہآیا تو، خدف کو کی نہ کو کی تاویل کرمیں گے۔

(r)

لاہوری اور قادیائی مرزائی جو مرزاکے اقوال کور ست فاہت کرنے کے لیے لا جائل تاویلوں ہے کام لینے کے جادی ہیں۔ تاکداس کی چیش گوئیوں کواس کی صد قت کا مثان فلا ہر کریں۔ آگر ہی چیز کونیوت یو مجدویت کا جوت خیال مرتے ہیں تو آئیس مرزائے قادیائی کی ہہ نسبت رسول عربی ہیں گائی ہے اس ناچیز غدم کے ہاتھ ہم بیعت کرنی جو بیعت مرزا نیول اوران جیسے ووسرے راہ مم کردہ انس نوں کے مقائدہ میں کی زبون حل مطبوعہ یہ تو کرزاڑے کے وقوع سے فقط محدود چیشتر غیر مشتبہ الفاظ میں "زمیند ر" معلویہ یہ جو رکھ سے مقائدہ کی جائیں ہو کرزاڑے کے وقوع سے بندہ اس کی قیامت کیوں نہیں آئی مطبوعہ یہ کی خالت ہے بندہ اس کی قیامت کیوں نہیں آئی فلک کیوں گرائیس بڑھا زبین کیول میں نہیں جائی

جب اس تم کی چین گوئیول کو معیار صدافت بلکدولیل نبوت و مجدو برت قراروین والے مرزائیول نے وکیدو برت قراروین الے مرزائیول نے وکی بیا ہے کہ اس اعد ن کے صرف آر تھے روز بعد زیبان مجت گئی۔ اس جس کئی جگہ ہاتھیوں کونگل جانے والی ورازی پر گئیں، ور پندرہ وان کے اعرراندر موسل دھار ہارش بھی ہوئی اور 'شہاب ہائے تا قب' 'بھی کئیر نعد ویس گرتے وکھے گئے ہوئی کی وجہ ہم کہ وہ مرزائیول کو معلوم ہوئا ہے کہ دامن چھوٹر کر ضدائے متنذ کرۃ الصدر بندے کے معتقد تبیل بنے ؟ مرزائیول کو معلوم ہوئا ہے کہ کہ دامن چھوٹر کر ضدائے متنذ کرۃ الصدر بندے کے معتقد تبیل بنے ؟ مرزائیول کو معلوم ہوئا ہے کہ کہ تھی میں بالا کا قائل ن کے نبی یا مجد وکی طرح اس قدر کم حوصلہ شہیل کہ اپنی کی بات کے تھی تاہد ہوجائی کر بیٹے۔ اسے فقط اس امر پر فرائی کی دورہ دیوگر کر بیٹے۔ اسے فقط اس امر پر فرائی کی دورہ دیوگر کر بیٹے۔ اسے فقط اس امر پر فرائی کی دورہ دیوگر کر بیٹے۔ اسے فقط اس امر پر فرائی کی دورہ دیوگر کر بیٹے۔ اسے فقط اس امر پر فرائی کی دورہ دیوگر کر بیٹے۔ اسے فقط اس امر پر کا کا فرائی کی دورہ دیوگر کر بیٹے۔ اسے فقط اس امر پر کہ کے دورہ دیوگر کی کا دورہ کی کی دورہ دیوگر کر بیٹے۔ اسے فقط اس امر پر کیوگر سے کہ دورہ دیوگر کر بیٹے ۔ اسے فقط اس امر پر کیا کی دورہ کے کہ دورہ دیوگر کر بیٹے۔ اسے فقط اس امر پر کی کی دورہ دیوگر کر کی کے دورہ دیوگر کی گرکت کورہ کی کر دورہ دیوگر کر بیٹے۔ اسے فقط اس امر کی کی دورہ دیوگر کے کہ دورہ دیوگر کی کورہ دیوگر کے دیوگر کے دورہ دیوگر کی کر بیائے۔ اسے فقط اس امرائی کی دورہ دیوگر کی کر بھر کے دیائی کر دورہ دیوگر کے دیوگر کی کر بیائی کر بیا

(4)

قادیانی مرزائی تو ، بے بے بنیاد دعاوی ،ور بیبودہ تاویا ت کے باعث مرفوع انقلم ہو تھے ہیں کیونکہ ان کے ماس کوئی معقول بات دنیا کے سامنے چیش کرنے کے لیے یاتی خبیس رہی۔ لاہوری جماعت جو قادیا نیوں کی بے نسبت زیادہ عمیار و تقع ہوئی ہیں۔ ایسے معتقدت کواہے ہے ضررے رنگ ہیں جیٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ بادی انظر ہیں وہ محل تنقیح ومور و، عمر اض واقع شہوسکیل کیکن جبان کے پیش کردہ معتقدات کا تجزیہ خود تبی کے قائم کروہ اصول برکیا جاتا ہے اور من برا البہت المذی محفو " والی حالت وارو ہوجاتی ہے تو خاموش ہوجاتے ہیں۔ آج سے چند ماہ پیشتر کا ذکر ہے کہ راقم ،محروف نے ''زمیندار'' میں''مرزائے قادیانی کی ہفوات تقید کی تسونی میر' کے عنوان سے میک مضمون ۔ ہوری جب عت سکے ان وعاوی کا بخیدا وجیز تے ہو نے لکھ تھا، جن میں وہ مرز، نے قادیاتی کی ہفوات کوصوفیا یے کرام کی شطحیات کی مثل جندنے کی کوشش کرتے ہیں اورمسلمانوں کو دھوکا ویتے ہیں۔لیکن میر سننے کے باوجود کے میں مجمعتی امیر پھاعت حمد یہ وران کے تمام ل ہوری حواری میری مخلصانہ معروف ت کا جواب مکھنے میں ہمدتن مصروف ہیں۔ آج تا ک کوئی چیز از قشم جواب دیکھنے یا ہتنے ہیں نہیں آئی۔ حالہ کلدو ومضمون خود انہی کے استعقبار میر سپروقعم کیا گیا تھ۔ضرورت اس امرکی ہے کدلا ہوری جماعت کے ن معتقدت مر وضاحت کے ساتھ کچھ لکھا جائے۔ جنہیں وہ مجولے بھالے ورسم سواد مسلمالوں کو مجسوات کے لیے ہم رنگ زیس وام کے طور بر پیش کرتے ہیں۔ ورمرز، فے قاویانی کے ادعائے نبوت کو چھیا کر بیٹ ہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ امت مسلمہ کے بعض جیل القدر علیائے ربانی کی طرح کی برگزیدہ عالم تھا۔ اگرمش غل از زم سے فرصت می تو ان شء القدالعزيزان مهوري مرز ئيول كي دومري جماعت كقلعي بهي اي طرح كهولي حائر كي تلامانی خلافت کے معتقدات کی تکذیب کے لیے یمی لا ہوری جماعت پید ہوچکی ہاور . بوری جماعت کے ظہور وق م کی داستان شنی بوتو کیم یارج ۱۹۳۳ء کے الفضل الکوایک نظر و کیے لینا ج ہے۔ جس میں قاویانی خلافت کے س"آ آگن"نے بہال محمد علی امیر جہ عت لہ ہوری کی تین میں ایک منثور تنسیدہ نکھتے ہوئے بے ظاہر کیا ہے کہ لا ہورگ جماعت کا امیر چوربھی ہےاور سینٹر وربھی۔ چوراس ہے کہ وہ قادیان کی انجمن حمدید کے تنخواہ وار ملازم کی دیثیت ہے قرآن کا ترجمہ کررہے تھے کے جھوٹ بول کر وردھوکا وے کر قاویان ے مسودہ سمیت نگل آئے اور بینڈروراس لیے کہانہوں نے جیب زرکی خاطر ہیں بات کی ہر ممکن کوشش کی ہے کہ اس تر جمد میں سرزائے قادیان کے دعاوی کی صدافت کا ذکر تک نہ آئے یائے۔'' پیام صلح'' کے مضمون نگار خاب صاحب چودھری منظور الٰہی پہلے اپنے امیر كے جلب زر، اس كى وروغ بانى اور فريب واى وغير و كمتعلق "افضل" كو جواب وے یں اس کے بعدوہ ''زمیندار بینڈ کو'' ہے یہ کہنے کی جرات کریں کہان کا تعلی حصول دنیا ے مذکر منائے اللی (زمیدان الای معادر)

# مرزائے قادیانی کے دعوائے مجددیت ومہددیت پرایک نظر فرقہ مرزائے کی مختقداتی قلامازیاں

فرقہ ضالہ مرزائیے کی ، ہوری شاخ سے تعنق رکھنے والے شخاص کی حالت قادیا آبوں کی ہوری شاخ سے تعنق رکھنے والے شخاص کی حالت قادیا آبوں کی ہنست بہت زیادہ قابل رخم ہے۔ یہ سے چارے اپنے بیر ومرشد کے بجیب و غریب وعادی اورا ہے معتقدات کودین قیم وضیف کے مسلم ت سے قریب تر یہ کروکھائے کے سے ادھر ادھر ہاتھ یاؤں ہارتے ہیں۔ ہزرگان وین کے اقوال وطفوظ ت کوان کی

ما ہیت مجھنے ،وران کی اصبیت کے متعلق تحقیقات کیے بغیر اینے پیرومرشد کی جفوات کے ليے مير بنائے كى كوشش كرتے رہتے ہيں۔اپے معتقدات اورا پنے ہيٹوا كى تعييمات مرايبا رنگ جڑھ نے بین کہ بے خبر اور کم سوادلوگوں کو و بے ضرر نظر آئے نگیس اور بھوے بھائے مسلمان ان کے مرشد کے بچھائے ہوئے'' دیم دجل'' و'' تزویر'' کے شکار ہوجا تھی ،صاف نظر " رہاہے کہ بیلوگ اپنے پیشوا کے گفر ندوز دے وی کی افویات ور اس کی حیلہ سازیوں کی حقیقت ہے بخوبی آ گاہ ہو چکے ہیں الیکن اپنی اس فعطی کا تھم کھد اعتراف کرنے کے بی نے جو ن سے مرز غلام احمد قادیونی کے ماتھوں فریب کھانے کی صورت میں مرزو جوچکی ۔ بیلوگ کوشش کرتے ہیں کہ طرح طرح کی مصحکہ فیز تا و پیوں اور لاط کل دلیاوں کے بل مراس کی تبوت نہیں تو محدو بہت ہی کا ڈھونگ کھڑا رکھتے ہیں کا میاب ہوج کیں اور بید کا برکرنے کی کوشش کریں کے اس جہانی نے کوئی بات الی نہیں کی جو، سلام سے من فی اور سف صالحین کے مسلک سے بٹی ہوئی ہو۔ لیکن اس وکیاجا ئے کدان کی تعلیط و تکذیب کے لیے مرزائے قادیانی کی اٹی تحریرات کے عدوہ موزائیوں کے گھر ورمرکز میں ایک ایسی جہ عت موجود ہے جس نے ان کے پیر و مرشدگی خرافات وابید کو بدافتخار تام اللہ فشوح كرئے رہے كا چارہ بركھا ہے، ورجوتا ويل بازى اور داستاں سر كى ميں ان سے بیماک تر اور جاراک تر واقع بھو کی ہے۔

ان لوگوں کی معتقد آتی قد بازیوں کے متعبق اگر پرسبیل تفن جس کی وہ مستحق ہیں کہ بیا مکھ ج ئے تو چھنے لگتے ہیں کہ ان کے ساتھ ثقاجت و متانت کا سلوک پڑی کہ ج تا۔ اگر سنجید گل کے ساتھ ان کے وران کے جماعتی پیشوا کے معتقد است و دیدوئی کی گھولی جے تو میدلوگ متانت و جو یک کی کھولی جے تو میدلوگ متانت و جوید گل کے سرتھ جواب دینے کی بجائے منہ چڑ نے اور گا میاں و سیٹے پر تو میدلوگ متانت و جوید گل کے سرتھ جواب دینے کی بجائے منہ چڑ نے اور گا میاں و سیٹے پر ان اس میں تھے برام شد کے دیدوئی توت و میسے تر بیتقید کی جاتی

ہے تو بدلاگ اس میدان سے قرار ہو کراس کی مجد وہت کے "غوش ہیں پناہ لینے کی کوشش کرتے ہیں اور جب اس کے دعوے مجد وہت کا تا رو پود بھیرا ہا تا ہے تو نبوت ورسالت کی مختلیزا ہے اور انہیائے کر م علیم السلام سے منسوب نصائص کے دامن ہیں پناہ ڈھونڈ نے مختلیزا ہے اور انہیائے کر م علیم السلام سے منسوب نصائص کے دامن ہیں پناہ ڈھونڈ نے مختلے ہیں کہ سکتے ہیں ر ملائے امت انہیں منقو ، ت کی بحث ہیں دگید نے ہیں تو بدلاگ کہتے ہیں کہ ہماری کا فریب کے سیعادی کرائی دراگر ان پر معقولات کے سلسد ہماری کا فریب کے سیعادی ہو اور اگر ان پر معقولات کے سلسد ہیں تو تھر ہے تا جیات و عمالت ہے "کی حسم کل ہیں تا تھے ہیں جن کے متعلق انہیں کا فی سے زیادہ پر بین بنائے جا چکے ہیں۔ ﴿فَعَمَلُهُ وَا حَمَا اللّٰ اللّٰهِ وَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ الل

### شطحیات ومفوات کی بحث

ان نوگوں پر ان کے ہے بہ بنیاد دیاوی کی افویت و ضح کرے اور انہیں شم موایت کی ضیاء دکھ نے کے ہے خود انہی کے استضار پر بیل نے ہا ستہر سامیاء کے ان میں ارائیں صوفیہ کرم کے ان قوال کی حقیقت حضرت مجد والف ڈائی عید الرحد کے کتو بات شریف کے حوالے و کرروشن کی تھی ، جو ظا ہر بیان " کھھوں کوشریعت کے خلاف نظر آتے ہیں۔ کیونکہ ان لوگوں نے اسپنے ہیر ومرشد کی گفر آلود چھوات کے ہے جو جواز کا پہلو نکانے کی خاطران پیغیم صلح" میں لکھ تھا کہ و بن اسلام کے جھی اعالم رجال ہے بھی خوالے شرح اتو ال منسوب کے جائے ہیں ، البندا مرزائے قادیائی کی تحریرات ہیں ، گرایس خوالے نظر آتی ہیں تو آئیں بھی می می می کھھی ہے پر محمول کرنا جو ہیے جو بعض او بیا واللہ کی طرف منسوب کے گئے ہیں۔ ہیں می می می کھھی ہے پر محمول کرنا جو ہیے جو بعض او بیا واللہ بیش طرف منسوب کے گئے ہیں۔ ہیں ہی می می می می کھھی ہے پر محمول کرنا جو ہیے جو بعض او بیا واللہ بیش طرف منسوب کے گئے ہیں۔ ہیں ہی می می می می جو اس میں مرزائے آئیں ٹی کی آئیوال بیش

اب بھی اگر انہیں اپنے پیر و مرشد کے گفریت کی حقیقت معنوم کرنے کی ضرورت ہوتوائی مضموں کوایک دفعہ کا کھرے مطابعہ کرلیں اور دیکھ لیس کے بیہ قوال کس طرح مفتری اور کذاب ثابت کررہے ہیں؟ طرح مفتری اور کذاب ثابت کررہے ہیں؟

### مجدوين امت كامسلك عمومي

خان صاحب چودهری منظور البی نے میرے دومرے مضمون کے بعض فقرات ناکمل ورناقص صاحب پیدا کیے بین ان کا ناکمل ورناقص صاحب بیدا کیے بین ان کا کافی و ش فی جواب خودای مضمون بیل موجود ہے۔ ان کا میلکھنا کہ دختریں متبالہیں ''بیل مجت

الاسدم حضرت شاہ ولی القدر سعہ اللہ علیہ نے اپنی مجد دیت اور اپنے مقد م عرف فی کا دعوی کیا ہادرائے اس مقام ہے بے ٹررہے والوں کے متعلق بدلکھا ہے کہ وہ فائب ہوں گے، مرز، ہے قاویانی کے عجیب وغریب دعاوی کے جواز کی سندنیوں ہوسکتا ۔حضرت شاہ صاحب ن اپنی محدویت منو نے کے سے اوگول سے محد در نہیں کی ،ور ن کی زندگی اس امر کے لیے صرف ہوئی کہ وگول سے اپنے مقدم و بہت کا اعتر ،ف کر تے پھریں اور پہ کہیں کہ ان کی وں بہت کی ویس کے طور پر زائز لہ وغیرہ کی قتم کے نشا نا ہے تھ ہر ہوں گے۔اس کے علاوہ وال کا مہ قوں خلاف شرع بھی ٹھی کہ ہے شلحیہ ہے تعبیر کیا جائے حضرت شاہ صاحب کی زندگی ویکرسلی نے امت محرب ﷺ کی هرح صحیح عقائدامدی کی ، شاعت اور وگوں کے بیاز کیہ لنس کے بے وقف رہی ، نہوں نے مرزائے قادیانی کی طرح انبیائے کر م علیهم المسلام اور صلحائے مت سے حق میں کبھی بدگوئی ہے کا منہیں ہا، ورشمسی نوں کو چودھری صاحب کے پیرومرشد کی طرح دریة البغایا جرامزاد ہے صور ورکتے وغیرہ بیسے الفاظ سے ماد کیا ، شد انہوں نے جب دکی تعلیم کونا یا کے قرار وے کراس پر خطافتخ تھینچے اور نہ نصاری کی غیرمشروط وفا داری مراتی کر بیں تکھیں کہ ن کی حفاظت کے لیے پیچیس الماریوں کی حاجت ہو۔

حضرت شاہ صاحب کے عدوہ چودھری منظور الی بنہ حضرت مجد داغف ٹانی
دحمد اللہ علیہ پر بھی مجد دیت کے دع کا بہتان باندھنے کی کوشش کی ہے اور ان کے اس
کتوب کا حوالہ دے کر جس ہیں حضرت مجد درحمہ اللہ علیہ نے میک منتقسر پر مجد داغف
ٹانی کے مقام وفضائل کی تشریح کی ہے۔ بہ ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ بیسب پچھ
میتفسق لکھ دہے ہیں۔ جا، تک انہوں نے نداس مکتوب ہیں جس کا چودھری صاحب نے
حوالہ دیا ہے اور ندکسی دوسرے مکتوب ہیں بیرقرہ بیا ہول۔

وہ مستفسر بن کو ہمیشہ یہی لکھتے رہے ہیں کہ مجد د لف ٹائی کا س داریش موجود ہوتا ضروری ہے۔ اور طل ہین رشد و ہدایت کا فرض ہے کہ وہ اسے پہلے تیں۔ بیاور طالت ہے کہ حضرت مجد د صدحب دھمد اللہ عدید کو اپنے متن م کا علم ہوا ور وہ جائے ہوں کہ الف ٹائی کے مجد د وہ بی میں۔ لیکن انہوں نے کسی جگدائی، مرکا دعوی نہیں کیا۔ اگر حضرت مجد و دحمد اللہ عدید کا کوئی وی مرز ائی جہ ہت کی نظرے گر را ہوتو اسے بیش کریں۔

چودھری منظور لیں صاحب نے تنمیس دادات ہے کام پنے ہوئے بعض تحریرات عرص منظور لیں صاحب نے تنمیس دادات ہے گاہ معدہ اللہ علیہ اسے متعتق چش کی ہیں۔ چودھری صاحب کو معدوم ہونا چاہیے کہ مجدد خود دعوی نہیں کی کرتے۔ بلکہ کام کرتے ہیں اور انہاں ان کے کام ور دو ہی اگر کی وجہ ہے بہی ن انہاں ان کے کام ور دو ہی اگر کی وجہ ہے بہی ن انہاں ان کے کام ور دو ہی اگر کی وجہ ہے بہی ن کہ تابی ہیں کہ '' عصر حافر'' کا مجدد بین ہے۔ چودھری صاحب یا ان کے ہم مسلک بلارگ، ذرا گزشتہ تیرہ صد یوں کے مجدد بین گر فیرست ان کے دعوی مجدد بیت کے ساتھ بیش کرک دکھا کمیں۔ تاکہ ہم محمل ہو سکے گرمود دو رک کھی دوئی کرنے کی ضرورت بیش کرک دکھا کمیں۔ تاکہ ہم محمل ہو سکے گرمود دو رک کھی دوئی کرنے کی ضرورت بیش آیا کرتی ہا اور من کے لیے دعوی ایس کے عمل وہ ذرا مید بتائے کی زحمت بھی گوارا فرہ کمیں محموم ہو سے گرمود تینا مت جمہ ہوئے گرمود تینا مت جمہ ہوئے گا مجدد بینا میں خور ان کے ایک کے ایمان وابقان کی صحت کامعیار قرار دیں۔

أمت مسلمه كامنصب شهادت

میں نے لکھ اف کے چونکہ است مسمدال وائل برحق کی وجوت پر بیک کہ چکل ہے

جو'' خاتم امر معین ﷺ ''ہے۔اس سے تا قیام تیامت کسی بشیر و نذیر کے آئے کی ضرورت نہیں، کیونکہ خودامت مسلمہ کا وجوداس کے صلح ء کے ، تو ل و عمال دوسری قوموں کے لیے بشارے کا فرایضہ نجام دے رہے ہیں۔ نیکن چودھری منظورالیں کی فنہی ملاحظہ ہو کہوہ والیم خا کسار سے موال کررہے ہیں کدعال کے اسلام اور جھ ناچیز ایسے الحیار تو میں شب وروز '' دعوت الی الحق'' کا کام کیوں کر رہے ہیں اور ای کام کے شمن میں عامیۃ الناس کوا چھے کاموں کے صدیبل بیٹاریت اور کرے کاموں کے صدیبل نذار کا پیغام کیوں دیتے ہیں؟ چودهری عدا حب کومعدم جونا جاہیے کہ جس معمول ہے معمولی شخص نے حضرت فحتمی مرتبت ﷺ کے "ستاب یاک پرسرنیاز جھکا دیا ہے۔ اس پران کے ، ئے ہونے پیام کی نشرو اشاعت فرض ہے۔ اور تمام مسمان تلی فقدر مراتب اس فرض کی و لینگی میں مصروف ہیں۔ بلکه خودان کا وجود ہی ، س ، مرکا گفیل ہے کہ صفرت فتمی مرتبت 🎉 کی رسالت کا مقصد بوراہور ہا ہے۔اس حقیقت کبری برقر آن یاک کی نص میر یج بھی شامد ودال ہے اور حصرت ذو كال والأكرام في امت مسلمه كوتا قيام قيامت بلكه دوز قي مت كه ليجمي بيارت بالند عطا فرماديا بجاوركها ب ﴿ وَكَلَالِكَ جَعَلُنكُمُ أُمَّةً وَّسَطَّا لِتَكُونُوا شُهَدَّاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرُّسُولُ عَلَيْكُمُ شَهِيُداً ﴾

### مرزائ قادیانی کامطمع نظر

ان لیس کے مرزانے ای حیثیت بیل بیٹارت وائد زکا کام کیا ہے۔ جس حیثیت بیل امت
مسمہ کے دیگر فر واس فرض کواوا کررہے جیں۔ اگر معامد یہیں تک ہوتا تو مسم، نان ہند کو
ان فتن کا سامن ہرگز نہ کرنا پڑتا۔ جن بیس امت مرز کیا نے انہیں بیٹلہ کر رکھا ہے ۔ لیکن اس
مرے خود مرزا کیوں کو بھی مجال افکا رئیس ہو گئی کے مرزائے آنجہ نی اوراس کی امت کا ساما
مرے خود مرز پی کھی تھی ان کے بوٹے دین کی صدافتوں کو آشکارا کرنے کے بجائے مرزا
قادیانی کی نیوت و مسجیت یا مجدد بت و محد شیت کے جھوٹے وعاوی قائم و ثابت کرنے بہر
صرف ہور ہے ور بھی شخصان کے گذب وافتر اپر شاہدودال ہے۔ صلحائے امت و مجدد بن
ومی دین اوران کے پیروول کا شیوا ویر گئیس نے کر سیدھ کے وہ اپنی پیری کے ڈھونگ رچائے پھر میں
اور سی کوزندگی بھر کا مقصد قررو ہے لیں ، بلکہ وہ تو صدافت جمدی کے ڈھونگ رچائے پھر میں
کی عام موجیس ہیں جن کے وجود کا مقصدہ سے سوا کی خیس کے اس مرجیس کی اسرم کی تقویت کا ہا حث

# مرزائي مضمون نگار كافترِ اعلى القرآن

اس زلالہ یہار کے تصد کو لیج اس بندہ یا جڑنے ای سسد میں ان حقائل کی وضاحت کی جو آج ہے۔ راجہ جہرہ اس بیشتر حضرت خیرالبشر ﷺ نے اپنی است کو بیٹائے تھے اور قادیا تی اور ایمور کی مرز ائیوں نے شور مجانا شروع کردیا کہ مرز اکی صدافت کا بیٹان طاہر ہوگی اور ڈیوٹ کی افیان کی افیان ہے کہ ایٹ چیر دمرشد کے واضح افاظ کے باوجود بیانشان میر کی زندگی میں فائی بر ہوگا۔ اس معاملہ میں بھی مجد کی بیگم واسے قصد کی تعوی باوجود بیانشان میر کی زندگی میں فائی بر ہوگا۔ اس معاملہ میں بھی مجد کی بیگم واسے قصد کی تعوی اور خیر اور ذائو او لو الا شدید الی آبیت پیش کرتے تعوی بالند قرآبی بیاک کو تاہدی کی سے میں کرنے شعود بالند قرآبی بیاک میں و میسی کی میں اور خیر اور نیاز الا شدید الی آبیت پیش کرتے تعوی بالند قرآبی بیاک میں و میں کے شید ائی نظر آتے ہیں۔ بیمرز کی مضمون نگار اکھتا ہے کے ان کیا کی میں و

اب آپ ہی فرمائے کہ اس آیت کو مخافیان اسدم کے متعلق بیش گوئی قرار ویٹا ور پھر" ذاند ال " کے معنی کا حصر زلزال ارضی پر کر کے بید ضاہر کرنے کی کوشش کرنا کہ قرس ن پاک کی بیر پیش گوئی افظ پوری نہیں ہوئی انتہا درجہ کی ضد است اور تیرہ باطنی نہیں تو اور کیا ہے؟

﴿ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكُلِمَ عَنَ مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعُنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعُ غَيْرَ مُسْمَعِ وَرَاعِنَا لَيَّا بِٱلْسِنَتِهِمُ وَطَعُنَا فِي الدِّيْنِ وَلُواتَّهُمُ وَعَصَيْنَا وَاسْمَعُ غَيْرَ مُسْمَعِ وَالطُّرُنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمُ وَاقُومَ وَلَكِنْ لَعَمُهُمُ اللهُ وَلَوْا سَمِعُنَا وَاطْعُنَا وَاسْمَعُ وَالطُّرُنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاقُومَ وَلَكِنْ لَعَمُهُمُ اللهُ بِكُفِرِهِمْ فَلاَ يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيْلاً ١٠٠٥٠٠

### غلامان محمد ﷺ كى فراست ايمانى

میں نے لکھ تھ کہ امت محمد ہیں کے فراست ایم نی رکھنے والے ، شخاص مرزائے کد اب کی بہ نسبت زیادہ صحت اور زیادہ تین کے ساتھ مستقبل قریب و بھید کے حالات بیان کر سکتے ہیں۔ اس برمرز بیوں کی ۔ ہوری جہ عت کے نفس ناطقہ چودھری منظور لہی 

### مبدى موعود كهال ہے؟

چودهری صاحب نے بیکی لکھ ہا گرقر ، نا پاک اور صدیت شریف کی پیش گوئیوں کے مطابق موجودہ نہ مذقر ب قیر مت کا زہ ندہے وردسی ہے ارش کا ' ذلوال '' شروع ہوگی ہے تو مسلمانوں کا مہدی اور سے کہاں ہے ؟ اس موال کے ساتھ بی آ پ کمال شوخ چشمی کے سرتھ لکھتے ہیں، '' کیا جب قیامت آ بھے گی تب وہ صفیل پہیلنے کے لیے آ کیل گے''۔

اس بیجودہ سوال کا جواب اس کے سوااور کیا دوں کہ جس وفت میریہ سب واقعیل غام رہوکر رمبیل گی۔مہدی موقود جس کے ہاتھ میر پیش گوئیوں کے مطابق دورفتن میں اسد م کی سیای تجاست کلھی جا پھی ہے اور جس کے متعبق حادیث شریف بی وہ ضح طور پر بیان
کردیا گیاہے کہ وہ کفار کے ان انتگروں کے مقابلہ بیں جو مرکز اسدم برحملد آور ہوں
گے۔عسا کر اسلامی کا قائدا تفلم اور صاحب سیف و سنال ہوگا۔ جس کے متعبق بیہ بھی بتایا
گیا ہے کہ وہ میردی ہونے کا دعویٰ نہیں کرے گا بلکہ خود مسلمان اے مجبور کر کے عسا کر
اسدی کی قیاوت کی ذمہ دوری اس پر ڈال دیں ہے۔ مرز کیوں کے مدی کا اب کی طرح
کوئی گدی قائم کرنے والا ہیں شہوگا۔ بلکہ ایب بھر صفت موصوف قائد عسکری و سیاس ہوگا
جس سے جہنڈ ہے تنے بھے ہو کر عصر حاضر کی بہترین ہتیں گذر کے ساتھ وہی جب دکریں
گی جے مرز اکیوں کے بیروم شدے منسوخ معطل وردین اسدم کا یک بریکارشدہ رکن قر م

﴿يَسْتَلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ آيَّانَ مُرْسَهَا قُلْ اِنَّمَا عِلَمُهَا عِنْدَ رَبِّى لاَ يُجَلِّيْهَا لِوَقْتِهَا اِلَّا هُوط تُقُلَتْ فِى السَّمَواتِ والْأَرْضِ طَلاَ تَأْتِيَكُمْ اِلَّا بَغْتَةً طَ يَشْتَلُوْنَكَ كَانَّكَ خَفِي عَنْهَا طَلْ اِلنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللهِ وَلَكِنَّ أَكْفَرِ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ الآبِهِ ﴾ لاَ يَعْلَمُونَ الآبِهِ ﴾

# مرزائيول گي وجال پرڪڻي

يكه عرصه المص من را مول كمير الماستعري

اللی جستی مسلم کی ہواب خیر دنیا میں فرنگی شکر دجال ہیں ہوج ہیں روی امت مرزائی الا ہوریہ کے افرادا میر ہے لیکر مقتدی تک سب کے مسب رقص شد و افی کررہے ہیں۔ کیونکہ وہ میرے اس شعر کو بھی از لاللہ ہیں۔ کی طرح مرزائے قادیونی شد و افی کررہے ہیں۔ کیونکہ وہ میرے اس شعر کو بھی از لاللہ ہیں۔ کی طرح مرزائے قادیونی کی صد افت کا مثال قر ، روے رہے ہیں ، اس سیے کہ کہیں مرزائے اپنی تح ریات میں پاکھ دیا تھا کہ وجاں سے مرادشا کہ بھی عیسائی یا دری ہوں جن کے ساتھ سے مجادلہ سانی کرنا پڑتا

ہے اور ریل ہیں وجال کا گدھ ہو۔ مرشد نے تو لفظا" شائکہ'' استعمال کیا تھالیکن مرید نے اس برانیک کتاب نکوه ماری جس میں ، قوم میورپ کو د جال اور یا جوٹ ماجو ہے تابت کرنے کی کوشش کی گئی اور جب نتائج اخذ کرنے کی نوبت کی تو مکھ دیا گیا کہ اتوام بورپ کے سیاس استیلا کے مقابلہ کی صورت فقویہ ہے کہ عیسائی یا در یوں کے ساتھ من ظرے کریے جا تھیں اور مجھ میاج ہے کہ ہم حفاظت اسدم کے فرض ہے سبکدوش ہو گئے۔اب چودھری منظور البی نے میرے اس شعر کا حواہے وے کراس ف کسار پر بیالزام لگایا ہے کہ میں نے مرز امیت ك خرمن ع خوشه يكنى ك جرز يول كوافقيار بككل مير يلا اله الا الله محمد د مول الله كهنم مرية شوري \_ لكيش كه مين مرزائيت كاخوشه چين بهول ـ ليكن أنبيل معلوم موما جا ہے کہ فن بھی کوئی اور شے ہے اور ہر بات کی جھوٹی کی تاویدیں کر لیمنا، ورشے ہے۔ میرے اس شعر کے معنی اس کے سو اور پیچھ نہیں کہ ونیائے اس م وسی جو دول پورے کی سمرہ میدوراندسیاست اور روس کی بنی برے قد بہیت استعارطی ہے مقابلہ ہورہا ہے۔اس مر احاديث ميں بيان شده فتندوجال ورفتنه ياجو يا ماجون كا احلاق كياج سكتاہے، يعني انتها كي مصیبت کا سامنا ہے۔ اگر ، ن کے بیر ومرشد ، وراس کی امت کاعقیدہ ہیہ ہے کہ اتو ام فرنگ جن میں انگریز بھی شامل ہیں دجال وریا جوج ، جوج ہیں ،توخدارااس شخص کے متعلق وہ دیانت داراندرائے طاہر کریں جس نے گریزی حکومت کوئل اللبی ہے تجبیر کرتے ہوئے مذہبا دچال اور باجوج ، جوج کی اطاعت کرنے کی تاکید کی ہاورجن کی خاطر اس نے جه و جیسے فریضہ اسد می که منسوخ کردیا ہے۔ کیا بیا شخص لفنکر وجال کا ایک متاز رکن نہیں؟ جس نے طرح طرح کے حیوب ہے ای دجال کی خاطر اسلامی جمعیت کومنتشر کرنے اور اسد می عقا کد کوئی و بن ہے اکھ ریجینئنے کی کوشش کی۔

#### امت مرزائيت خطاب عمومي

پس اے روگم کروہ لوگو! اگرتم ہوم الحساب مریقین رکھتے ہوتو سکج بخثیوں اور تاويل بازيول ہے باز" جاؤاور بارگاہ ذوالجانال میں صدق در ہے تو بہ کرو کہ آئندہ اپنی د نیا کی ضاهر تو گول کو گھراہ کرنے کی کوشش نہیں کرو گے۔خدائے قبار کی بعلش شدید تمہاری تاک میں ہے۔ دیول کی اطاعتیں اور خدمت گز ریا تمہیں للد کے غضب سے نیمل ہی سكيس كى يتم اين پير دمرشد كے باطل وعا وي كاسي ثابت كرنے كے بيا آيات آر آنى كے مطالب میں تح بیف کرتے ہوئے تبیائے کرم علیه اسلام کی شان میں در بدہ وی کے مرتکب ہوتے ہو، اپنے مرشد کی گذاہیول پر مردہ ڈالنے اور ان کی توجیبر کرنے کے لیے ر سولوں برطرح طرح کے تہم ہاتد ھتے ہو۔ مسلمالوں میں بنے پیرومرشد کے باطل عقائد کی نشر واش عت کر کے انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہوہ تمہاری ماطل کوششوں کا منتب ئے مقصوداس کے سوا کی جیس کا اپنے گرو دی قائم کی ہوئی اسسی مدی کو برقر ار رکھو۔ ویے پیشوا کے فاحش عیوب کی کروہت مم کرنے سے سے تم اللہ کے بیاک بندول،ورنبیول یراتبرم و نده کریہ فا ہر کرنے کی کوشش کرتے ہو کہ جہارے متنی پر و روہونے والے الزايات (تعوذ بالله من شرور انفسنا وسيات اعماليا) أنباعكر معليهم السلام یر بھی وار د ہو <del>سکت</del>ے ہے۔ حالا مکہ تم ، بینے ولوں میں اورائیں روحوں کے نیرانچھی طرح جو شتے ہو ورعام وگوں کی بہنست بہتر طریق ہے آگاہ ہو کہتمبارا چیٹوامفتری اور کذاب تھا۔ اے قادیا نیوائم کس صدات کے گڑھے میں گرے جارہے ہو کہ گفرصری کے مرتکب ہو کر خانه مراز نیوت قائم کرنے کی فکر میں ہو، حار فکہ نیوت ورس لت کومعر ج کماں ومنعمی تک یہنچے ساڑھے تیرہ سوسال کا عرصہ گزرگیا اور اے الا ہور ہو اتم اپنے مرشد کے وہاوی جبوت کو

واخو دعوانا أن الحمدالله رب العلمين.



# عِ السنتان مين

# مزاتيتكامستقبل

(سَ تَصِينَف : مُعَدِينًا)

- تَمَيْفُ لَطِيْفُ -

حضرت مؤلانا مرتضني احسسه خان منيّن



# ہم اللہ ارحمٰن ارجیم پیروان مرزائے لئے تحکہ فکر ہیے

یا گستان کی مرز کی وقلیت جو قادیان کے مدمی نبوت ''مرزاند، م احمہ'' کی پیرو ہے اور'' احدی'' کہا تی ہے۔ یا کتان کے داخی مسائل میں ہے ایک نہایت ہی الجھا ہوا مسئلہ ہے۔ جس کے حدود اگراہجی ہے متعین نہ کر لئے گئے تو بید مسئلہ آ گئے چل کرمسلمانان يا كتان ، دولت يا كتان ، تمومت يا كتان اور نودم زرتى توم كين بهت بزى مشكلت اور بیجید گیال بیدا کرنے کا موجب بن جائے گا۔ پھران مشکلات ے عہدہ برآ ہونے کے ليئے جمہور بریا کتان ورحکومت یا کتان کوان سے بہت زیادہ مشدید تر ذریح ختا رکرنے يزير كرجوآن والفتور ب بيخ كرك الاستح آس في سافتي رك بالحقيين. مرزائیت: جس کے موٹے موٹے خدوخال ہم آ کے چل کر بیان کریں گے والی بیدائش کے دن بی ہے امت مسلمہ کے لئے شدیدترین روحانی اور فکری افتاول کا موجب بی رہی ہے۔اور جب تک وہ اپنے موجودہ معتقد ت ونا ویلات کو بحال وبرقر اررکھتی ہوئی موجود ہے۔ امت مسمہ کیلئے روحانی اور فکری اذیتوں کا موجب بنی رہے گی اور کسی وقت ما دی ط فت حاصل کر کے مسلمانوں کے ویٹی اور و نیوی شؤں پر ، لی ضرب لگائے گی جس کے زخم کی حد فی کرنے کے لئے مسمد تول کو بہت کھے کرنا پڑے گا بھرن اکیت کے مذہبی معتقدات دین حقد اسدم کا کھر استیزاء جیل، بلکہ القداوراس کے بھیجے ہوئے نبیوں اور رمولور (عديه السلام) اورحضرت فتمى مرتبت محرمصطلى ﷺ (بآباتنا هو و امهاتدا) كى تو بین وتفحیک کرد ہے ہیں۔اس کے علاوہ اس امر کے شوام صاف نظر ، رہے ہیں گ مرز اسیت کے جیروا میں گروہ وہندی سیاسی اور تدنی عنبارے پاکستان کے جوداوراس کے داخیی اس سے لئے ایک مستقل خطرہ رہے جس کی طرف سے تسائح نصر در ساں ٹابت ہوسکنا لئے بلکہ پورے عالم اسرم اور وین حقہ کے سنے بدرجہ عابیت ضرر رساں ٹابت ہوسکنا ہے۔ ہم اسمام کی پاکستان کی ، عام مسلمانوں کی اور خود اس فرق ضالہ کے وگوں کی فادح و بہود کے جد بیرے متاثر ہوکراس موضوع برقلم اٹھار ہے ہیں۔ ایسا کرتے سے ہمرام تقصد عاشاد کا بیش کہ ہم پاکستان کی حدود ہیں بنے والی دوقو مول کے درمیون من فرت کے ان جذیات کورتی و یس جو بہتے ہی ہے حرفین کے داوں ہی موجود ہیں۔ ہم رام تقصد اپنے ملک جذیات کورتی و یس جو بہتے ہی ہوااور سی ہیں۔ اگر ہم اپنے ہاں کے جمہور کوجن ہیں مرز کی ہمی شال ہیں ، اپنے رہا ہے کومت کو اور اسمال گر بھیرے کو ان خطرات سے آگاہیں کرتے جو ہمیں صاف تظرا ت ہے ہیں تا ہو ہمیں سان فرض منصور کرتے جو ہمیں صاف تظرا ت ہے ہیں تا ہو ہمیں سان فرض منصور کرتے ہو ہمیں صاف تظرا ت ہے ہیں۔ اس میں کو ہوئے ہیں۔

ہم جائے ہیں کہ مرزائی جی عت کے لوگ اوران کے ساتھ دوتی رکھنے وائے کے فہم ، ورکوتاہ نظر مسمی ن عکومت کے احتسانی دو سرکو ہمارے خلاف ترکت میں ، نے کی کوشش کریں گے اور وہ دوائز بھی مرزائیوں کے اور ن سے دوستوں کی تحریک سے متاثر ہوکر ہمیں بلاوجہ و بد سبب پریشان کرتے رہیں گے ۔لیکن خاسفوں اور کج فیموں کی بیروش ہمیں "مکل مد المحق" کے اعلان سے باز بیل رکھ ستی ۔ ہم محسوس کر یہ ہیں کہ پاکستان ہمیں "مکل مد المحق" کے اعلان سے باز بیل رکھ ستی ۔ ہم محسوس کر یہ ہیں کہ پاکستان کے وگوں کو چن میں ارباب حکومت بھی شامل ہیں ۔ ان خطرات سے آگاہ گروینا ضروری ہے ، جوال کی نظرون سے اوجھل ہیں بلیکن ہمیں مرزائی جماعت کے دجی ناستہ وعز، ہم اور اس کی سرگرمیوں کا جائزہ لینے کے بعدصاف نظر آ رہے ہیں۔

### البيت كانستقيل

### دجل وتلبیس *سے تھی*ل

مرزائیت: بعض مخصوص عقائدعز ائم کی ایک ایسی تحریک ہے جوطری طرح کی بلیفر بیپوں كے بل يرقائم بے مرر سيت كے بيرو جمله مسمانوں كوكافر بجھتے بيں او بني امور بيل ان ے الگ تعلک وہناا ہے مذہبی عقیدے کی بنا پر لا زمی تصور کرتے ہیں۔مسلمانوں کی تمائندوں میں شریک نہیں ہوتے۔ ان کی میٹوں کی ٹماز جنازہ میں شرکت نہیں کرتے، ، سدم کے بنیا دی ارکان وعقائد میں مسمہ نول کے ہم نوائبیں ۔ جج بیت اللہ برقادیان کے مال نداجتماع کومرج مجھتے ہیں اور قاویان کے چھن جانے کے بعد یو کسّان میں ابنائیا کعبہ بنانے کی فکر میں ہیں۔اینے سے کی مسلمانوں سے یکسرالگ قوم متصور کرتے ہیں ،لیکن مسهمان کہلاتے ہیں۔" عامۃ المسلمین" کو دھوکہ دینے کیلئے بوقت ضرورت اپنے آپ کو مسلمانوں کے مو داعظم کے فروی اختاد فات رکھنے والے فرقوں پاصلحائے امت میں ہے منى كەساتھا بى نىبت فا بركر نے د. لى جماعتول ميں ہے، يك قريد أيك جماعت فا بر کرنے گئتے ہیں۔ بدلوگ ان مسلمانو کوجومرز ائیت کی حقیقت و اہیت ہے '' گا ڈبیس مید کہ کروھو کددیتے ہیں کہ احمد ی بھی دوسرو فرقول کی طرع مت مسلمہ ہی کا ایک فرقہ ہیں یاصوفیائے کرام کے خانوادوں اُنتشندی ، قادری ،سپروردی ، پیشتی ،صابری ، نظامی ،نوش ہی وغیرہ کی طرح ایک خانواوہ بیں، جو مرزا غلام احمد سے بیعت گرنے کی بنا میر'' احمدی'' کہلاتے ہیں۔ بہت ہے مسلمان جن کوان کے بنیادی عقائد وران کی جدا گاندگروہ بندی کی ، ہیت کا تھیجے تھیجے علم نبیں ان کے من فریب داستد . ل کا شکار ہوکرانہیں جھی مسہمہ نول ہی كاليك فرقد يجھنے لگتے ہيں۔ حا، ككدوہ خودا ہے آ پ كواپيانہيں بچھنے محض دوسروں كودھوك دینے کے سے بوقب ضرورت ایما کہدو ہے ہیں۔ میلوگ یعنی دین مرز ائنیت کے چرواس وفت حکومت کی وفا داری کا دم بھرتے ہں لیکن سے پیشوا کو'' میرالموثنین'' قرار دیکرئسی قدر ظاہراورئسی قدر خفیہ طور پر آبک متوازی حکومت کا نظام رکھتے ہیں۔ مرز ائی فرقہ کےلوگ اس حکومت کے بچائے جس کے زیرس میدوه زندگی بسر کردہے ہیں۔ا ہے "امیرا امومین" کے طاعت گذار ہیں جوصرف ن کا فرہبی چیٹوانبیس بلکہ سیاس حیثیت کا میر بھی ہے بیلوگ قادیان کوایت ویل مرکز ومتبرک مقام، سیاسی دارالخدا قدخیال کرتے ہیں۔جو سب ہندوستان کے قبضہ میں جاچکا ہے الیکن یا کستان بیل'' ربود''بنار ہے ہیں۔ان کا اہام اورامیر ہندوستان کواحمہ بیت کے فروغ کیسے اللدكي دي بوئي وسنتے بين (مركز) بمجھتا ہے اوراس كے ساتھ بى يا كتان كوم زائيوں كا ملك بنا لینے کی فکر میں ہے۔ بیلوگ ( ٹیتنی دین مرزائیت کے پیرو )مسلمانوں کو کافراور ن کے اسدم کومردہ قرارویے ہیں اورانہی کی دیجی اور متی اصطلاحیں باتکلف استعمال کررہے جیں۔مرز دینے قادین کو ملند کا بھیجا ہوا نبی اور رسول جمعہ انبیا ہے کرام علیہ والساد <sup>مساو</sup>م ساتھا ہے امت احمد يقين دحيهم الله المبداء دحيهم الله التحايركر م ﷺ الل بيت عليهم الرحمة مربر طرح کی فضیت رکھنےو لاشخص سمجھتے ہیں۔لیکن اس کے ساتھ ہی کفروارتدا داور الی و ب دین کے تھم سے بیچنے کی خاطر یالوگوں کو مبتلائے فریب کرنے گی خاطر تھل وہروز ،صوفیائے کرام کے مقامات سیر وسلوک وغیرہ کی اصطداعوں کا سہارا یعنے کیتے میں رغرض مرزامیت و تی اور سیاس دختیار،ت سے وجل وتلمیس کے رنگ بر نگے بردول کا ایک تماث ہے جو مسلمانوں کو دیتی هیٹیت ہے نقصان پہنچائے کی غرض ہے دکھایا جارہ ہے۔مرزائیت کی ہر بات اور ہر حرکت دجل وفریب ور منافقت برخی ہے۔ مسلمانو رے ساتھ ان کے حال کی کیفیت زہبی اور دنیوی حیثیت ہے وہی ہے۔ جوالقد تعالی ﷺ نے قرآن کریم میں منافقول كابرده عاكرت جوئ ارشادفر بائى ﴿ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ الْمَنُوا قَالُوا الْمَنَّا وَإِذَا خَلَوُ الِلَى شَيْطِيْهِمْ قَالُوْ اللَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا لَحَنَّ مُسْتَهُزِوُّوْنَ ﴾ (٢٠٠) "اوربير لوگ جب مومنول ہے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور جب اپنے شیط تولی میں جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تبہارے ساتھ ہیں۔ ہم تو مسمانوں سے مُدان کورکے ہیں۔ ہم تو مسمانوں سے مُدان کورکے ہیں۔ اُن توریخ

۲ " شاعت دیروز" میں ہم لکھ چکے ہیں کہ مرز ئیت دجل وہلیس کا ایک کھیل ہے۔ جو مسلمانوں کو گمراہ کرئے انہیں نقصان پہنچائے کی مسلمانوں کو گمراہ کرئے انہیں نقصان پہنچائے کی غرض دور نیٹ سے کھیلا جا تراہی ہے۔

مرزامیت کے متعدد چیزے اور متعدد زیا تیں ہیں جن میں ہے بھی ایک کو، بھی ووسرے کومر زائیت کے پیرووٹیا کے شمارینے چیش کر دیتے ہیں۔ مرزائیوں کا بنیا دی عقیدہ مید ہے کدمرز اغد م احمد قاویونی القد کا بھیجا ہوا تھی اور رسول تھا۔ اس کی نبوت اور رسالت م اليمان له ما ضروري ب اور جواس مرايمان تيس إد تاه د كافر ب- اورجو ، سرمايمان مائ ہیں وہی موس کہلائے کے مستحق ہیں۔صرف یہ بی تبیس بلکے مرز کی ہے ند ب کے والی کو مسیح موعود، نبی آخرز مان ، زُدِّر گو یال کرش اور نه جائے گیا کیا مائے ہیں۔اوراس کی ڈات کو تمام نبیول ، رمولوں اور جمعہ او مان کی مرکز میرہ ہستیوں سے بڑھٹا اور بہتر بچھتے ہیں۔اس کھاظ ہے وہ اینے سے کودوسری ملتول ہے الگ بکسرنی منسط منیال کرتے ہیں الیکن مسلما نو ر کو دھوكا دينے كے لئے اور خود كومسلمان فلا ہر كركے دينوى فائدے عاصل كرنے كے لئے وہ اینے کومسلمانوں کا ہی میک فرقہ ما ایک جماعت فاہر کرنے لگتے ہیں۔ جارا پر دعوی ک مرز ائی اینے عقائد کے روسے اینے آپ کوسلمانوں ہے جدا گاندمت مجھ رہے ہیں وراس بنیا دی عقیدہ کی بنا برایٹی مذہبی اور سیاسی عظیم کررہے ہیں۔خود ان کے اکا بر کے دعووں اور قولوں سے فاہر ہے۔ جن میں سے چندایک ہم بر سیل تذکرہ وال میں ورج کے ویے میں-

ا حصرت کیے موعود کے منہ ہے تکے ہوئے الفاظ میرے کا نوں میں گوئے رہے ہیں۔
آپ نے فرمایہ کے بید فاط کے دوسرے نوگوں ہے جو راا ختن ف صرف و فات کی ورچند
مسائل میں ہے۔ آپ نے فرمایہ القدتی لی کی ذات رسول کریم بھی اتر آن انماز اروز وہ
جی از کو ق غرضیکہ آپ نے تفصیل ہے بتایا کہ یک ایک چیز میں ان سے اختیاف ہے۔
(خدمان محدود مدرد دافسل جورہ افران ال

ا کیا مسیح ناصری نے اپنے ہیرؤل کو یہود ہے یہود سے الگ نہیں کیا ؟ کیا وہ انہیاء علیمہ السلام جن کی سوانح کاعلم ہم تک پہنچ ہے اور ہمیں من کے ستھ جماعتیں بھی نظر آتی ہیں۔ انہوں نے پی ال جماعتوں کو فیروس سے الگ نہیں کر دیا ؟ ہرا یک شخص کو ما ننا پڑے گا ہیں۔ انہوں نے پی ال جماعتوں کو فیروس سے الگ نہیں کر دیا ؟ ہرا یک شخص کو ما ننا پڑے گا کہ بیشک کیا ہے ، بیل اگر حضرت مرز اصاحب نے بھی جو کہ نی اور رسول ہیں ۔ اپنی جماع ہیں تھے ہوں سے بیٹھ کا دیا ، تو نئی اور انو کھی بات کوئی جس عت کو د منہوں جو تیوت' کے مطابق غیروں سے بیٹھ کا دیا ، تو نئی اور انو کھی بات کوئی ہے ؟ ("اغضل جد نہرونی برونی میں ا

 امارا فرض ہے کہ غیر احمہ یوں کو مسلمان شہجیں اور ان کے چیچے تماز نہ بڑھیں
 کیونکہ ہورے تر دیک وہ خدائے تع الی کے بیک ٹی کے منگر جیں ہید مین کا معاملہ ہے اس بیس کسی کا ایٹا اختیار ٹیش کہ کے گھر کئے۔ (انو رفاد نند مستظیر راجود امر)

م فیراحد ہوں ہے ہماری نمازی الگ کی تنکیں ،ان کولا کیاں ویناحرام قراد وہا گیا۔ ان کے جنازے پڑھے ہیں؟ کے جنازے پڑھے ہیں؟ دو تا ہے۔ اب ہاتی کیا رہ گیا جو ہم ان کے ساتھ ملکر کر سکتے ہیں؟ دو تم کے تعلق ہے ہوں کے تعلق کا سب ہے بڑ ذریعہ

عبوست کا اکشا ہونا ہے ور و نبوی تعنقات کا بھاری ؤر جدرشتہ وناط ہے۔ سوید واتوں معادت کا بھاری ورجہ رشتہ وناط ہے۔ سوید واتوں معادت کے موجود نے معادت کے موجود نے غیروں ہے ایک کیا ہے۔ (کلمة الفس مصف شرح مرقادیان)

ہفاراا جر اض اس بات پر نہیں کہ مرز ائی ، ہے " پ کو کیوں مسمانوں سے علیحدہ ملت مجھ رہے ہیں؟ ہم تو ہے جائے ہیں کہ صفائی بھی (ان ہر ہماری جائے ہیں اور ہفارے ماں باپ قربان ہیں) کی بعث کے بعد نہوت ورسالت کے کسی مدعی علی اور ہفارے ماں باپ قربان ہیں) کی بعث کے بعد نہوت ورسالت کے کسی مدعی کے دعو ے برای ن رکھے والے لوگ مسلمانوں میں سے نہیں ہو سکتے لیکن ہمیں اس پردکھ ہے کہ ہے لوگ وقت ضرورت آپنے آپ کو امت مسلمہ کا کیک فرقہ یا مسلمانوں کی ایک ہی عمت کیوں خاہر کرنے گئے ہیں اور اپنے آپ کو امت مسلمہ کا کیک فرقہ یا مسلمانوں کی ایک ہی عمت کیوں خاہر کرنے گئے ہیں اور اپنے آپ اس منافقان مرز عمل سے بے فہر اور بھونے ہیں۔ عمد کے مسلمانوں کو فریب کیوں دیتے ہیں۔

تیرطوی اور چودطوی صدی ایم کی تعمل دیداراب مرزاندام حدقادیانی کی سید است جس پر مسمانوں سے کسی تم کا دیتی یا دینوی تعمل دیکنا حرام ہے۔ مصیبت اور خرورت کے وقت اُنست مسلم کے وقت اُنست مسلم کے آفوش میں پناہ لینے کی کوشش کیول کرتی ہے؟ اور اُمت مسلم کی پناہ بیل آنے کی وشش کیول کرتی ہے؟ اور اُمت مسلم کی بناہ بیل آنے کی دورع اُن کیوں جاری رکھتی ہے؟ مرز اینول کی مشذکرہ صدر فی این اور ال کے معموله بالاعقا کد کے ساتھوں ناکا ہے آپ کو مسلمانوں کے سوار عظم کا یک حصد ظاہر کرتا من فقت ،ورعیاری نہیں تو اور کیا ہے؟ مرز ائیون کی مشافوں کے سوار عظم کا یک حصد ظاہر کرتا من فقت ،ورعیاری نہیں تو اور کیا ہے؟ مرز ائیون کے ساتہ کا سار سر پچرمسمانوں کے خود ف من فرت انگیزی اور انبیائے کرام عسم السلام اور صلی کے انتیاروں کی نمائش نہیں کر سکتے جوم ڈائیوں کے جوڈ بال حیث نے انہاروں کی نمائش نہیں کر سکتے جوم ڈائیوں کے جوڈ بال حیث نے خلاف ایک تصنیفات میں ذفیرہ کرر کھے ہیں ۔ جس قوم کی بنیادیں ایک مسلمانوں کے خلاف

من فرت ومغامرت کے جذبے کی خشت وگل ہے استوار کی گئی ہوں ،اس کامسعمانوں میں مسلمانول کی طرح گل لل کے رہنائس حد تک صحیح ، جا نزاور قابل برداشت سمجہ جاسکتا ہے؟ تا ہم براکے تھوں حقیقت ہے کہ یا کتان کی اسد می مملکت میں سرفتم کی خطرناک و ہنیت ر کھنے والی اُلیک جماعت موجود ہے جودیٹی معتقدات کے لی ظ ہے مسمعیان کہانائے کے مستحق نہیں اور اپنے آپ کومسلمانو ں ہے الگ کیل نئے دین کے پیرؤوں کی جمد عت مجھ رہی ہے۔لیکن س کے ساتھ ہی بناہ بینے کیلئے نو کریاں ورعبدے حاصل کرنے کیلئے ، ناچائز ال من منتیل كرائے كے لئے ، وغوى ورسياى فو تدحاصل كرنے كينے اورمسدمانو ب كودھوك دیے کیئے وات ضرورت اپنے آپ کوا مسل لوں میں ہے اضام کرنے گئی ہے۔ طاہرے کدمرزا ئیوں کی بیمنا فقاندروش مسلمانو ال اورمرز نیوں کے درمیان جذبات وحنیات کی تلخی اور کشیدگی کو ندصرف جاری رکھے گی ، یک پتر تی و تی چلی جا لیگی ۔ مبذا دین مرزا بیت کے پیرؤول کوسب سے میلے سے فرجی معتقدات کا معاملے ف کرلیما جا ہے اور دجل وتلمیس ، من فقت، تاویل اور فربیب استدلاں کے تمام بٹھکنڈ وں کو بالائے طاق رکھ کر جنہیں وواچی مت کے ظہور کے وقت ہے کیکر استعماں کرتے چیے ترہے ہیں ، واضح اور معین اغدظ شر اعد ن کردینا جا ہئے کہ واکیا ہیں اور کیا بن کر یا کنتان شر رہنا جا ہیے ہیں؟ اگر وہ مرز اغلام احمد قادیا نی کی شیوت ورسالت برایمان رکھتے ہیں مسلی نوں ہے ایگ ا میک قوم بن کرر بنا جا ہے ہیں بتو انہیں صاف طور مرا پی اس خور بش کا اعلان کروینا جا ہے ۔ تاکہ پاکستان کے جمہور اور پاکستان کے سکین وقانون کے نزدیک ،ن کا مقام معیّن ہوجائے ۔اگر وہ مسلمانوں ہی کا ایک فرقہ یا ایک جماعت بن کررہنے کے فوہاں ہیں تو انہیں اپنے ان عقا ند ماحلہ ہے دست مرداری کا تصلم کھلہ اعلان کر دینا جا ہے جن کی آئیل مسهمان کبلا نے کی خاطر حرح طرح کی تاویبیں کرنی پڑتی ہیں۔

### مغشوش زبهنيت إورسياس منافقت

گذشتہ صحبت بیل جم دینی اور ذہبی حیثیت ہے مرزائیوں کی من فقا ندروش پر ویک روئی ڈال چیکے ہیں۔ اور دکھا چکے ہیں کداس جماعت کے افراد ندہبی عقیدے کی روسے اپنے آپ کومسھانوں ہے ایک الگ قوم سجھنے پر مجبور ہیں۔ لیکن دنیوی فوائد کے حصول کی خاطر حسب ضرورت خودکومسی نوں ہی کے سو داعظم کا کیک فرق یا ن بیل کی کیک جماعت فاجر کرنے نگتے ہیں۔ ابغذاندہبی حیثیت ہے پاکتان میں ان کے مقام وموقف کی تعیمین فوو ان کیلئے اور مسمی نوں کے سے ضروری ہے، تاکہ حدیں متعیمن ہوجا تھی ، تو ال مسلسل اور متواثر کیکش و وجدال میں کی واقع ہوجائے جومرز نیت کے بیدائش کے ون سے متواثر کیکش اور بحث وجدال میں کی واقع ہوجائے جومرز نیت کے بیدائش کے ون سے مسمیانوں اور مرزائیوں کے درمیان جومی ہے وردونوں قومول کیمنے افریت کا موجب نی متوبر کی ہوئی ڈالے میں ہوگئی ہوئی نگاہ ڈالے معیمی خور میں کی طرف حال ہی میں ملک کے مقترد خورات کیک ایکنی ہوئی نگاہ ڈالے بیل ہوں۔ جس کی طرف حال ہی میں ملک کے مقترد خورات کیک ایکنی ہوئی نگاہ ڈالشے پر وہائے ہوں۔

مختی شدر ہے کہ وین مرز ئیت پچھلے دور کی برج نوی عکومت کی سیاسی مصلحتوں کا اختردکا شن ' پود، ہے۔ جس کا اعتراف خوداس تدبیب کے بانی مرزاند م احمد نے اپنی کتاب میں کیا ہے۔ وقیمیل صدی کے دور ان بیل برط شید کی استتعار خو بانہ سیاست کوجس نے زوال پذیر اسلامی ملکوں کو ' یو نیمن جیک' کے زیر سابید لانے کی زیردست جیم جاوی کررکھی تھی ۔ پذیر اسلامی ملکوں بین جابج مسمانوں کے جذب جہ و فا مقابلہ در پیش تھا اور پرطانیہ کے وزیرعظم' مسئرگلیڈ سٹون' نے پارلیمنٹ بیل قرآن کریم کوایے ہاتھ میں نیٹر ہے کہ بھا کہ وزیرعظم' مسئرگلیڈ سٹون' نے پارلیمنٹ بیل قرآن کریم کوایے ہاتھ میں نیٹر ہے کہ بھا کہ جب تک یہ کتا ہے میں اسلامی ملکوں پر تسلط جمانے بیل

د تمتیں چیش آتی رہیں گے۔ اس دور میں انگریز ہندوستان میں مسلمانوں کی ساب طاقت کو یا ہال کرنے میں کامیب ہوج کا تفا۔اور ہے ہوئے اور ہمے ہوئے مسلمان دل ہے فرنگی حکومت کے استیلا کو ہمرامحسوں کر رہے تھے ۔ لعض علاء ہندوستان کو دار محرب قرار و ہے رے تھے۔ان جارت میں مرز نظام احمر قادیانی نے مہدی میں موجود، نی اور رسول ہونے کے دعوؤں کے ساتھ مسلمانوں میں ہے ایک الی جماعت تیار کرنے کا کام شروع کر دیا جو برط شیہ کی حکومت کومنجا نب اللہ آیئہ رصت سمجھے۔اس کی غیرمشر وط وفا واری کا دم بھر ہے۔'' جب د بالسیف' کے عقیدہ کویڈ بہنا باطل تھیرا کر دیکا م وقت کی خوشنو دی حاص کرے۔ کیونک مسلمانوں کا بھی وہ جذبہ تھ جووشا میں ہرجگہ برط دیہ کی ''استعاری سیاست'' کی رہ میں مزاهم ہور ہاتھ اورمسلمالوں کے اس جذبیہ ہے برط شید کی حکومت کو ہندوستان میں خطرہ تھ كركبيل مد جذب ملك بيل كالر عرام الم على جبادآ زادي كى سى كيفيت بيدانه كرد \_\_ مرزائیت کے مانی ''مرز غلام احمہ قادیانی'' نے مسلمانوں کے ان عقائد برضرب لگائے کیلئے سرکار انگریزی کی وفاداری اور'' جہد باسیف'' کے عقیدے کی منتیخ کے حق میں اتنا لٹر پر تصنیف کیا جس سے خوداس کے تول کے مطابق پیاس الماریوں بحر محق تھیں۔اس نے ین تحریروں میں بڑے لخر سے دعوی کیا ہے کہ میں نے جہاد کے عقیدہ کی تر دید میں شتبار ، ت چھیوا چھیوں کر روم ،ش م اور دوسر ہے اسما می منکوں پیل بھیجوائے ۔صرف یہی نہیں بلکہ مرز اغلام احمدے وین مرز ائیت کی بنیا در کھنے کے بعد اپنے مریدوں کی جو پہلی فہرست شائع كى اس كى تمبيد يس صاف عور يرياكه ديا كدس كار عاليه اوراس كي حكام اين ان وفادار بندور كاخاص فيل ركھ اوران ير برطريق معبريان رب مرزا أبلام اجرف سر کار انگریزی کے سائے کو بنی نبوت ورسالت کے لئے'' ربوہ' بینی جائے پٹاہ قر آلادیا اور خدمت سرکار کے جوش میں تی ہونے کا دعوی رکھنے کے باوجود جاسوی اور مخبری کی

### المنتقالة المستقيل

رضہ کا رانے خدمات سرانی م دیں۔ جواس کی حسب ذیل تحریر سے فدہر ہیں ، جو س کی کتاب ''تبہیخ رسرات'' جدر پنجم ہیں اب بھی موجود ہے۔

" قابل آدجه گورنمنث از طرف مبتهم کاره بارتجو میزنعطیس جمعه مرز اغلام احمد قادیان ضعع گورداسپیومه نجاب!

پِوَلَكَ قِرِينَ مُصلحت ہے كہ مركار انگريزي كى فيرخواى كيلئے ايسے نافيم مسمانوں کے نام بھی نقشہ جات میں درج کتے جا کمی جو در بردہ اسیٹے داول میں برنش انڈیا کو دارالحرب قرارویتے ہیں۔ ورا یک چھپی ہوئی بغاوت کوایتے دلوں میں رکھ کرای اندرونی یاری کی وجہ سے فرضیت جمعہ ہے منکر ہوکراس کی انعطیس سے گریز کرتے ہیں۔ لہذا پانقشہ اس فرض کے سے تجویز کیا گیا، تا گذات میں ناحق شناس وگوں کے نام محفوظ رہیں کہ جو ا بیے باغیانہ سرشت کے آ دمی جیں اگر جد گور نمنٹ کی خوش فتمتی ہے" برش عثریا" بیں مسلمانوں میں ایسے لوگ معلوم بوسکتے ہیں چن کے نہایت مخفی رادے گورنمنٹ کے برخلاف بیل ال ملتے ہم نے بی محن گورنمنٹ کی ب<mark>ل</mark>ینٹکل خیرخوای کی نبعت اس مبارک تقریب مربیرجا ہا کہ جہاں تک ممکن ہوان شربرلوگوں کے نام ضبط کئے جا کیں،جواپنے عقیدے ہے اپنے مفسدانہ والت کو ٹابت کرتے ہیں۔ کیونکہ جمعہ کی تعطیل کی تقریب میں ان ہوگوں کا شاخت کرنا ایسا میں ہے کہ اس کی مانتد ہمارے ہاتھ میں کوئی بھی ڈر ایو مہیں ۔ یجہ رہے کہ ایک ایس شخص ہو جوانی ٹاوانی اور جہالت سے برش انڈ یا کودار الحرب قرار دیتا ہے ۔ وہ جمعہ کی فرضیت سے ضرور منکر ہوگا۔ ورائ علامت سے ثناخت کمیاجائے گا کہ وہ در حقیقت ای عقیده کا آ دمی ہے ، سیکن ہم گورنمنٹ میں ادب اطلاع کرتے بیں کمدا سے تقشے بیک یومیننگل راز کی طرح اس وقت تک ہورے یا س محفوظ رہیں گے جب تک گور تمنیت ہم ے طلب کرے، ہم امیدر کھتے ہیں کہ بماری گورنمنٹ علیم مزاج بھی ان نقتوں کوایک ملکی

عقيدة خَعُ النَّوَّةُ جِدِهِ

رازی طرح، پنے کسی دفتر بیل محفوظ رکھے گی اور بالفعل میہ ثقتے جن بیل ایسے لوگوں کے نام ورج چیل گورنمنٹ بیل بیمجے جا تھیں گے ۔ صرف اطلاع دبی کے طور پر ان سے ایک سر دالفت چھپ ہوا جس پر کوئی نام درج نہیں فقط بھی مضمون درج ہے۔ ہمراہ درخواست بھیج جاتا ہے اور ایسے لوگول کے نام معد پنہ ونشان سے بیں۔ نمبرشار نام معدلقب وعہدہ سکونت مضلع ۔ کیفیت'۔

## مغثوش ذهنيت اورسياس منافقت

قسط ماسيق ين جم لي طور ير بيان كر يك عيل كد" وين مرز ابرطاشيد كي ، سنتھ ری سیاست کا ایک خود کائٹنہ بودا ہے'۔ یعنی ایک ایک سیاح تحریک ہے جوانگر میزول كے متبوضہ مندوستان ميں ايك يكي مذہبي جماعت بيد كرنے كے لئے شروع كي گئي جو سرکار برطانبیرکی و فا داری کو پنا جزوایمان سطحے۔ غیراسد می حکومت یو نامسلم حکمرانوں کے استیلا کو جائز قر 🛭 در ایک ہے ملک کوشری اصطلاح ہیں دار محرب بیجھنے کے عقبیدہ کا بطد ن کرے جس بر کوئی غیرمسلم قوم اپنی طالت وقوت کے بل برقابض ہوگئی ہو۔ انگر میز حَمَرانُول کی قبهاریت ورجباریت کومسلمان از روئے عقیعہ وینی ہے حق میں اللہ کا بھیجا جوا عذا ب<u>ہ بچھتے تھے اور ن کی رضا کارانداط عت کو گناہ متعبور کرتے تھے۔انگریز حکمر</u> ن مسمانوں کے اس جذبے اور عقیدے سے بوری طرح سکا و تلے البذا انہوں نے اس مرزين بل ايك ايد" بغير" كورٌ كرديا جو تكريزوں كو " أولى الامو معنكم " كے تحت یش ، کران کی اطاعت کو ندجها فرخی قرار دینے رگا اوران کے باس ہندوستان کو و را محرب سجھنے و بےمسم لوں کی مخبری کرنے نگا۔ جس طرح باغبان اینے خود کاشتہ بودے کی حفاظت و آبیاری بین برے اجتمام سے کام لیتا ہے۔ ای طرح سرکار انگریزی فے دین

مرز ائیت کوفروغ دینے کیلئے مرز کی جماعت کی پرورش کرنا پنی سای مصلحتوں کیلئے ضروری سمجھا۔اوراس دین کے پیرؤل ہے مخبری، جاسوی ورحکومت کے ساتھ جذب دو اواری کی نشر واشاعت کا کام لیتی رہی۔ <u>و واء</u> میں جب مولا نامجم علی جو ہرئے خد شت اسد میہ ترک کی شکست ہے متاثر ہو کرمسمانو ر کوانگریزوں کی قابوجیانہ گرفت ہے چھڑائے اور ارض مقدى كوسيسائيوں كے ماتھ ميں ج نے سے بيائے كے لئے تحريك حيائے فرفت كام ہے۔ مسلمانوں کو بیدار کرنے کی مہم شروع کی یہ اور یا م مسلمان مواا نا گھری جو ہر اور دیگیر زعمائے اسلام کی جوت و تفیر پر کان دھر کر انگریزی حکومت ہے ترک مولات کرنے م آ مادہ ہو گئے تو مرز کی جماعت نے اس دور کے وائسرائے کے سامنے 'سیاٹ مدا پیش کرتے ہوئے سر کار نگریزی کو بقین دایع کہ مسمانوں کے اس جہادآ ز وی کا مقابلہ کرئے كيائة آب كے خادم موجود بيل جوسر كار أنگريزى كى وفادارى كو مذبى عقيده كى رو سے اين فرض مجھتے ہیں۔" چوہ حری ظفر القد ف ل' کا سیاسی عروث جسے یا کستان کی حکومت نے اپنہ "وزیرامورخارجه" بنارکھ ہے۔ اس نقطے شروع ہوتاہے، کیونکہ مذکورہ بالا سیاسنامہ "ای چودهری نے ری ها تھا، جو اس زماند ہیں ایک معمول مائے کا وکیل تھا۔اس" سیان مہ" کی بدولت وہ برطانوی سرکار کی تظروب میں چڑھا گیا جس نے اسے اتنا نواز ااتنا نواز اکتا نواز اکتا یا کتان کی حکومت نے بھی اے اپنا'' وزیرِ خارجہ'' بنار کھا ہے۔ خجر بیاتو یک تمدیر معتر ضدتھ۔ ہم یہ کیہ رہے تھے کہ انگریزی حکومت کے عہد میں مرز انیوں کی سیامت کا اندازہ قلاہ جو دو ہر بذکورہ وا۔ اس ہی منظر کے ساتھ مرز ائیت کونتے صالات ہے دوجاد ہوتا ہے ا، کیونک عو می تحریکوں نے سر کارانگریز کی کوجیور کر دیا کہ وہ ہندوستان کے ہندؤل اور مسعمانوں کے مطابیۃ آزادی کے سامنے سرجھکاتے ہوئے بھارت اور یا کتان کی دوآزادہ ملکتیں بیدا ہوئے وے میہاں ہے بھارت اور پاکتان کے متحق مرزائیوں کی منافقانہ میاست کا

آغاز ہوا۔ جب تک مرزائی جہ عت کے اکا ہر کواس امر کا یقین شہوگیا کہ یاکت نہ ان کر رہے گا۔ اس وقت تک وہ ہندوستان کو اکھنڈ' رکھنے کے حاق ہے رہے، بلکہ مرزائیوں کے دین کا موجودہ بیٹوا مرزا بیٹرالدین محمود' اپنے ہیروؤں کو حسب معمول اپنے رویاوی اورالبہ موں کے بی بریکنتہ مجھ تارہا ہے کہ اکھنڈ ہندوست ن' احمدیت' کے فروغ کے لئے اللہ کی دی ہوئی وسی بیٹ سے برائیوں کوچ ہنے کہ وہ اس معامدیاں ہندووں اللہ کی دی ہوئی وسی بیٹ کے مشارکت کرتے ہوئے ہندوستان کو 'اکھنڈ' رکھنے کی کوشش جاری الربیس نیوں کے سرتھ مشارکت کرتے ہوئے ہندوستان کو 'اکھنڈ' رکھنے کی کوشش جاری کو تول کے سرتھ مشارکت کرتے ہوئے ہندوستان کو 'اکھنڈ' رکھنے کی کوشش جاری کو تول کہ کہا تا کہ کہا ہوں کہ ہندوستان کو 'اکھنڈ' میٹ کے تا ہی کہا تا ہے کہ کہا گا اور ہندواور سکھان کی مشارکت کرتے ہیں کہ وہ مسمد نوں کا حق ہیا ہے' ۔ اس متم میر پیفتھ تو ت کر لینے کے قائل ہے کہ'' می میٹ نورا کی ہوئی تھی سیکن پو کستان کی جا بیت کا جذب تو مرز محمود کے دویا اورالب میر جن تھی سیکن پو کستان کی جا بیت کا جذب تو مرز محمود کے دویا اورالب میر جن تھی تھی سیکن پو کستان کی جا بیت کا جذب تو مرز محمود کے دویا اورالب میر جن تھی سیکن پو کستان کی جا بیت کا ظہار میں وقع ت کی دفتار کا متیج ہے جس کے لئے مرز ائیوں کے پاس کوئی دویائی ۔ جا بہ بی سند موجود ورثین ہے۔

پاکستان ہیں اس مغتوش ہ جنیت کے ستھود تھل ہونے کے بعد مرز مئوں نے مسلمانوں کے جعد مرز مئوں نے مسلمانوں کے جیس ہیں ڈکووک کی ایک منظم ہیں عت کی طریق اس لوٹ کھسوٹ ہیں ہیڑھ جیٹر ھا کر حضد لیے ، جو قیام پاکستان کے ابتدائی اضطرافی دور میں عام ہو گئی تھی۔ جو کر اور تا ہو کر اور مرز اجھود نے ہنجاب کے انگر ہز گور فر مرفر انس موڈی سے دریو نے چناب کے کن رہے ' ریوہ ' کے نام سے مرز اسیت کو نیام کر بنانے کے اینے کو ٹیول کے موں زمین کا میک قطعہ فرید لیا اور تو آبادی کی مرز اسیت اور چود ہوری کے خوار مرز کیوں کی منافقا نہ سیاست اور چود ہوری بنیا کی منافقا نہ سیاست اور چود ہوری بنیا کے خوار اند نیاں کی سفارش پر خطفر امد ند من تھا، عالم انگر ہز وں کی سفارش پر خطفر امد ند س تھا، عالم انگر ہز وں کی سفارش پر

چودھری ظفرالقد غال کو یا کتان کا وزیرخارجیر بنالیا سان کیفیات نے مرزا تیوں کے حوصلے بہت بلند کرد ہے اور و دا ہے آ ب کو یا ستان کے منتقبل کا حکمران سمجھنے لگے وان کی تنظیمی سرگرمیوں کا رخ ان دومتی صد کی طرف منعطف جوگی کداینی جماعت کو یا کسّان کا حکمر ان طبقہ بنا یس اور مرز ائیت کے مرکز قادیان کو مرذ راجہ سے حاصل کرنے کی کوشش جاری ر کھیں ۔ یا کسٹان ہے وفاداری، یا کسٹان کی خیرخواہی ،ور یا کسٹان کا استحکام من کے سیاس عز ائم میں ندمجھی پیملے دخل تھا، نداب داخل ہوا۔غرض مرزائی یا کتا نہیں آباد ہو ۔۔۔ اور اس كے سابية عاطفت بل برقتم كى آسائنش اور رعابيتي حاصل كرنے كے وا وجود سابى ،غراض ومقد صديس ملت اسلاميد كے سواد عظم سے مى طرح نگ كرر سے باير ،جس طرح وہ فدہی حیثیت ہے مگ ہیں اس اعتبار سے ان کا انحامل بیا ہے کہ ای تظمی ط فت کے بل پر یا کستان کا حکومتی اقتدار حاصل کرلیاج نے اور قادیان کی بستی کو ہرؤ ریعہ سے حاصل مرنے کی کوشش کی جائے ،خواہ اس کی ف طریع کستان کے کسی بوے سے بوے هذا دکو یا یا کستان کوفتریان ہی کیوں نہ کرنا مڑے۔ اس نکتہ کی وضاحت ہم آئندہ اقساط میں کریں گھے۔

## ا کھنڈ ہندوستان اور قادی<u>ا</u>ن

پاکتان کے متعلق مرزائیوں کی مغشوش ڈبنیت اور سیاسی میڈ فشت تو اس امرے فل جرب کدان کا موجودہ پیشوا ہے ایک رؤیا کی بناء پر'' اکھنٹہ بینر استان'' کو احمد بہت کے فروغ کیلئے ضدا کی دی بوئی ایک وسیع ہیں جمحتنا تھا اور شریدا ہے بھی مجھر مہاجو، کیونکہ اس نے پہلے اس خیال یا عقیدہ کی تر دید ہے تک تبیل کی صرف ' تناکب کداچ بل می الا ایک وسیع ہیں تک تبیل کی صرف ' تناکب کداچ بل می الا ایک بیل اللہ فیال یا مقیدہ کی تر دید ہے تک تبیل کی صرف ' تناکب کداچ بل می الا العین' کو اتبیال کے انسان کے ' نصب العین' کا دیا می تھا۔ ایکن می می میں المین کے اللہ میں المین کے ' نصب العین' کا دیا می تھا۔ العین کے اللہ میں تھا۔ العین کے اللہ میں تھا۔ العین کے اللہ میں تھا کہ کا دور میں اللہ میں تھا کہ میں تھا کے ' نصب العین' کے اللہ میں تھا کہ کا دیا ہے کہ اللہ میں تھا کہ کا دور میں اللہ میں تھا کہ کا دیا ہی تھا۔ العین کا دیا ہی تھا۔ اللہ میں تھا کہ کا دیا ہی تھا۔ اللہ میں تھا کہ کا دیا ہی تھا۔ اللہ میں تھا کہ کا دیا ہی تھا کہ کا دیا ہی تھا۔ اللہ میں تھا کہ کا دیا ہی تھا۔ اللہ میں تھا کہ کا دیا ہی تھا کہ کی تھا کہ کا دیا ہی تھا کہ کی تھا کہ کا دیا ہی تھا کہ کی کی تھا کہ کا دیا ہی تھا کہ کا دیا ہی تھا کہ کی تھا کہ کا دیا ہی تھا کہ کا دیا ہی تھا کہ کی تھا کہ کی تھا کہ کا دیا ہی تھا کہ کی تھا کہ ک

کا حامی بن گیا۔ اس کے علاوہ قادیون کی بہتی کے ساتھوان کی ندی عقیدت کا معاملہ بھی سوی هیشیت ہے مرزائیوں کی و بنیت کومفتوش رکھنے کی خبر دے رہا ہے کیونکہ مرز دنی قاويان كواي طرح اپنا قبله وكعبه مقدس مقام اورمتبرك الرسجيجية مبين جس طرح مسلمان مكيه معظمہ، مدینے منور داورالقدی کو بھتے ہیں اور مرز ائیوں کا میمتبرک مقام بھارت کے حصے ہیں جاج کا ہے، جس کے تحفظ کے لئے وہ ہمیشہ بھارت کی حکومت کے دست نگراور بخ ج رہیں کے۔مرزا بیت کے مرکز کا بھارت کی ہندو حکومت کے قیضے میں ہونا اس امر کی دلیل ہے کہ مرزائیوں کی ندہی جان ہندوؤں کی مٹی میں ہے اور س جان کی فاطر مرز کی بھارت کی ہنرو حکومت کی برطرح خوش مدوور یا ہوی کرتے رہیں گے۔اس سسدیش میامر ہمیشہ پیش تظرر کھنے کے قابل ہے کہ چودھری ظفر لندخاں مرزائی نے یہ سَتان کا درُمرِ ف رجہ بننے کے بعد بھارت کے رہا ب حکومت سے قادیان سے سکھوں کے متبرک مقام" نکانہ ' تادلہ کرنے کی ہات چیت کی تھی،جس کا حال انہی دنول بھارت کے خباروں نے ٹا اُنع کرویا تحديد' جودهري ظفرامند خال' كامد عابيدتها كه انتكاشه حب ' كاقصيد بعدرت كوديخ كيليح یا کشان کی ممکنت کا ایک معتد بشکرا بھارت کے حو سے مردیا جائے تا کے مرزائی قادیون کی بہتی کوحاصل مرلیں ۔مرز ئیوں کی پی خطرنا ک ججو پیز حکومت یا کشان کے کئی ہوشمندر کن کی مروفت قراست کے باعث عملی صورت اختیار نه کرسکی لیکن ' حجود جری ظفراہ تدخال' نے '' نظانہ''میں سکھ سیواد رول کی ایک جماعت کوسکھوں کے متبرک مقامات کی و مکیھ بھال کی اجازت دے کر بھارے کی حکومت سے یا کتان کے لئے نہیں اور یا کتان کے مسلماتوں کے سے تبیں بلکدا بی مرز ائی قوم کے لئے میتن حاصل کرنیا کہ مرز ائی درویشوں کی ایک تعداد قادبان بیں بودویا ش رکھے۔

پاکستان کےوزم خارجہ چود حری ظفر اندخال کے متنذ کروصدر کارنا مے کے بعد

میر تقیقت 'الم منشوح " ہوجاتی ہے کہ مرز ، تی جم عت کے وگ قادیون کی فاطر پاکستان کا بڑے ہے بڑا مفاد بھی قربان کرنے کے شئے " ہا وہ بیں ، چنا نچہ بر مرز ائی نے اپنے جیٹیوا کو اس مفعون کاتح بری صف نامد و سے رکھ ہے کہ وقادیون کے حصوں کے لئے برقتم کی کوشش ورجد وجہد برتا ہے گا۔ اس عہد نامد کے بفاظ بصورت ڈیل بیں

و جمادا عہد بیس خدات لی کو حاضر و ناظر جال کراس بات کا اقر ارکرتا ہوں کہ خدات لی نے قادیان کو جمد سے جماعت کا مرکز مقرر فر بایا ہے ، بیس اس تھم کو پورا کرنے کے سے ہر تھم کی کوشش اور جدو جہد کرتار ہوں گا اور سے مقصد کو بھی بھی اپنی نظروں سے او بھل نہیں ہوئے دونگا ورشن اپنے نظس کو ورا پنے بیوی بچول کو ، دور گرخد ای مشیت بھی ہے اوالا دی ، و ، دکو بھیشداس بت کے سے ہر چھوٹی اور بری بھیشداس بت کے سے ہر چھوٹی اور بری قربانی کر دونا تا دیا نے سے مرجو اور اس کے اور بری کی اور بری کر قائم سے ،در س کو پورا کرنے قربانی کرتار میں ۔ ے خدا بھے س عہد بر قائم سے ،در س کو پورا کرنے کی قربانی خطافر ہا ، ۔

بنے ہر میں عہد نامد بے ضرر میں نظر آتا ہے اور کی جیسے گا کہ اگر مرز اتی اسپنے دیتی مرکز کو دو ہارہ حاصل کرنے کی خواہش رکھتے ہیں اور سی کیسے ہر شم کی کوشش جاری رکھنے کا عہد کرتے ہیں تواس ہیں حرج کی کوئی ہات ہے ، ہمارے نر دیکے اس میں پاکستان کیسئے اور پاکستان کے مسلمہ لوں کے سینے ہر شم کی پات ہے ہے کہ قادیوں کے مسئم ہوشم کی کوششیں بھی آج تی ہیں جو پاکستان اور مسلمانان پاکستان کوششیں بھی آج تی ہیں جو پاکستان اور مسلمانان پاکستان کے مفاد کوخطرہ ہیں بڑالے والی ہوں۔

مثلاً المرزائي ايك وقت نكاندصاحب سے قادیان كا تبادله كرئے كيسے آبادہ جو گئے تھے۔ جیما كه جم اوپر بین كرآئے بیں اور كسي وقت وہ قادیان حاصل كرئے مرئے كيسے بشدؤوں ے ہندوستان کو پھرے ، کھنڈ بنانے کی جدا جہد کا سودا کر سکتے میں یو بھارت سرکارے قاد بیان کی واپسی کا وعدہ لیکر یا کستان میں بھارت کا لفظین کا لم بننے کے بیئے آ ہادہ ہو سکتے جی ۔ بہر میں گا اس کا قالی بیس کہ اسے سرسری طور می نظر غداز کردی جائے۔ ال کی بیہ ذہنیت و کیفیت اس قائل جیس کہ اسے سرسری طور می نظر غداز کردی جائے۔ ال کے دینی مرکز کی بیضعیف ور ان کا خود یا کستان میں رہن ایس کیفیات ہیں جو آنھیں بھیشہ یا کستان کا وقد دارشہری بننے سے رو کی رہیں گی ور یا کستان کے متعمق ان کی مفتوش فر منیت ہمیشہ آنھیں یا کستان کے متعمق ساسی منافقت کی روش جاری مستعمق ان کی مفتوش فر منیت ہمیشہ آنھیں یا کستان کے متعمق ساسی منافقت کی روش جاری

# منتوازي نظام حكومت

گزشتہ اتساط میں ہم روش شواہد اور بین درائل سے وکھا بچھے ہیں کہ مرز انہت مذہبی اعتبار سے دہا وہس ہم روش شواہد اور بین اعتبار سے جو ناویلات اور فریب استدر میں کے بلے کھیلوں کا دوسرا نام ہے جو ناویلات اور فریب استدر میں کے بلی پر روپائے جارہے ہیں، اس کے معتقدات دین اسدم کے بنیادی معتقدات سے بکسر متنی کر اور مسلم نوں کیسئے شرعا واپی تا نا تا ہل برد شت ہیں۔ ہم میہ بھی فاہت کر چکے ہیں کہ مرز ائی افرو نے عقیدہ مذہبی اسٹے آپ کو سلمانوں سے بک الگ توم سواداعظم کا بک فرق فوائد عاصل کرنے کیلئے پہلے بھی اسٹے آپ کو مسمہ نول کے سواداعظم کا بک فرق فاہر کرنے کی من فقائد کوشش کرتے رہے ہیں اور اب بھی کرتے ہوئے اس امر کو واضح کر چکے ہیں کہ بیت معتوش اور مست اس امر کو واضح کر چکے ہیں کہ بیا کہتا ن کے متعمق مرز ائیوں کی ابنیت معتوش اور مست اس میں مقبل میں کہ ایک ان کی دوش صرت کے منافقت بڑی ہے۔ سیاسی اعتبار سے دو

مسلمانوں کے مقاصد سے متصادم ہوکر جمیں اقتصان پہنچائے کا موجب بن سکتے ہیں۔ آئ ہم ان کی سیا کی تظیم کا تجزید کررہے ہیں جو فدہی تنظیم کے نام پر چل کی جارہی ہے اور جو پا گشان میں اس کے جمہوری نظام حکومت کے مقاسعے میں متوازی نظام حکومت قائم کرچک ہے۔ آرینی ہے۔

<u>امیرالموشین :این بلیلے بیل سب سے پہلی اور سب سے زیادہ ہم حقیقت یہ ہے کہ مرزا ئیوں</u> نے اپنے ندہبی چیشوااور ہے ہیا ہی نیڈر کو'امیرانمونین'' کا غب دے رکھا ہے۔مسلمانوں كى روايات يل "اميرامونين" كا قب اس بيندر ين سياى مقام كامظير ب جوعمره ضر کے جمہوری نظام مائے حکومت میں صعدر جمہوریت کوحاصل ہوتا ہے۔'' امیرالموتین'' کی اصطلح خالصة سياى صطلاح ہے جس كا ستعال صرف الى شخصيت كے لئے حصر ہونا جا ہے جے مسمانوں نے خود نتخب کو کے "امیر" بیٹی مے شد وحکوتتی اختیارات کا حال وي زيناديا ہو۔مرزائيوں کی طرف ہے اپنے چیٹوا کیئے" اميرالمومنين' کے بقب کا ستعمال ہی ان کے اس معبود ذہنی کو کل ہر مرر ہا ہے۔ وہ یا کستان چی جمہور یا کستان کے مشورے کے بغيراس كاكيك اميرينائ بين بين ور" لمت ياكت ن"ك نظام حكومت كو باطل يحجة بي، کسی اسو می مملکت میں دوہی قسام کے شخص اینے آپ کو" امیر المومنین" کہلا سکتے ہیں، آبک وہ جن کے دہ غول میں اختد ل ہواورا ختد ل دہ غی کے باعث وہ پیمجھ رہے ہول کہ اس جبیل القدرعهده برفائر ہونے کے حقد روہ ہیں لیکن واقعات نے انٹیں دیبہ بننے نہ دیا۔ دوسرے اولوگ جوملک کا مربعی حکومتی افتد ارغصب کرنے کے تو ہشمند ہوں اوراس کے ليئ سازياز وتياري وركوشش كرنے كے مسلم مي ميد قدم كے طور بر حكومت موققة قائم كركے خود '' امير الموشين'' بن بينھيں فا ہر ہے كەمرز ابشير الدين محمود حواس باخته لوگوں كے

زمرے بیں ہے نہیں بلکہ ایک عیار آدمی ہے جو یا کتان بیل امیر امومین ' بنے کے خواب و کھیدہا ہے اور مقصد کے حصول کے لئے جمہور یا کتان کے بنائے ہوئے نظام حکومت کے مقابہ بیل بیٹ سے موقتہ نظام حکومت کے مقابہ بیل بیٹ سے بیل مقابہ محکومت قائم کر دہا ہے۔ تا کہ وقت آئے پراسپے موقتہ نظام حکومت کو نافذ کر کے ۔ مرزا بیٹر لدین محمود کا '' بہر لمومین '' کہو نا تو گل اعتبادات سے قابل اعتراض بات ہے۔ ہم بی بھے بیل کہ اگروہ '' بہر المرزا کین '' یا '' بہرا المرتا کین '' یا '' بہرا المرتا تو جمہور یا کتان اور حکومت یا کتان کیلئے ہود بھی ضروری تھ کہ آیا ہے تحق متوازی مقابر کی مال تو بھی بور ہا اور بہر کہوائے کے متعنق اس کی خوابش سیا ک بنا وہ سے کا مرتکہ تو بھی جو بہا اور بہر کہوائے کے متعنق اس کی خوابش سیا ک بنا وہ سے کا مرتکب تو بھی جو بہا اور بہر کہوائے کے متعنق اس کی خوابش سیا ک بنا وہ سے کا مرتکب تو بھی جو بہا تو بھی گا

جماعت كے لوگ بدرجدا وّل اينے" امير الموثين" كے ثقام حكومت كے تاج فرمان ميں ، اس اهرے فاہرے کہ مرزائیوں کی حکومت اس شخص کورٹی شنظیم ہے خارج کردیتی ہے۔ جو "اميرالمونين" كي اجازت كي بغيريواس كيظم كي مرواه نه كرتے ہوئے ياكتان كي كوئي ملازمت اختید کرلینا ہے۔ اس حقیقت کے شواید کے مرز کیوں کے سرکاری گزین' الفقل' کی ورق گردنی ہے بہت ال سکتے ہیں، مرزائیں کے اس معبور ذہنی كا ثيوت ( اكثر ، قيال كه أيك بيان مستبهي ملها يهد جوانهول في ١٩٣٣ على تشمير كميثي كي صدارت ہے منتعنی ہوئے کے بعد دیا۔اس بیان میں ڈاکٹرص حب اپنے اُنتعنیٰ کے وجوہ و ہے ہوئے لکھتے ہیں۔ "باشمتی ہے سیٹی ہیں کھے سے لوگ بھی ہیں جوایے نہ ہی فرقد کے امیر کے سواکسی دوسرے کی انہاع کرناسرے ہے گن ہ سمجھتے ہیں۔ چنا ٹیجہ احمد کی وکلاء میں سے ایک صاحب نے جو میر پور کے مقد اے کی چروی کررہے تھے، حال بی میں اسے کے بیان بیل واضح طور پراس خیال کا ظہر رکرویا۔ انہوں نے صاف طور پر کہا کہ وہ کسی کشمیر کمیٹی کوئییں ماشتے اور جو کچھانہوں نے یاان کے ساتھیوں نے اس منس کیا وہ ان کے امیر کے عَلَم کی تغییل بھی۔ جھے اختراف ہے کہ میں نے ان کے اس بیان سے انداز ہ لگایا که تمام احمدی حصرات کا بھی خیال ہوگا اور اس طرح میرے نز ویک تشمیر کمیٹی کامستعقبل مشكوك ، وكليا"\_

## متوازي نظام حكومت

ڈ اکٹر اقبال کا متنذ کرۃ الصدر بیان (جوہم سابقہ قسط میں درج کر بھے ہیں) اس امر کا روٹن ثبوت ہے کہ مرز الی جہاں کہیں ہو ورجس نظام کا رمیں کام کررہا ہو وہاں بھی اپنے ہی امیر کے تھم پر چینا ضروری سجھتا ہے اور وہیں ہے احکام حاصل کرتا ہے۔ اس کا مطلب بیہ ہے کہ مرزائی جماعت کے افراد کشمیر کمیٹی میں جو بیا مسلم بیگ میں جا کہ مرزائی جماعت کے افراد کشمیر کمیٹی میں جو بیا میں جو بیا مجس وزراء ملازمت میں جو بیا میں افواج میں ، قانون س زا ہم بلیوں میں جو بیا مجس وزراء میں جرچگدا ہے فرقہ نے '' امیر الموشین'' کے تابع فرہ ن بیل۔ دراس دوسرے نظام کی افلا عت ووقا واقع کی وجس میں وہ منافقا شرفہ بینیت سے مراتھ وہ شرگ ہو جاتے ہیں اسپتا اس فظام حکومت کی اطاعت و دفاداری کا تابع خیال کرتے ہیں ، جو انہوں نے کسی قدر فلہر اور کسی قدر تخف کا تیجہ بیہ ہے کہ اور کسی قدر تخف کا تیجہ بیہ ہے کہ مرز نی افسرا پی سرکاری حیثیت کو مرز ائیت کے فروغ وراسیے متو زی نظام حکومت کے مقاصد کی بیش کر و کسیمیا استعمال کرتے رہیں ہے کہا کہ اس وی میں کے اس مقاصد کی بیش کر و کسیمی استعمال کرتے رہیے ہیں۔ یا کشان کے مرز نی طام تعومت کے اس وی میں کے اس مقاصد کی بیش کر و کسیمی استعمال کرتے رہیے ہیں۔ یا کشان کے مرز نی طام بین دیوے ک

چودهری ظفراللہ فال کی من فقت: سب سے پہلے پاکستان کے وزیر فارجہ چودهری ظفراللہ فال کی کو بیجے۔ اس شخف پر جناح صاحب نے احسان کی اورائے کی تاکی تا کید کے بغیر پاکستان کا'' وزیرامور فارجہ'' بناویا تا کہ اقوام متحدہ کی بحقوں بیں حکومت پاکستان کے زاویہ نگاہ کی وکالت کا وظیفہ اواکر ہے۔ داتم کحروف چودهری هفراللہ فال کی تا تو فی قابیتی لا اور وکید نہ صلاحیتوں کا بھی چنداں قائل نہیں۔ اور بچھتا ہے کہ اس کام کے لئے چودهری فلفراللہ فال کی بہترصلہ جیول کا کوئی ورشخص مقرر کیا جا سکتا تھ جواس کام کو احسن طریق سے سرانی م دے سکتا۔ لیکن جناح صاحب کی نگاہ انتخاب چودهری فلفراللہ فال پر بڑی۔ جا ہے تو یہ فلا کہ بیہ بچیا تا ہوا مرز کی ویک وزارت فارجہ کے منصب پر فائر مال پر بڑی۔ جا ہے تو یہ فلا کہ بیہ بچیا تا ہوا مرز کی ویک وزارت فارجہ کے منصب پر فائر مال پر بڑی۔ جا ہے تو یہ فلا کہ بیہ بچیا تا ہوا مرز کی ویک وزارت فارجہ کے منصب پر فائر ہو جائے کے بعد پی مرگرمیوں کو بیا کتان کی خدمت کے سے وقف کرویتا ،جس کے منصب بر فائر

خزائے ہے وہ بھ ری بھرکم تنخواہ اور روٹس لےرہاہے، کیکن اس نے اپنے بلند منصب ہے ناجائز قائدہ اٹھاتے ہوئے باہر کے ملکوں مرید فاہر کرنے کی کوششیں شروع کردیں کہ یا کستان پیل میکن میرالمومنین' مجمی ہے جس کے حکم ہے وہ یو۔این ۔اوکی بحثول میں باکتان کے زاویے نگاہ کی وکالت کرنے میرمامورے۔ اوراس کی اجازت کے بغیر وہ عرب مم لک کی مجلس متحدہ گیتے کی اس خوا ہش کو یور نہیں کرسکتا کے انجمن قوام متحدہ کے دوائر کی تعطیل کے ونوں میں بھی و بین تشہرے - اور بین اواقو می سیاس طفور میں فلسطین سے مسائل کے متعلق عرب ملکوں اور یا کشان کے زاویۂ نگاہ کی وضاحت اورنشروا شاعت کرے۔ چودھری ظفراللہ خار کی اس عیارانہ جال ہے متاثر ہو رفاسطین کے عربول کی ، تجمن نے مرزائیوں کے ''امیرالموشین'' کی خدمت میں اس مضمون کی درخواست بزیان یرق بھیجی کٹ<sup>وں ہ</sup>ے یا کتان کے وزیر خارجہ کو این ۔او کے کام کے تعطل کے دوران میں واپس نہ بر کمیں بلکہ اے پہیں رہنے کا حکم صاور قرم کمیں''۔ چودھری تحفراہند خال کی مید حركت يفيناً اس قائل تفى كدياكتان كى حكومت اس اس اس كاجواب طعب كرتى -الكر یا کشان میں کوئی حقیقی امیرالموشین ہوتا تو اپنی حکومت کے اس وزیرے رجہ سے بھی جواب طلب كرتا وراس خود ساخته مرامونين " ي بھي يوجير بيتا جول بوركي ايك الاث شده بلدُنگ میں بینے کر حکومت یا کتان کے وزیر خارجہ کے نام احکام میں ورکرنے کی جرکت کامرتکب ہور ہا ہے۔ سیکن ہمیں افسوس ہے کہ بھی یا ستان کا بنیادی وستور حکومت وضع ہوکرنا فذنہیں ہوا اوراس کے موجودہ ارباب حکومت بیدار مغزنہیں جویا کتا نا کے متعلق عزائم بدر محضوالے اور جہور کے ہر یا کئے ہوئے نظام حکومت کے سائے میں ایک متوازی نظ م حکومت چلانے والے لوگول کی حرکات کا نوٹس لیس۔

**ڈیٹ سیکرٹری اور ڈیٹ کمٹوڈین**: مرزائیت کے فروغ کے سئے سرکاری حیثیت کے استعمال ک يك افسوس ناك مثال حال جى يس حكومت ياكتان ك وي سيرفري في اعجاز اجراور سَراجَي كَيْ وَيَنْ كَسَنُوهُ مِن جِودهري مُحرعبدالله خاب بر وراصغر جِودهري ثلفر، لله خال ــــهُ پيش کر دکھائی۔ ۲۰ مفروری کومرز تیوں نے ملک کے متعدد مکا نات پر ''یوم مصلح موعود'' منایا۔ اس روز مرزائیوں ہے کہ آرا کی کے'' خالق دیناہاں' میں بھی پنا یک تبینی جلسہ منعقد کیا ہاس جسے کی صدرت' شیخ انج زاحمد فریٹی سیکرٹری فوڈ ڈیمیا رٹمنٹ گورنمنٹ یا کستان' نے کی اور اس میں چودھری عبداللہ خال ڈیٹی کسٹوڈین کراچی نے بھی تقریم کے۔ایے مذہبی تعلیق جسے میں سر کاری ورحکومت کے بڑے بڑے جہدے د روں کی شمولیت تو ایک حد تک جا تز اور قاتل عفومجی جا علتی ہے۔لیکن اس سلسلہ میں مرزائیوں نے کراچی میں جو''قدآ دم'' پوسٹر ٹ کئے گئے۔ان میں جلی قلم ہے ان سر کا رق عبدے داروں کے نام اور عبدے خصوصیت کے ساتھ درج کردیج گئے اوران دونو ل سرکاری عہدیے داروں نے جسد ہی تمایال اور ذمه داراند حيثيت سنة شركت كي ما تاكد لوكوب بريد ظاهر جوكد حكومت باكتنان سركاري حیثیت کے استعمال کی اس حرکت برکرای کے اخبار "اوروند" نے احتجاح کی صداباند کی۔ سکن مرز کی ہے احتی جوں کوکب خاطر میں لاتے جیں۔ان کے متوازی نظام حکومت کی ہرایات یمی میں ۔ کہ پہنے عہدے حاصل کرو دور یا کتال کے نظام طازمت سرکار میں مسلک ہوجاؤ، پھرا بنی سرکاری حیثیت کومرزائیت کے فروغ کے سئے سفعال کروٹا کیکسی وفتت مرزائیوں کامنو، زی نفا محکومت جمہور پاکستان کے از رویخ آئین و قانون قائم کئے ہوئے نظام حکومت کو برطرف کرے اس کی جگہ خود لے سکے۔

ملازمت کے لئے اجازت کی شرط، متذکرہ مثابیں بے فا برکرنے کے سے کافی سے زیادہ

بین کہ جومرزائی یا کتان کے سرکاری عہدول پر فائز بین یا سرکاری طازمتوں میں کام

مردہ بین وہ اپنے آپ کواس نظام حکومت کا مد زم نہیں بیجیتے جس کے تزانہ میں ہے وہ

تخواجی نے رہ جیں۔ بلکہ وہ، پنے آپ کواس متوازی نظام حکومت کا ملازم خیوں کرتے

بین جومرزا نیوں نے ایک قائم کررکئی ہے، جس کا ایک '' میرالمونین'' بھی ہے۔ نظارتیں

بھی جین شکھے اور شنجے بھی قائم جیں۔ یہ نظام حکومت اپنی رہ یا میں لظم وضیط قائم رکھنے کے

کی میں شکھے اور شنجے بھی قائم جی ۔ یہ نظام حکومت اپنی رہ یا میں لظم وضیط قائم رکھنے کے

سرکاری ملازمت قبول کر لیتا ہے ہوا ہے جی عت سے فرح کرویا ہوتا ہواوراس کومقاطعہ

کی مزادے وی جو تی ہے، ایسے عظم کی ایک مثال ہم ذیل میں دوج کررہ جیں جو

مرز، کیوں کے سرکاری گزئے '' انفشل 'مورخد ۱۱ آگست ایس اور کے کوسنی پرش کتا ہوئی۔

و حو ھذا،

" چونکہ تریف احد گیر تی مواقف زعدگی بن مستر محدالدین صاحب ، بهرمین العلیم ار سودم کائی به بوریشی اجازت متعدقه دفتر والنی سکول لا بهوریش شیش ماستر کی فریڈنگ کے سئے داخل بہو گئے تھے۔ ان کے اس فعل پر حضور نے آنیش اخزائ از جماعت اور مقاطعہ کی سزادی ہے۔ احد ب کی سزادی ہے۔ احد ب کی جاتے اعد ن کیاج تا ہے '۔ دیافہ موده سد مدم برمر ی کی سزادی ہے۔ احد ب کی موادی کی مقالت اور کم نظامی کا متیجہ ہے کہ مرز فی محد ب یہ عت نے یہ ستان میں آکر یا کستان کے افراد محمد الله محمد الله محمد الله مقالی کا متیجہ ہے کہ مرز فی طارح ہو جرصیفداور مرشعبہ میں ابتا ایک متوازی جمد ول اور طابعہ کی اس میون پر فائر نظر آتے ہیں۔ یا ستانی سرکارے بجائے مرز ، تیوں کے عبد میں اور میں مورد بیون کے مقالی موادی کے مقالی کے مقالی الله مواد کی مرز ، تیوں کے عبد ول اور طابعہ کی اس میون پر فائر نظر آتے ہیں۔ یا ستانی سرکارے بجائے مرز ، تیوں کے ایسے نظام حکومت کے فام مواد میں اور خانی احکام پر چینے گئے۔ یا ستانی سرکارے بجائے مرز ، تیوں کے اسے نظام حکومت کے فام مواد ہے اور جانے مرز ، تیوں کے استانی سرکارے بجائے مرز ، تیوں کے اسے نظام حکومت کے فام مواد ہے اور خانی احکام پر چینے گئے۔ یا ستان کے وزیر خارج خارجہ نے فی علی اس کے دورا خارجہ کا مورد ہے نہ والی کی مورد ہے نہ کے میں ایک کے دیے ہے کہ کے دیا ستان کے وزیر خارجہ کی دید نے تو علی اس کے دورا خارجہ کی دید نے تو علی استان کے وزیر خارجہ کی دید نے تو علی استان کے وزیر خارجہ کی دید نے تو علی استان کے دورا خارجہ کی دید نے تو علی استان کے دورا خارجہ کی دید نے تو علی استان کے دورا خارجہ کی دیا کہ دیا کہ دیا کہ کا اس کی دورا کی دیا کہ دیا کہ کو کی دیا کی دورا کو کا کھور کے دیا کہ کا اس کے دورا کی دیا کہ کورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کے دیں کے کا استان کی در کیا کی در کیا کی دورائی کی در کیا کی دورائی کی در کیا کی دورائی کی در کیا کی در کیا کی دورائی کی در کیا کی دورائی کی دورائی کی در کیا کی دورائیل کی دیا کی دورائی کی در کیا کی در کیا کی دورائی کیا کی در کورائی کی در کیا کیا کی در کیا کیا کی در کیا کی در کیا کیا کی در کیا کی در کیا

الدعلان بیرونی اسلامی ملکوں پر بید ظاہر کرتا ہے ہا بلکہ قاہر کردیا کہ یا کتان بیس آبک اسلامی اسلامی بیس کے تعم اور ہدایت سے وہ یا کتان کی وزارت امور خارجہ کے وظا کف اور مربوب بے سے کہ حربول کی انجمن نے چودھری تلفراللہ خال سے بیک سکسس بیلی قیام کرنے اور مسکہ فاسطین کے متعنق بین الاقوامی سیسی حقوں بیلی حربول کے زاویۂ نگاہ کی وضہ جت کرنے کی جو ورخواست کی تحق وہ ان کی پرو نیویٹ یا مرزائینہ حشیت سے نہیں ۔ بیکہ ان کی ورخواست پاکٹان کی جو درخواست کی تعمی وہ ان کی پرو نیویٹ یا مرزائینہ حشیت سے نہیں ۔ بیکہ ان کی ورخواست پاکٹان کی ورخواست کے جواب قو، م ہتھرہ کے دوائر بیل پاکستان کی فرخواست کے جواب قو، م ہتھرہ کے دوائر بیل پاکستان کی فرخواست کے جواب بیل چودھری ظفر ابتد خال کا یہ کہنا کہ بیکھی تھم ان کی ضرورت ہے قو حکومت پاکستان سے خواب خبیل بلکہ ''ابیر المونین'' سے استد ما کروء مرزا بشرالہ بن محمود کو پاکستان کا ''امیر المونین'' کا ابیر المونین' کے استد ما کروء مرزا بشرالہ بن محمود کو پاکستان کا ''امیر المونین'' کا جرکر نے کی کوشش نہیں آڈ اور کیا ہے؟

قرقان بلیلیمین اور لیجے ، مرز ، یُوں کا متوازی نظام تھوم تصرف اللہ میر لمونین اور تھے شہراد کا اور تھے اور نظار تل بی نیاد ہی رکھا بلکہ اس نے باقاعدہ فوٹ کی بنیاد ہی رکھ لی ہے۔ چنانچہ "زاد کشمیر کی افواج میں مرز نیوں کی ایک الگ پلٹن القرقان پالین الکی نام سے قائم ہو پھی ہے۔ جس کو "ز دکشمیر کی حکومت سے اسلی اگوں بدود ، وردی اور دائن میں کیاج تا ہے۔ کہ جائے گا کہ اگر مرزائی اپنے شوق سے کشمیر کے جب وآزادی میں حصہ لے رہے جی توان کی جائے گا کہ اگر مرزائی اپنے شوق سے کشمیر کے جب وآزادی میں حصہ لے رہے جی توان کی انگ " بنالیمن" بناویے میں حرج کی بات ہی کیا ہے "کین سوال یہ ہے کہ آزاد کشمیر کی حکومت نے مرز تی می ہم ین کو الگ بنالیمن بنانے کی اجاز سے کس بنا پر دی الکی مرزائی ورم سے بہرین کو الگ بنالیمن بنانے کی اجاز سے کس بنا پر دی الکی مرزائی مورسے می ہو بکتے تھے لیکن مرزائیوں کے حتوازی نظام حکومت کو بی جد گانہ تربیت یوفت فوج

تیار کرنامقصود تفاراس سے مرز دئی ا کابر نے آزاد کشمیر کی کم تظر حکومت ہے' فرقان بٹالیں'' بنانے کی اجازت حاصل کری تا کہ' مرز ائی جو ن'' جنگی تزبیت حاصل کرلیں۔ اور جب مرز ، بٹیر اللہ بین محمود کوکوں نیا خواب آئے یا وہ کوئی نیارؤیا دیکھنے کا دعوی کر جینے تو بیانوج مرز ، نیول کے متوازی نظام حکومت کے کام '' سکے۔

صیفت راز یا خفید امور: مرزائیوں کے متوازی نظام حکومت میں مختف شکھے، نظارتی اور دارالقصا سیخی فیارتی اور دارے ہی نہیں بلکہ ان کے ہاں دومرے حکومتی فظام مول کی طرح '' راز'' کا ایک صیفہ بھی ہے چنانچہ'' افضل'' جنوری کے صفی ت ساویم پر نظاموں کی طرح '' راز' کا ایک صیفہ بھی ہے چنانچہ'' افضل'' جنوری کے صفی ت ساویم پر مقامی کی امیروں (مرزائی گورزوں) دورمق کی جماعتوں کے پریڈیڈٹول وغیرہ کے وفاد تھ ۔ مقامی امیروں (مرزائی گورزوں) دورمق کی جماعتوں کے پریڈیڈٹول وغیرہ کے وفاد کھ ۔ موجود ہیں جمل موجود ہیں ۔

"الیم صورت ( یعنی ویٹو یاور کے استعمال کی صورت ) جس مقد می امیر کا بی قرض ہوگا کہ وہ ایک ہو قاعدہ رجشر جس جو سدند کی ملکیت تصور ہوگا۔ اپنے اختی ف کی وجوہ صنبط تحریر جس لائے یا گران وجوہ کا اس رجسٹر جس لکھنا سدسلہ کے مفاد کے خدف سیجھے تو کم از کم بیڈوٹ کرے کہ جس ایک وجوہ کی بنا پر جن کا اس جگہ ذکر کرنا مصلہ کے مفاد کے خلاف فیصلہ کرتا ہوں۔ کھڑت دائے کے خلاف فیصلہ کرتا ہوں۔

لیکن اس مؤخرا مذکرصورت بیس مقامی امیر کامیرفرش ہوگا کدا ہے اختلاف کی وجوہ تح مرکز کے ''بھیغۂ راز''مرکز بیس ارسال کرنے''۔

مرزائیوں کے نظام حکومت کے ان قواعد سے میہ بات ظاہر ہوگئ کہ اس گرہیں جماعت کی بعض با تیں ہسیفۂ راز بھی ہیں۔ جن کی روداد کو وہ رجسٹر میں درج کرنا خلاف مصلحت سیجھتے ہیں۔ بیسب مرزائیول کی تنظیم کی ظاہری علامات ہیں، جو ثابت کررہی ہیں کداس جماعت کے لوگول نے ایک متوازی نظام حکومت قائم کررکھا ہے اور مرزائی جہال بھی ہے اس نظام حکومت کا تابع ،ور وفادار ہے ،ورس کی ترقی ور سحکیم کے لئے کام کررہاہے یا

قادیان کا ایک نظارہ: مرز انیوں کے رجی نات ،عز ائم اور اٹھال کو پوری طرح جانچے اور

ہمجھنے کے لئے ایک نگاوال کے ان مصدقہ کو کف پر بھی ڈال فی جائے جوز مانہ قبل از تقسیم

کے میک عدالتی فیصد میں ٹیت ہو چکے ہیں ، تو ہے جانہ ہوگا۔ گورداسپور کے بیش بچ نے سید
عطا ، لندش و بنی رکی کے مشہور مقد مسکا فیصد لکھتے ہوئے جس ہیں فائسل نج نے شرہ صاحب
میصوف کو مرز انیوں کے خوف من فرت بھیلا نے کے جرم کا مرتکب تھہرایا۔ مرز انیوں کی شہر میں جس کے میں اسے لکھی

قادیانی مقاباتاً محفوظ منے۔اس صالت نے نظی مقرد این فرد بید اگر دیا۔ انہوں نے اپنے در اور اول سے منوانے اور اپنی جماعت کوئر تی دسینے کے بے ایسے تریوں کا استعمال مروع کیا جنہیں ناپشد بیدہ کہ جائے گا جن لوگوں نے قادیا تیوں کی جماعت میں شامل جوٹ سے انکار کیا جنہیں مقاطعہ قادیان سے اخراج وربعض اوقات اس ہے بھی مکروہ تر مصاعب کی دھمکیاں وے کر وہشت انگیزی کی فضا بیدا کی۔ جکہ بساوقات انہوں نے ان دھمکیوں کو محمکیاں وے کر وہشت انگیزی کی فضا بیدا کی۔ جکہ بساوقات انہوں نے ان وشکیوں کو بھی جہ ماعت کے استحکام کی کوشش کی۔ قادیان میں دھ کاروں کا ایک دستہ (و لینٹر کور) مرتب ہوا۔ اور اس کی ترتیب کا مقصد غام سیق کہ قادیان میں انکمین المملک الیوم" کا لعرہ باند کرنے کے نئے طاقت پیدا کی جائے۔ انہوں نے عد سی عد تی عدید کی جائے۔ انہوں نے عد سی عدید کی جائے۔ انہوں نے عد سی عدید کی جائے۔ انہوں نے عد سی عدید کی جائے۔ انہوں نے کے دیا تی فرق جددری مقدمات کی جاعت کی۔

دیوائی مقد وست میں ڈگریاں صادر کیں وران کی تھیل کرنی گئی ۔ کی شخاص کو قادیون سے

نکانہ گیااور بید قصد بہال ختم نہیں ہوتا بلکہ قاد ما نبول کے خلاف کطے طور پرالزام نگایا گیا ہے

کہ نہوں نے مکانول کو تباہ کی ،جلیا اور قبل تک کے مرتکب ہوئے۔ اس خیال سے کہ کہیں

ان الزامات کو اخرار کے خیل کا متیجہ نہ مجھ میں جائے ۔ جس چند کی مثابیس بیان کردیتا ہے ہتا

ہول جومقدمہ کی مثل میں ورخ ہیں۔

بہال چندمثالیں بیان کرنے کے بعد جوعدالت کی رائے میں پایئے ثبات کوئیٹی چکی تھیں، ورسل پرلائی جو چکی تھیں۔ فاضل بچے نے لکھ '' بیافسوں ٹاک واقعات اس بات کی مند بولتی شہدت میں کہ قادیاں میں قانون کا احترام بالکل اٹھو گئی تھا۔ اُسٹونی اور تیل کی مند بولتی شہدت ہوئے تھے۔ مرزیق کروڑوں مسمانوں کو جواس کے ہم عقیدہ نہ تھے شک کے واقعات ہوئے کے اخلاق کا دنوکھ شدید دشتے مطابرہ بین، جوسرف نبوت کا مدی نہ تھ بلکہ خدا کا برگزیدہ انسان اور سیخ ٹائی ہونے کا مدی لئے اُسٹونی اور سیک اور سیک اور سیک کا مدی انسان کا مدی انہ تھا ہوئے کا مدی انسان کا مدی ہوئے کا مدی ہوئے۔

معلوم ہوتا ہے کہ (قادیونیت کے مقابعہ میں ) احکام فیر معموں حد تک مفوی جو لیے ہے۔ ویٹی اور دنیاوی معاطات میں مرزا کے علم کے خلاف کیے آو زبلند نہیں ہوئی۔ مقامی افسروں کے بیاس کی مرتبہ شکامت خیش ہوئی۔ لیکن وہ اس کے بیاس کی مرتبہ شکامت خیش ہوئی۔ لیکن وہ اس کے انسداد سے قاصر رہے۔ مثل پر پھھاور شکایات بھی جی لیکن ان کے مضمون کا حوالہ و بنا فیر ضرور کی ہے۔ اس مقدمہ کے سلسد میں صرف مید بیان کرد بینا کائی ہے کہ قادیان میں جورو متم سائی کا دور دور و ہوئے کے متعلق نہا بیت وہ ضح الز بات ما ند کئے گئے۔ لیکن معموم موتا ہے کہ قطعاً کوئی توجہ شہوئی۔

قصہ مختصرہ تو از می نظام حکومت بنا کر چین مرز ائیوں کی پرانی عادت ہے۔ سوال ہیہ ہے گئی گڑاراگر بزی نے تو اپنے خود کاشتہ پود ہے کی ترتی کے سئے مرز ائیوں کومتو از کی نظام حکومت بنا نے کی تھی چینی دے رکھی تھی۔ کیا پاکستان کی حکومت بھی سی امر کو گوارا کر سکتی ہے کہ مرز نی میں ملک میں بیٹے کرمتو از کی نظام حکومت چلا کیس جو کسی وقت پاکستان کی صحیح حکومت اور پاکستان کے محوام کے لئے طرح طرح کی مشکل ت بید کرنے کا موجب بن سکتا ہے اور میں کرد ہے گئی ا

# بإكستان كييئے أيك مستقل خطرہ

ہم نے اقب ط ماسبق میں "مرز ائیت'' کے خذ وخال کا جونقشہ قار نمین کرام کے س منے چیش کیا ہے اور مرز کی جماعت کی تنظیم کا جو تجزیہ کرد کھایا ہے وہ کھوں تفائق **برجی** ہے۔ ،وراییا کرتے وفت ہم نے کسی قتم کی مبالغدآ یہ ٹی ، داستان سرائی اور متعقب شاقیاس آرئی ہے کا منیں ہے۔ ہرومویٰ کے ساتھ ہم نے محض ہرسیل تذکرہ خودمرز کی اکاہر کے اعمال و توال کے نا تا بل تر ویدحوالے پیش کر دیکے ہیں۔ انہی بیش اور روشن شوامد کی بنام ہم نے وہ نتائج اخذ کے ہیں جومرزائیت اور مرزائیوں کی تنظیم کے خطرناک رجمانات وعزائم کا پیتادے رہے ہیں۔ایل صحافتی فرمددار بول کے پیش نظر ہمار فرض منصی ہے ہے کہ جمہور یا کتنا ن اوراس کے ارباب قکرو قیادت نیز ارکان واعضا کے فکومت گواس کیفیت کی طرف توجہ ول تیں جو پاکستان میں وجل تسمیس اور فریب ومکاری کے بیردول کے بیچیے نشو دنما پار بی ہے۔ اوراس کا ہروفت انسداد نہ کیا گیا تو کسی دن یا کستان کو کی فتم کے خطرات ے دوجار کرنے اور پوکستان کے باشندول کے بے طرح مبتلائے ادم بنائے کا موجب بن سکتی ہے۔ بلاشبہ ہم مرز ایشیرالدین محمود ما اس کے باپ کی طرح مید میشینگونی کسی وحی، البرم، را یا یا خواب کی بنا پرتیس کررہ بیں بلکدائی بھیرت کی بنا پر جوالند تعالی اسپ عام بندوں کو عط فرہ تا ہے یہ کبدر ہے ہیں ۔ لیکن ہم کے ویتے ہیں کدمرز غدم احمد کی البری ' بیشینگو کیاں اور مرزابشر لدین محمود کی ' رقبائی ' تعبیری تو غط ہو علق ہیں لیکن ہم داری بیش الداؤ وحرف بحرف میح خابت ہو کررہ کا کہ' مرزائیت' مسمر تا ان پر کتا ن کو بھاری اور جمعت آزہ آ ، میں جالا کر کے رہے گی ۔ ان تکا یف و کرم سے نیجے کا واحد طریق ہے ہو کہ مرزائیت کی صدود ابھی ہے متعین کردی جا کی ۔ ان تکا یف و کرم سے نیجے کا واحد طریق ہے ہو کہ مرزائیت کی صدود ابھی ہے متعین کردی جا کی ۔ اور مرزائیوں کی تنظیم پر سرکاری اور غیر سرکاری دیشیت ہے کہ مرزائیت کی صدود ابھی ہے متعین کردی جا کی ۔ اور مرزائیوں کی تنظیم پر سرکاری اور غیر سرکاری دیشیت ہے گئی بات کی صورت میں جھگٹ پڑے گا۔ و ما علینا الا کا خیازہ مسمی توں کو بھاری گفت بات کی صورت میں جھگٹ پڑے گا۔ و ما علینا الا خے۔

حرف مطلب: اقداط ماسبق میں ہم ئے "مرزائیت" کا جو تجزید کیا ہے س دانت اب ب بصورت ذیل بیان کیا ہوسکتا ہے۔

ا مرزائی مسمانوں سے الگ کیا اور قوم ہیں جس کا بنیادی اعتقادی نظر مرزا نماام احمد قادیان مسمانوں سے الگ کیا اور قوم ہیں جس کا بنیادی اعتقادی نظر مرزا نماام احمد قادیانی کی نبوت ورسالت پرایمان ، ناہے۔ لیکن ریقوم وشدی فوائد حاصل کرنے کے سئے بوقت ضرورت اپنے آپ کوسلمانوں ہی کے متعددان فرقوں ہیں ہے ایک فرقد فل ہر کرنے گئتی ہے جو فروی اختراف ت کے باعث بن چلے ہیں۔

۳ وین مرزائیت کے پیرومسلمانوں کی دینی اور پتی اصطلاحات ان کے پیچی محل کے علاوہ اسپنے کابر کیسیئے بالاصرار سنتعال کرکے دین اسدم اور عامة المسلمین کی غیرت کا استیزاء کرتے ہیں اور اس طرح مسلسل اشتعال آنگیزی کے مرتکب ہوتے رہنے ہیں ۔ هر زانلام احمد کے سئے 'صلوۃ وسدم' مرزا کے ساتھیوں کو' مسحابہ کرام' کالقب وے کر ان کے لئے۔

"الطبطة" كى دعا كااستهال مرزاك يويوب كيلئ" مهات المومنين كالقب مرزك بيني كالتيب مرزك بيني كالتيب ورمرز كربيني كالتيب ورمرز كربيني كالتيب ورمرز كيوب كرفيني كالقب ورمرز كيوب كرمنوا كيلئة مير لمومنين كالقب ورمرز كيوب كرمنوازى تظام حكومت كريين اخلافت كراح بيل به ك اصطلاح بلا تكلف استعال كررم بيل به ك كرية كركتين باكستان كرمسلمان اكثريت كريئ نا قائل برداشت بين اوران كراستهال كرمرزائيون كالسراراكي فتم كى شرارت ميد جوف و بمكيزى كى نيت مسلسل كى جربى مرزائيون كالسراراكي فيم كريم مرزائيون كالسراراكي فيم كي شرارت ميد جوف و بمكيزى كى نيت مسلسل كى جربى م

س مرز کیت کے دین اور دنیوی مقاصد حاصل کرنے کے لئے انہوں نے ایک تنظیم استوار کر رکھی ہے۔ جوصر کی طور پر پاکستان کے نظام حکومت کے مقاسبے میں مرزا ئیوں کامتوازی نظام حکومت بن چکی ہے۔

پاکستانی سرکارے مرزائی ملازم اپنے "پ کو پاکستان کے نظام حکومت کا تاج فرون خبیں سیجھتے۔ بلکہ پنے "میرامونین" کی حکومت کا تاج خبیل کرتے ہیں۔ الن کی میز ہنیت باکستان کے تحفظ کے لئے بدرجہ غایت خطرناک ہے۔

میدوہ کیفیت میں جن کے موجود ہوئے ہے کسی کوخواہ وہ کتنا بڑ، مرزالی یا الن کا دوست یا ن کا تنخواہ دار ہو بھیل کارٹیل ہو کتی ور ن کی کیفیات کی طرف مسلمانوں کے دینی عالم ، سیایی مفکر ، واعظ ،خطبیب ۱۱ رمقر رنیز مسهما نول کے اخبارات کم وبیش توجیه میذول تریتے رہے ہیں ۔ کیکن یا کتان کے ارباب حکومت و تیادت کو دیلی حیثیت کے ان فتوں ،ور سیای نوجیت کی ان شرارتوں کی طرف توجہ میذول کرنے کی فرصت ہی نہیں ملتی۔ جو باکستان کے خرمنوں کے لئے برق خرمن کی طرح مرورش بار ہی ہے۔ ان کیفیات وخطرات ے یا کتان کو بچائے کی میک صورت او پر ہے کہ مرزائی جماعت کے لوگ اپنی ویش ہوزیشن ۔ دراییئے سے سی سی عز ، تم ہر از سرنوغور کریں اور ن تم م لغویتوں کو جوانہوں نے انگریزوں کے عبد میں مسم اول کے ویل معتقر ت کی تخ بیب اوران کی دنیوی حیثیتوں کونقصان پہنچ ہے کی نبیت ہے انگریزوں ہی کی شد پر اختیار کر کھی تھیں۔خود ہی ترک کر کے مسعمان بن جا کیں اور مرزاندہ م احمد قادیا فی اور مرز ابشیر لدین محمود کی ساری قرافات کو دریائے جناب کے یانی میں بہاویں ،جس کے کنارے و واپٹا ٹیا مرکز '' ربوہ'' کے نام سے تغییر کررہے ہیں۔ مرز، ہے قادیانی کی ہفوت واہیدکو برقر رر کھتے ہوئے حسب ضرورت وحسب موقع ان کی تو جہیں اور تاویلیں کرنے ہے ہے می<sup>ستی</sup> سلج نہیں سکتی۔اگروہ رشدو مدایت کی سیدھی رے افتتیار كرئے كے خوام ل بيل تو انہيں اپنے يوانے قصے انگريز ي حكومت كے اقترار كے ساتھواى عَبُّه وَثُن كُروين جائبين جہال زمانے كى رفتار ئے انگریزوں كاافتذار دفن كرديا ہے۔ كيونكه "مرزائيت" كا ذهونگ انهي كي خاطرر چايا كي تفاورانهي كي تنهم ويمه و سے رچايا كيا تھا۔لیکن اگرانشد نے ان کے دبور، ان کی آنکھوں اور کالوں برمبریں لگادیں جی اوروہ مرز نلام احمد قادیانی کو تگریز کی سیاست کے بجائے اللہ کا بھیجا ہوا اور رسول میسے مہدی ، كرش اور ند جائے كيا كيا ماننے مرمصر ومقرر بنا ضروري سجھتے ہيں، تو انہيں اينے آپ كو مسلمانوں میں کا بکے فرقہ طاہر کرنے کی تعبیس کوششیں بکے قلم نزک کردینی جے ہیں اور

این آپ کوسلمانوں ہے، بگ قوم مرزانی ماحد قادیونی کو متدکارمول مانے والی ایک قوم قرادو ہے لیمنا جو ہے۔ اس صورت میں وہ "مرزائی" کہوا کی یو "احمدی" ۔ لیکن ان کو مسلمانوں کی دیتی اور فی مصطفحات استعال کرنے کا وجرہ خود ای ترک کردینا چ ہے۔ مسلمانوں کی دیتی اور فی صطلاحی ہے، بجائے وہ اپنی ای اصطار عیں وضع کرلیں اور مرزا کے مسلمانوں کی دیتی اصطار عیں وضع کرلیں اور مرزا کے لئے" علیہ انصلو قاوا سلام" وراس کی بیویوں کے لئے" انتہات الموثین" س کے ساتھوں کے لئے" طیہ انصلو قاوا سلام" وراس کی بیٹی کیلیے" میداللہ ہ "اوراس کے متعلقین کیلیے" رضی اللہ کے لئے" کو بیل کی اللہ کے ساتھ اور سے اللہ کے ساتھ اور کی کرائیں اشتمال کرے سدم کی روایوت سے تلقب واستہزاء نہ کی کر کر ہیں۔ اس طرح مسلمانوں کے ول دکھ کرائیں اشتمال شداد کی ۔ اس کے ساتھ مرز نیوں کو اپنی وہ بدرجہ عامیتہ برق یہ وست بھی ترک کرتی پڑے گی، جو انہوں نے مرز نیام احمد قادیاتی کے کارٹ نہ موجہ کی تو بین کی صورت میں است کرنے کے سے بنیاء کرام ہور صناح کے ماتھ کے عظام دحمد ان عدیمہ کی تو بین کی صورت میں اسے ندرائ کر کر کی ہے۔

ایک غیر مسلم قوم بن کرمرزائی لوگ این کی تبلیخ اور این دنیوی اور میدی حقوق کے تحقیق کی بیان کی مسلم کر بیت ہے۔ سے تحقیق حاصل کر سکتے ہیں جو من کیلئے مشروری ہوں اور جو ملک کی دوسری غیر مسلم اقبیتوں کو حاصل ہوں۔ لیکن انہیں اپنی ایسی حرکات سے بار آنا پڑے گا جو مسمی نوں کی اکثریت ور پاکستان کی دوسری اقلیتوں کی دل قراری کامو جب ہیں۔ مرزا تیوں کے نے ضروری ہے کہ دوا ابھی ہے، پٹی ویلی اور دنیوی حیثیت پراز سر نوغور کر لیس کیونکہ پاکستان میں انہیں مسلمانوں کے دین سے استہزاء اور تلک کی اور کین سے استہزاء اور گا بی بی دور ی کی استہزاء اور گا بی اس کی دور کی کی دور کی گریز کی حکومت کے عہد میں حاصل رہا ہے۔ گا بی اسکتا جوانیس چھنے دور کی گریز کی حکومت کے عہد میں حاصل رہا ہے۔

# المنتقالة المستقبل

#### تتمنه كلام

راقم الحروف ہ شیال تھا کہ مرز اغلام،حمد قادیا نی کے میں موں اور مرز بشیرالید من محمود کے رؤیوؤل کے علی الرقم پاکستان کے بن جانے کے بعد ورمرز انیوں کو پاکستان کے سوااور کسی جگہ جائے پناوٹ معنے کے بعد مرز کی دین کے بیروخود ہی دین ہیں دینہ اسد م اور امنت مسلّمه کے متعلق آپنی بیبیوده اور ارسرتا یا لغو جکہ شرارت ، فروز فقته میرور روش برخود ای غور كرك ماكل بداصل ح بوجا كي م ع ورسوع بيل م كه يا كتان كاجهوري اسد في مملكت میں بودویاش رکھنے کیلئے ان کوضروری ہے کہ دینی اور سیاسی حیثیت کی فسادآ رائیوں کا وتیرہ ترک کردیں لیکن مرز، ئوں نے ہدے ہوئے حالات میں اپنے مقدم موقف اور منتقبل یر جمیدگی کے ساتھ غور کرنے کے بچائے پاکتان میں آکرانی مفسدانہ سرگرمیں تیز تر کردیں۔ اپنے آپ کویا ستان کا حکمران بنا لینے بے خواب دیکھنے لگے۔ ٹیجا**ت** کے فرنگی گورز سرفرانس مودی نے انہیں یا کتان میں اپنا تیام کڑینا نے کے لئے کوڑیوں کے مول سرکاری زمین وے دی۔ مسلمان مہاجرین کے لئے اس فتم کی کوئی مخوائش آج تک نہیں تکالی گئی۔الاسٹ منٹوں کے سیسیے میں ابتدائی دور میں جواند عیر مجاءاس ہے مرزائی افسرول ئے خوب ہی فائدہ بھی واور مرز ائیول کوا چھے اچھے مرکا یں ،اچھے اچھے کا رخانے ،عمر ویا غات اور بردی بردی دکا تیں نا جا نزطر ایٹوں سے الا کرویں۔

چوہ حری ظفر الند فاس کو وزیر خارجہ بنالی گیا، تو مرزائیوں کے حوصلے بہت بڑھ گئے اور وہ سمجھنے گئے کہ پاکستان تو ان کیلئے اور ان کے امیر الموشین' ہی کے لئے بنایا گیا ہے۔ مسل تو ل کوتو خدا مجھنس ان کے فیل ورا ٹمی کے صدقے میں اس سے بچالیا ہے کہ وہ مرزائیوں کے فیدا کا کام ویں۔ وہ مرزائیوں کے فیدا کا کام ویں۔

" عامة المسلمين" كواور ياكتان كي حكومت كوغا فل اور دوسر معاملات ميل لجھ جوا ديكھ ' مرجرزا انیوں نے اپنے اس متوازی نظام حکومت کو شخکم بنانے کاعمل شروع کردی<sub>ا</sub> جو نہول ئے کسی قند رقع ہراور کسی قندر مخفی طور میر قائم کرر کھا ہے، جسے ہم ولائل سماط عد و برا ہین قاطعہ ے او برنابت کرآئے ہیں۔ اگر مرز کی بی تنظیمی ور جنگی طاقت کی زمائش کرنے کے لئے ہ لکوٹ کاوہ تبینی جیسے منعقد نہ کرتے جس میں چند صدد ع کی مرز کی جمعیتیں مسلح ہوکراور مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کی یوری تیاری کرکے حتی کے زخیوں کی مرہم پٹی تک کا ، تنظ م كركے شامل ہوئى تھيں بوبياوگ اندرى ندرايا كام كرتے رہے ،ورمسمانوں كے ، خبارات کی توجه چندون اوراس فتنه کی طرف منعطف شد ہوتی جو یا کستان کے اثدر یا کستان ک تخریب کرنے کے بئے برورش مار ہا ہے۔ مرز تیوں کا سرکاری گزت' انفضل' اس حقیقت کوشدیم مریکا ہے کہ اگر ہوا کوٹ کے حکام غفنت ہے کام لیتے اور مرز کیول کے فتنہ آرائی کے ار دول کے پیش نظر یولیس کی جمعیت کا انتظام نہ کر لیلتے تو مرز ائی مسلمانوں کی الے سرکولی کردیتے کہ مرز ائیت کی خالفت کے دروانے ہیشد کے بیے بند ہوج تے۔ قصہ مخضر سالکوٹ کے ہنگاہے نے جو ۵ جنوری کوروٹما ہوا۔ جمیس اس امر کی ضرورت کا احساس ولا دیو کیمرز ائیول کی سرگرمیوں وران کے دراووں کا بوری طرح جا مُزہ میں اور حسن نظن بیں جتل نہ رہیں کہ مرزائیوں نے خود بی ایج آپ کو سدھار نے کی ضرورت محسوس كرى موگى اس جائزه كے مقائح بهم في دمائل وشوايد كے ساتھ كزشت نوقسطوں میں عامة المسلمین کی خدمت میں پیش کردیئے ہیں اور ہم سجھتے ہیں کہ یا سمان کے مستقبل کو نے والے خطرات ہے محفوظ رکھنے کیلئے ضروری ہے کہ مرزائی خود ہی ایج مقام اور مؤقف کی تعیین وتحد ید کرلیل اور یا سَتان کے وفا دار ، شریف ور امن پستد یا شندوں کی طرح اس کے سایہ عاطفیت علی زندگی بر کرتے رہیں ایب کرنے کی دووہ متح صورتیں ہم ''قسط نمبر ہو'' ہیں ہیٹ کر چکے ہیں سمرزائیوں کوان دونوں صورتوں پر جھی طرح نحور کر کے اپنے مستقبل کی روش کا فیصد کر لیمنا چاہئے۔ اگر وہ ایب کرنے کے لئے تیار نہیں ہو سکتے اور اپنے مسئل پر جو مسلمانوں کے لئے بدرجہ غابت ، دل آزار، اشتعال انگیزاور نا قابل برداشت ہے ، صرار کرنے کے تواہاں ہیں تو'' صمة المسلمین'' کو چاہئے کہ وہ مملکت پاکستان کو آنے و لے خطروں اور فتنوں سے بچانے کے لئے ابھی سے بوشیار ہوجا کیں، وردستور ساز اسمبلی کی وساطت سے ان امور کا فیصد کرائے کیسے آو زبدند کریں ہوجا کیں، وردستور ساز اسمبلی کی وساطت سے ان امور کا فیصد کرائے کیسے آو زبدند کریں جود بی ورسیاسی دیشیت سے مسلم نول ورم ز نیوں کے درمیان موضوع بحث وجدال ہیں مسلمانوں کو اس امر پر شمد ہود کی اس امر کی جازت دے سکتے ہیں کہ وہ انبیا ہے کہ وہ عبر مالی جازت دے سکتے ہیں کہ وہ انبیا ہے کرام عبر مالئے ، اس می تو بین کے رفتا ہو بین تاحق سے ۔

حضرت ختنی مرتبت محر مصطفی احد مجتبی دان کے مرتبہ ختم الرسل وسید المرسلین ہوئے کا صرت انکار کرنے کے باوجود مسلمان کہلائے ، ند صرف مسلمان کہلائے ، ماہرت مسلمان کہلائے ، ماہرت مسلمان کہلائے ، ماہرت مسلمانوں کوکافرقر اردے۔

ا مسمانوں کی دینی اور بل صطاعات کوجوامت مسلمہ کے ماڑ سے تیرہ سومال کے عمل سے تیرہ سومال کے عمل سے تینیوں کا مقدم حاصل کر پیکی ہیں اپنے اکا یر کے سے استعال کرتی رہے۔ مشل مرز نلام احمد قادیاتی کیئے '' علیہ انصو قاوا سلام''۔ مرزاک ساتھیوں کے بیے ''صحاب' اور '' فیر '' مرزا کی بیٹی کے لئے '' سید قالنساء'' اپنے '' اور نیوی بیٹوا کے لئے '' ضیف' اور '' امیر لموشین' اور سینے تھام حکومت کے لئے ۔

البيت كانسلفيل

" خلافت" كي اصطد حين بلا تكلّف استعمال كرين ـ

مرزائیوں کی پیرکات شصرف دین حقہ سلام اور مت مسلمہ کی مقدی روایات

ایک گھلا ہوا تدخب واستہزء ہیں ، بلکہ عملاً چ بیس کروڑ مسلمانان یا لم کے وجود کی تنی

کررہی ہیں۔ ہرمسلمان کو بینے بیٹے پر ہ تھود کھ کرا بیٹ دل ہے بو چھن چاہئے کہ وہ کس حد

تک مرزائیوں کی ان لغویتوں کو ہر واشت کرسکتا ہے۔ اگرمسلمان روا داری ، فیاضی مصلحت

یا مسامحت سے مرزائیوں کو اپنی یہ بغویات جاری رکھنے کا حق وسینے کے لئے تیار ہیں تو بہیں یا

یا مسامحت سے مرزائیوں کو اپنی یہ بغویات جاری رکھنے کا حق وسینے کے لئے تیار ہیں تو بہیں یا

تو مرزائی ہوجانا چ ہے یوا ہے آپ کو مسلمان کہو نا چھوڑ و بینا چ ہے ۔ کیونکہ اسمسطلی سے کا وہ سرہ یہ جو دین اسلام اور اسمت مسلمہ سے مختص تھ ، مرزائیوں اور صرف مرزائیوں کی مرزائیوں اور صرف مرزائیوں کی سے عملائے ہیں کہ ہم اے عملائے سے منتی یہ ہیں کہ ہم اے عملائے سے منتی یہ ہیں کہ ہم اے عملائے سے منتی یہ ہیں کہ ہم اے عملائے سے میں۔

مسم نوں کے سام نے ہیں اور ارباب قلروقی دستہ کو چاہئے کہ وہ ان خطوط کی روشیٰ میں جوہم نے اس سعسد مضامین میں بیان کروسیئے ہیں۔ مرزائیت کے مقام اور مستقبل پر پوری طرح فورکر کے دستورساز اسمبل کی رہنم کی کے شاپنے مطابات کا ایک نقشہ تیار کرمیں ۔ اور اس نقشہ کو جائے عمل بہن نے کے لئے کوشال ہوجہ تیں ،اگر وہ ایس کرنے کے لئے کوشال ہوجہ تیں ،اگر وہ ایس کرنے کے لئے تی رفیعی تو ہم می کے سوا ور کیا کہد سکتے ہیں کہ اللہ تف لی عصر حاضر کے خفست شعہ رمسمانہ میں کے حال پر جم کرے ۔ اور انہیں دینی ،ور دنیوی فتن ہے آگاہ ہونے کے سے حصافر ہوئے۔

## ضميمه

وما علينا الإالبلاغ والحودعوثا ان الحمد لله رب العلمين مرتض احمرض المرشل

# '' پاکستان کا وجود عارضی ہے''

مرزابشيرالدين محمود كاالبامي عقيده

"بم في افرورى كى شاعت بيل ملتان سے موصول شدہ ايك شتهاركا تذكره كرتے ہوئے باستان كى مرزائى اقليت كے بيتو اورسياسى ليڈ دمرزا، بيرامدين محود كى ايك المحود كى ايك المحود كى ايك المحود كى ايك المحرد فى الله المحرد فى كرتے ہوئے كھ تھ كدا ہريل المحرد بي كے المان بير مرك تلقين كى تھى كذا مرز ئيول كے مدائے الكھنڈ بندوستان كومرز ئيت كے فروغ كے لئے بيس كے طور پر ختنب كردكھ ہے ۔ البندا بندوستان كو اكھنڈ ركھنے كى كوشش كرنا برمرزائى داند ہى فريض بين سے طور پر ختنب كردكھ ہے ۔ البندا بندوستان كو اكھنڈ ركھنے كى كوشش كرنا برمرزائى داند ہى فريض بين ہے طور پر ختنب كردكھ ہے ۔ البندا بندوستان كو اكھنڈ ركھنے كى كوشش كرنا برمرزائى داند ہى فريض بين ہے ہو۔ "۔

مسمى ن جو پاکتان بنائے كى كوشش كرر ہے ہيں، افتراق پيند ہيں۔ أكم وہ

ہلاکت کے اس کے اس کو مصیفی ہے کہتان بھی گرنے کے ادادہ سے بازندآ کے قومرور کیوں ہوگی کھو ہڑی بچانے کے لئے مارضی طور پران کا ساتھ دینا ہو ہے ۔مرزابشرامدین محدود کی سے اس کا فاقی اس کا انتقالی اس کے الکے ماروں کی سے میں است کی صورت بھی مرور کی جہ عت کے لوگوں بھی بائی جارتی ہے۔ بیاکت ن کے متعلق اس صورت بھی مرور کی جہ عت کے لوگوں بھی بائی جارتی ہے۔ بیاکت ن کے متعلق اس جہ عت کے لوگوں کی من فقائدہ بنیت کا ایک کھل شوت ہے ، بیاکت کو اگر آئیت کے قرور آئیت کے قرور آئیک جہ محت کے لوگ اپنے ہوئی اور بائی کھل شوت ہے ، بیاکت کو مرزائی ہے کہ مرزائی ہیں تھے تھیں اور بائی کست کا گر ھا خیال کرتے ہیں۔ بیاکت ان بھی اور بائی کست کا گر ھا خیال کرتے ہیں۔ بیاکت ان بھی وہ محق بیاکت کی گوشش کرما اپنا نہ بھی آئی بیندی بیاکت ان بھی ہو گوگھ مسمانوں کی افتراق بیندی وہ محق بیار میں جود کو خاتر کر دیا ،ورمرزائیوں کو بھی مسمانوں کے ساتھ میر کیفیت نے دو وہ عقیدہ تا مارش مجھے ہیں اقبول کرتی ہو کہ مسمانوں کے ساتھ میر کیفیت

معاصر موقر "زمیندار" اور مرزائیول کے خیاد" افضل" کی تحریرول سے ثابت ہوتا ہے کہ سی مضمون کے ٹریکٹ ورشتہ رہ ساتان کے علاوہ لاکل پور ورگوجرانو لہ بھی بھر بھی نشر کئے گئے ہیں۔ مرزائیول کا خبر" افضل" بیر خابر گلرنے کی کوشش کررہ ہے کہ ان اشتہ روں اورٹر یکنوں کو چھا ہے اور نشر کرنے واسے وگ احمد کی لیتی مرزائی نہیں بلکہ احراری ہیل ۔ جو مرز نیوں کو جھا ہے اور نشر کرنے واسے وگ احمد کی لیتی مرزائی نہیں بلکہ احراری ہیل ۔ جو مرز نیوں کو بدنا م کرنے سے سے بیا کررہ ہیں ۔ اس سے ساتھ ای افتال کر بیا خبر انفضل" مرزا بیرالدین محمود کی کسی سابقہ تقریریا تحریر کے ایک فقرہ کو اچھال کر بیا خبر کرنے کی کوشش کررہا ہے کہ ایر ہیں ، ہے 19 اور اسے قائم رکھنے کی کوشش کو مرزائیول کے لئے لئد کا دیا ہوا ہیں قرار ویے والہ وراسے قائم رکھنے کی کوشش کو مرزائیول کے لئے لئد کا دیا ہوا ہیں قرار ویے والہ وراسے قائم رکھنے کی کوشش کو مرزائیول کے لئے لئد کا دیا ہوا ہیں قرار دیے والہ وراسے قائم رکھنے کی کوشش کو مرزائیول کے لئے لئد کا دیا ہوا ہیں قرار دیے والہ وراسے قائم رکھنے کی کوشش کو مرزائیول کے لئے لئد کا دیا ہوا ہیں قرار دیے والہ وراسے تھا تھی رکھنے کی کوشش کو مرزائیول کے لئے لئد کا دیا ہوا ہیں قرار دیے والہ ین محمود واقع سے کی رئی رکو بھی نیس کرمئی مرسے 19 میں ہیں ہیں ہوا ہیں ہوا ہیں ہوا ہیں ایک میں ہوا ہیں گوئی میں گرمئی مرسے 19 میں ہولیا ہیں ہولیا ہولیا ہیں ہولیا ہولیا

## الميتانية كالمسلقيل

کٹے لگا تھ کہ ''جم پاکستان کی تمایت اس لئے کرتے ہیں کہ مسم اوں کا جائز تل ہے۔ اور وہ انہیں مہنا جا ہے۔ اورا گرفل کی تا ئید میں جمیس پھانسی پر بھی لٹکا دیاجائے تو یہ ہمارے سے موجب راحت ہوگا''۔

مرز آئی جماعت کے پیشواؤں اور مقتراؤں کی الب می اور عرف ٹی گفتگو کمیں بلاشیہ جمان متی کا سایٹار ہوتی ہیں۔جن سے بوقت ضرورت برقتم کی چیز نکالی جاتی ہےاور مرزا بشیرالیدین محمود بھی مینے پاپ کی طرح اپنے خو بوں ، رؤیاؤں اورالہاموں کی تعبیر وتفسیر بیان کرتے وفت اس بات کی خاص احتیاط کر لیتا ہے کہ اس کا مطلب یوں بھی ہوسکتا ہے ادر یوں بھی نکل سکتا ہے،ور ماہ طور مر کہدویتا ہے کہ یہ" میر اخوا ب مبشر بھی" ہے اور" منذر بھی''بوسکتا ہے،اس لئے ہم'' افضل'' وردوسرے مرز ائیوں کےاس استدر ل ہے مطمئن نہیں ہو سکتے کے مرز ابشیرالدین کے بیانات میں ایسے فقر ریمی موجود ہیں جو یا کستان کے حق بیں ہے۔ بلکدایس متضاویا تیں جن سے اکھنٹہ جمدوستان وریا کستان دونوں کی حمایت کے پہلو نکلتے ہیں۔ جہ رے اس وعوی کی صحت کا ایک اور روٹن شوت ہے کہ یو کشان کے متعنق مرزائی جماعت کے پیٹوا کی زہنیت اور روش منافقانہ ہے جس ہے پاکستان کی حکومت اور پر کستان کے عوام کو ہروفت ہوش رر جنا جا ہے۔ یا تی رہا مفضل یو ایکیل بوراور گوجرانو بدك مق مي مرزاني جرعول كيكرينريون كايد دوي كيريها ، اشتهار ، ورثر يك مرز ائیوں کی طرف ہے نہیں۔ بلکہ احرار یوں کی طرف ہے مرزائیوں کو بدنام کرنے کے لئے شائع کئے جارہے ہیں۔ اس محمقعلق ہمیں شخفیق آفتیش کے جاب میں بڑنے کی ضرورت نہیں ، ہوسکتا ہے کہ احراری مرز ایشیرالدین جمود کی اس'' عرفانی'' گفتگوکونشر کررے ہوں تا کہ مسعمان عوم میرمرزائیوں کی منافقاندروش ظاہر ہوجائے وربیجھی ممکن ہے کہ خود مرز نی جم عت کے بڈر، پنی جماعت کو، بے بیٹو کی بنیادی تلقین یادور نے کے لئے اور ان کے دلول اور د ماغوں میں میعقبیدہ قائم رکھنے کیلئے اس ترکت کا ارتکاب کر دہے ہوں کہ مرزائیوں کے خدا نے اکھنڈ ہندوستان کومرزائیت کے فروغ کے سے بیس بنایا تھا جو مسلمانوں کی افتر ال پہندی نے ختم کردیا۔لیکن مرزائیوں کواسینے خدا کی بات پورگ کرنے مسلمانوں کی افتر ال پہندی نے ختم کردیا۔لیکن مرزائیوں کواسینے خدا کی بات پورگ کرنے کیے ہندوستان کو پھر کھنڈ بنانے کی کوششیں جاری رکھنی جا بئیں اور بدیا در کھنا جا ہے کہ ان کا چیشو آناز ایر پل کی'' ایک عرفانی ''مجلس بیں اس امر کا اعلان کر چکا ہے کہ اگر مسلمان ما سان بنانے میں کا میاب ہو بھی گئے تو ''دیا کیفیت مارضی ہوگ''۔

یہ موال ابتا اہم نہیں کہ مرز ائیول کے اس بنیا دی غیبی عقیدہ کی اش عت کہ اکھنڈ ہندوستان خدا کی طرف ہے" احمد بہت " کے فروغ کے لئے بیس بنایا جاچکا ہے، وریا کتان کا تی مالیک عارضی کیف ہے۔ مرزائی کررہے ہیں یا حر ری کردہے ہیں۔ ہم موال بیہ کہ یا کتان اورا کھنڈ ہندوستان کے متعلق مرزائیوں کے بنیادی، مذہبی عقا کد حقیقتاً کیا ہیں؟ وہ عقائد مرز بشیرالدین کی اس''عرز فی '' گفتگوے طاہر ہیں، جو۵، ایریل میں ۱۹۴۱ء کے "افضل" مين حصي يكى إوراب اشتبارون ورثر كينون كي همل من جهاب تصاب كر نشر کی جار ہی ہے۔ اکھنڈ ہندوستان کو''احمد بہت'' کے فروغ کیلئے خدا کا دیا ہوا ہیں جھنے اور یا کتان کے وجود کو عارض کیفیت قرار دینے کے متعمق شرتو" کفضل" کو پچھ کہنے کی تو فیق حاصل ہوئی ہے، نہ مرز ابشیرامدین محمود نے اپنی اس" عرفانی " " فضَّلُو کی کوئی نئی تفسیر یا تاویل کرنے کی ضرورت محسول کی ہے۔ یا ستان کے متعلق ال قتم کے خطرناک مذہبی عقائدر کھنےواں قلیت کس مدتک اس ترجیجی سوک کی مستحق ہے ، جریا کستان میں مرزا ئیول کے ساتھ کیا جدم ہے۔ یہ اہم سوال ہے جس کا ہم یا کتان کی حکومت وروس کے وق وار عوام ہے حاصل کرنا جا ہتے ہیں الیکن سردست انہیں اس سوال کا جواب ویے کیلئے آیادہ ومائل فيس ياتيـ

مولانا مرتقى احدخال ميكتل



# قاديانى سياست

"كبخت منافق ب ... إدهر مجى ب أدهر مجى"

( سَ الْعِينَافِ : 1951 )

= تَمَنِيْ لَطِيفْ

حضرت مولانا مرتضني احسينطان منيش



# قالعالىستياست

## بسم الثدائرهن الرخيم

# یا کتان ہے بیزاری . . بھارت ہے و فاداری

یا مشان کی اسل می مملکت کے اندر تیخ میں فتنے مرورش یار ہے ہیں ، اُن میں سب ہے زیادہ فھرناک فتنہ'' مرزائیت'' کا ہے کیونکہ مرز ئیت وین اسدم کی کھلی تحقیر وتصحیک كادوسرانام ہے۔ اس ترجب كے پيرو ندتو اسلام كے دفاوار بيل المدمسي نول كے خيرخو ه ہیں اور نہ یا کتان کے ساتھ کسی قتم کا اُٹس رکھتے ہیں۔اس فقنہ کے مب سے زیادہ خطر ناک جوتے کی ایک بڑی وجہ میہ ہے کہ جرزا کے بیر وخارج ٹیل اینے آپ کومسمی تو س بی کا ایک فرقد طا ہر کرتے ہیں اور باطن میں ہے "ب کومسلی نوب ہے بکسرا مگ قوم بجھتے ہوئے دین اسدم کے بنیادی عقائد کی بیخ کئی کے درمے رہے ہیں۔ ہے آپ کومسلمان فا ہر کرنے کے باوجودیہ ' منافقین' کسی مسلمان کی ٹماڑ چناڑہ میں شامل ہونا اور مومن میت کے سئے د نائے منقرت کرنا بھی اینے نہ ہی عقیدہ کی زو سے جرام سجھتے ہیں ، ور دھرمسمانوں کی غفت اور بخبري كابه عالم ہے كہ وہ ان كى حقيقت وما ہيت ہے تيج طور يرآ گا ہ نہ ہونے کے باعث نہیں بھی مسمالوں کے دوسرے فرقوں کی طرح ایک فرقد سمجھ رہے ہیں۔ اور جب کوئی مرزائی مرجه تا ہے تو س کے مسلمان رشنہ دیراس کی نماز جنازہ بیں شامل ہوتے ہیں اوراس کے سے دما ہے مغفرت کرنے میں کسی قتم کی عاریا ایکھا بہت محسول نہیں کرتے۔ ظاہر ہے کہ تھے وشمن کی بہنسبت وہ جھیا دشمن زیادہ خطرناک ہوتا ہے جس کے خبیث یاطن کی طرف سے انسان غاقل ہو۔اور یہی حاست یا کتاں اور دنیائے سلام کے ے ممسمانوں کی ہے جومرزائیوں کومسد نول کا ایک فرقہ مجھ کران کی ان ظ ہری اور مخفی فالبالحسياست

سر گرمیوں سے بے خبر رہتے ہیں جو کہ منافقین کے اس گروہ کی طرف سے جیہم کی جارہی جیں--

لیہ پات ، ظہر من اکٹنس ہے کہ'' مرزائی مسلم نہیں'' ۔ کیونکہ وہ قادیا نیوں کے ا یک میل کاذب و دجه رمفتری کی ثبوت میلیان ما فاز ربیه نبچات قرار دیتے ہیں لیکن سیاسی حیثیست ہے مرز انبول کوجومت یا کستان کاایک جز واور یا ستان کا خبرخواہ اور و فا وار معجها جارہ ہے وہ یا سنان کے عوم اوران کے ارباب سیاست کی بہت بڑی کم نظری اورنافنی بردال ہے، ہم جائے ہیں کاس کم نظری اورنافنی کی وجعش بد ہے کہ مسمان مرز کیول کی سرگرمیوں اور ان سکے رچھا ناستہ کا جائزہ لیننے کی طرف سے بناقش ہیں ورایتی اس ففت كى وجد عدمرزا أيور عدد فعودا كهات على جدر بير يبير يداده موت بم مرزائیوں کے سیاسی عزائم کا تجزیہ کرتے ہوئے مسلسل مقالات کی وی قسطیں شائع کی تخسیں۔ جن میں نا قابل تر دید حقائق وولائل ہے غابت کر دکھایا تھا کہ اس فرقہ کے وگ یا کتان میں مرز ائیوں کی حکومت قائم کرنے کے خوب و مکھورے ہیں اور اس کے ساتھو ہی وہ بھارت کو بھی اینے اُں بُر ہے دنوں کا مجاو ماوی مجھ رہے ہیں عجب پر کشان شل ان کے عزائم بديروان يرجع ہے بكسر ناكام رہ جاكيں گے۔معلوم ہوتا ہے كہ يوكتان كے مسلمانوں کی آئیسیں کھلنے کے تارو مکھ کرمرزائی اینے اول الذکر مقصد یعنی یا کشان میر مرز نیوں کی عکومت مسد کرنے کے خیال کی پیمیل کی طرف سے مایوں ہورہ میں اوراب اس فکر میں بیں کہ بھارت کی زمین انہیں اینے آغوش میں لے لے بیا انتخارا ف ، تذیان سبی کے نامہ نگار کی اطواع مظہر ہے کہ ' أمت مرزا' کے افرود کا جودجماع ۲۷،۴۲۱ و مہر کو قادیاں ضع کورداسپوری متعقد ہوااور جس بیل پاکستان سے جانے والے یک سے مرزائی یا تری ہی شامل ہوئے اس بیل پاکستان کومرز کیت کے نقط کا اللہ اللہ ہوئے اس بیل پاکستان کومرز کیت کے نقط کا تکا ور بھارت کی اس قدر تحریف کی گئی کہ بھارت کی خومت کو 'النہ'' کی فعت اور بھارت کی مرزا کیوں کا 'ورال مال' فی ہر کیا گیا۔'' ٹائمٹر آف انظریا' کے نامہ نگار کا بیال سے ہا۔ ایک تشست جی جس کے صدراد ہور کے ایک پیر مرش شخ بٹیر احمد تھے بھی ال مول کی ہی کیا گئی ہوئے کے اس مال کی تحریف کی انتیجہ ہے ، مرزا کیوں کی تفاظت سے قاصر ربی ہے۔ وہاں تین مررائی قبل جو بچکے ہیں۔ اس کے بالمقائل بندوستان کی حکومت نے بید بن ہوئے کے بالمقائل بندوستان کی حکومت نے بید بن ہوئے کے بالمقائل بندوستان کی حکومت نے بید بن ہوئے کے بالمقائل بندوستان کی حکومت کے بید وہ سان میں مرزا کیوں کی حفاظت کا فی طر مور کی روثنی بیل مرکب ہے۔ اس کی خومت کو اللہ کی تعمین قرار مولیا گیا اوراعل ن کیا گیا کہ ہم اس حکومت کے وفا دار ہیں۔

اس کے علاوہ اخبار "بندے ہتر م" کی وطوری مظہر ہے۔" قادیان ۲۸ دیمبر بکل یہاں احمد ہوں کا مدروزہ سا منہ جاسہ شروع ہوگیا۔ جس میں پاکستان سے مدہ ہوں اور بہندے مختلف حصول کے ۱۵۴۰ حمد ہوں کے علاوہ مقد کی بہندؤوں ورسکھوں کی بھاری تعداد بھی شال ہوئی۔ جسہ میں ایک ریزو ہوٹن پاس کیا گیا۔ جس میں بہند سرکار سے درخواست کی گئی کہ وہ قادیاں میں موجودہ احمد ہوں کی وہ تمام جا کہ والی کردے جو کا ک قرار دی جب بھی ہے۔ ایک اور ریزو ہوٹن میں بہند و پہنچ ب کی حکومتوں سے ورخواست کی گئی ہے۔ ایک اور ریزو ہوٹن میں بہند و پہنچ ب کی حکومتوں سے ورخواست کی گئی ہے۔ ایک اور ریزو ہوٹن میں بہند و پہنچ ب کی حکومتوں سے ورخواست کی گئی

دی جائے جو کہ بچھ 11 ہے گر بڑیل قادیان سے چھے گئے تھے اور ہر دو ڈومیننیوں میں سے چائے تھے اور ہر دو ڈومیننیوں میں سے چائے گئے سے مائی احمد یول کو گلقین کے ساتھ کے عادہ ہندوستانی احمد یول کو گلقین کی کہ دوہند سرکار کے وفادار رہیں اور کوئی شرارت نہ کریں۔

ہرزائیوں کےسا ۱ نہ جلسہ منعقدہ قادیات کی بیتقر مریں اورقرار دادیں مرزائیوں کے باطنی رجی نات اورول احساس تکو بخولی خاہر کرتی جیں اس حقیقت کبری کے باوجود، کہ پاکستان نے مرزائیول کو یہ ہ دی اور مرز کئوں نے اپنی عماریوں ہے اپنے حق ہے كہيں زيادہ على رتيں ، كارغائے ، وكاتيں ، وراقت وى ادارے الن كرا لئے بني ب كے انگرین گورز سرفرالس موذی کی خصوصی نظر عنایت ہے" ربوہ "میں پنانیا مرکز بنانے اور نیا شہر بسائے کے لئے کوڑیوں کے موں زمین کے وسیقے قطعات حاصل کر لئے۔ یا کستان کے كوتاه ، تدليش ارباب افتذار كي چشم بيشي اوركوتاه تظري عنه فائده الله ترج بدري ظفرابند خان قادیانی کو یا ستان کاوز مرخارجد بنوالیاور اس چوبدری کے افرورسوخ کی بدوات مرز ئيول أ آباد كاري ك محكمول مين برائ برا بعيد الماصل كرائ تاك ناجائز ادشمنٹول کے بل مرمرزائیوں کو مالہ مال کرشکیس بہوزارستاہ شامجید کی ہنا زمتوں میں مرزائیوں کوائٹی کثیر تعداد میں بھرتی کرایا گیا کہ یا کتان کے سفار تی نے بیرونی ملکوں میں دین مرز، سَيت كى تبيغ كے اڈے بن گئے اورتو اورخود چودھرى فلفر اللّد خان وزميرخارجه يو كستان نے فلسطین اور دوسر سے حرب ملکول کے مسلمانوں پر بیا فلا جرکر نے کی کوشش کی کیدہ و حکومت یا کتان کے وز مرتبیں بلکہ مرز ائیوں کے'' امیر المؤمنین مرز بشیر الدین'' کے سفیر ہیں۔ انقصہ مرزائیوں نے ایک بھاری سازش کے ماتحت اپنی تومی تنظیم کے بل پر پاکستان کی

دولت وٹروت کودونول باتھوں ہے لونا اور یا کستان کی کلیدی سمامیوں پر فبصنہ جس کرا ہے ایک مرزاتی مملکت بنائے کی بوری کوشش کی الیکن پ کہ عامیۃ المسلمین ہیں مرزائیوں کے عزائم بدك هرف سے يك صرفك باخرمونے كة قار بيد موتے لكے بي - مرزائي بھارت کی حکومت کواللہ کی تعمت قرار دے کر اس سے ورخواشیں کرئے گیے ہیں کہ ہماری جائندادیں واپس گروی جائیں اورجمیں قادیون میں لوٹ آئے کی اجازت وی جائے۔ بلاشبہ مرزائیوں کوئل پہنچا ہے کہ وہ بھارت سرکارے واپس بھارت جانے کی اجازت حاصل کرنے کے بیئے درخوشتیں تریں اور ہم وں سےخواہوں ہیں کدایسے لوگ جواسلام کے برترین وشن اور یا ستان کے باطنی بدخواہ ہیں، یا کستان سے نکل جا تیں۔ کیونکہ ہم جا شتے ہیں کہ و بن مرز، ئیت کے پیرو، انگریز کے، ہندو کے، میبودی کے اور اسوام کی ہروشمن حکومت کے وفا دار ،ورخیرخو ہ بن سکتے ہیں۔ وہ اگر کسی کے وفا در نہیں بن سکتے ہیں تو وہ اسلام باوراسلامی حکومت برہم یو ستان ٹیل الی منافق فیرمسلم قوم کی موجودگی کویا کتان وردین اسمام کے بہترین مقاصد کے نشے سخت خطر ناک بیجھتے ہیں اور جمیں ڈریبے کہ یا کتان کے بھولے بھا ہے وریے خبرمسعی ٹالیک ندایک دن ان منافقین کے باتھوں بہت بری مصیبتوں میں بتار ہوج کیں گے ایو کستان کے مسمان آج ن آفتوں ، در مصیبتوں کی طرف ہے یکسر غافل ہیں ، جواس فتنہ کے آغوش میں بل رہی ہیں۔اس کے ساتھ ہی ہم مرزائیوں کوان کے دنیوی بھلے کی خاطر میںمشورہ دیننگے کہ وہ جلد ہے جہدا ہے آب كو بحارث ك" دارالا مان يش" بينجان كابندويت كريس ، بلاشرآج في بلحض نام نہا د سیاسی میڈر مرز نیوں کے ووٹ حاصل کرنے کے لئے مرزابشیرامدین قادیّاتی گی 

# كياپاكِئْتان مَين مِذَاتَى مُحَكُومَت قَائمُ هُوكى؟

(ا سَيْ تَصِينُفُ اللهِ 1952)

تَصَيَّفُ لَكِلِيفٌ \_\_\_\_

حضرت مؤلانا مرتضني احسستعدن منيتن



#### بهم القدارحمن الرحيم

رُاقِم لحروف في الساسي كوكى وْ هالى ما تقبل عن ادائل و 190 وسل روز نامه "مغربی یا کتان" میں مقالات اورا دار ہی کی مسلسل دی اقساط لکھ کریا کتان کے ارباب بست وکشار مانوندا تعیدہ ملک کے صحاب قکروند ہیر اور یہاں کے جمہور سلمین کواس حقیقت ے آگاہ ومتنبہ کرنے کی کوشش کی تھی کہ مرزائی فرقہ کے لوگ اپنی تنظیم اوروشمنان امر م کی ظ ہری ،ور مخفی الداد کے بھروے پر یا کتان کے اندرمرز کیوں کی عکومت قائم کرنے کے خواب دیکھےرہے ہیں اوراین پیمتصد حاصل کرنے کی خاطر طرح طرح کی سازشوں اور بیشہ دوانیوں کا بہت بڑا جال پھیدارے ہیں،آ کے چل کہ مسمد نان یا ستان کے لئے بدرجہ اتم " کلیف وو ثابت ہوگا، میں نے ان مضامین ٹیل قاویا نیٹ کے زہبی وجل کا بول کھولئے کے ساتھ اس فرقہ کے بیٹوا بٹیرا مدین محمود ورقعم مرز این کے رکن اعظم جو مدری سرظفر القدخان کے اقوال وائل رکوس منے رکھ کران کے سیامی رہ جی نات کا تجزیہ کرتے ہوئے ، بيناس دعوى كونا قائل ترويد صرتك الابت كردكها يوكه مساحي اطنبار سے ان (مرز انيول) کا ۔ تُحمُّل بیے کہ بی تنظیمی طالت کے مل بریا کتان کا حکومی فقد رحاصل کی جائے اور قادیان کیستی کو ہرؤ ریعہ ہے حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔خواداس کی خاطریا کستان کے کسی بڑے ہے ہے بڑے مف د کویا یا کستان کو تر ہاں بھی کیوں مذکر نا پڑے '۔

اس کے ساتھ ہی رہ تم الحروف نے عام سیا ی بصیرت کے بل پر س امر کی پیش گوئی کردی تھی کہ'' مرز، ئیت مسمانان پاکتان کو بھاری تکا بیف ورجمت آزما آلام میں جنل کرکے دہے گی۔ ان تکالیف وآلام سے نیچنے کا داحد طریق بیہے کہ مرز ائیت کی حدود ابھی ہے سے متعین کردی جا تھی اور مرز نیوں کی شظیم پرسرکاری اور غیرسرکاری حیثیت ہے کڑی نگاہ کی جانے ورنہ س طرف سے عائل رہنے کا تمیازہ مسمانوں کو بھاری تھ نات کی صورت بیل بھکتنا ہی ہے گا'ا۔

آئی میں بیا کتان کے اندررونی ہونے والے واقعات کی رقبی رکود کیورکراس ملک کے ارباب اختیار والند اراور ہامة السمامین سے بیسودل کرنے پرمجورہوں کہ " کمیا بیا کتاك میں مرزائے ل کی حکومت قائم ہوگئی؟"

حجرت التخيز والقات: و تعاملة جن كي بناء يرمير برول ہے بيسول الله ہے، يہ بين ساء اور ۱۸ امنی کو یا کستان کے دورالسلطنت کراچی میں مرز نیوں کے ایک جلسہ عام کوکا میاب ینائے کے منے صوبہ کر چی کی ہو بیس استعمال کی گئی تا کہ چودھری سر طفر، للد خان '' وزمیر وزيت خوراك بإكتان" مبحرشيم" استنت ميكرتري وزارت مان ياكتان" مستراحمه جان '' ملازم محکمه سول سیدی کی کره جی ' اورد گیرمرز . کی سر کاری افسر اورعبه دیدارمسلمانو س کومرز کی بنائے کے لئے اپنے وین کی تبیغ کرسکیں مرزائیوں کے اس تبیغی جنسہ عام کو کامیاب منانے کے لئے یا ستانی بولیس کی بھاری جمعیت بدئی گئی، جلسہ عامقاس لئے پی مسلمان بھی وہاں پہنچ گئے۔ جب مرزائیت کے مبلغوں نے اپنے عقائد کی تبلیغ کے سلسے میں مسلمانوں کے عقائد پر صعے شروع کئے ،ور ن کے نہایت ہی تا زک مذہبی جذبات کو مجروح كرنے لگے توانہوں نے احتیاج كى آوازى بيند كيس۔ يويس نے جو پہيے ہى اس مقصد ے لئے بال گئتی مسلم اوں براٹھی جارج کیا۔ان کو مجرور ومفروب سرے مرقبار کرلیا۔اس برعوام مشتعل ہو گئے ۔انہوں نے سڑکوں، بازاروں اورگلی کو جوں میں احتیا تی

مظاہرے کئے ، ان مظاہروں کورہ کئے کے لئے پھر پوہیس کے ڈیڈے استعمال کئے گئے اور انٹلگ آور گیسیں چھوڈی گئیں۔

ا گلے دن پھراسی تما شے کو و ہرایا گیو اور مسمی نول کو پولیس ورفوج کی طافت کے بل ير چود طري مرظفر الله خان وزيرخارجه يا كتان كتبيغي تقرير سنف كر لئے مجبور كيا كيا-كرا چى دكام كى اس حركمت ير جيدلان ياكتان كى مركز كى حكومت كى اشير باوحاصل ہوگى ، ملک بھر میں غم وغصہ کی آیک لیر دوڑ گئی ۔مسلمانوں نے احتجاجی جلسوں اورمنظاہروں کا ایک سلسد شروع كرويد وررمضان الميارك كي جمعة الوداع كادن يوم حتى ج مقرر كرديد تاكه مسلمان ال روز جا بي جليے منعقد َمر كے اپنى اسلامی حكومت كے ارباب اقتدار مرف ہر كرديں کہ'' مسمان مرز نیت کے مقائد باطلہ کی کسی تبیغ کو ہردہشت کرنے کے سئے تیے رہیں کیونکہ وہ عقا ندمسیں نوں کے بنیا دی عقائد کے مثانی اوران کے ٹازک دینی احساسات کوٹیس پینجائے والے ہیں''۔ نیز عکومت ہے مطالبہ کیا جائے کہ مرز ائی فرقہ کو ملک کی ایک ، بگ غیرمسلم الکیت قراروے ویوج ئے۔ تاکہ اس فرق کے نوگ ان من فقائد جولوں کواستعمال کرنے ہے ہاز آ جا تھی،جن کے بل بروہ مسمانی کو گراہ کرنے اور ہر دبید، ن اور برمقام بيرقصان يبني ترب بين اور يبنيار بير مسمانول كوسية ولى جذبات کے ظہار سے رو کئے کیسے پنجاب کی حکومت نے ایک جیب وغریب یالیسی وضع کی جس کے ماتحت حکام اصلاع نے برجگروفعہ ۱۳۲۷ نافذ کر کے اس مضمون کے احکام صاور کرواہتے كه مرز البيت مامرز اليول ورج ودهري مرظفر الله خال كے متعلق بھر مے مجمعوں على اظهار خیار کرنا قانونا ممنوع قرار دیاجا تا ہے۔ ہذہ جو تحص اس مقصد کے نئے جسے منعقد کرے گا و قعات کی میراتی رو کی کر کہا بیش میسودل کرنے بیس جماحی بجانب نبیس جوں کہ پاکستان بیس کس کی فرمال روائی ہے؟ اور بیفر ماں رو ٹی کس قانون ،ورکس قاعدہ کی رُوست کی جاری ہے؟ ان و قعات نے کیا ہے تا بہت نبیس کردگھا میا کہ

# كيك بإم ودوبهواك بإليسي

ا مرز تیوں کے عام تبیغی جسوں کوکا میاب بنانے کیسے طومت اپنی ساری حاقتیں استناں کرے گی تا کہ مرز ائی مصلے بندول پوہیس کے ڈیڈوں اور فوج کی علینوں کے سات میں وین ختر اس کامنے چڑا کیں بہتم نبوت کے انکار کا پر جار کر کے مسلمانوں کے نازک مذہبی جذبات کو چروح کریں ۔گاروں ،ور بدز بانیوں کے اس انبار کی جن سے نازک مذہبی جذبات کو چروح کریں ۔گاروں ،ور بدز بانیوں کے اس انبار کی جن سے

مرز نبیت کا شریچر بجر بردے، خوب نشرو شاعت کرسکیں۔

۳ ۔۔ همسه ن اگر عقیدہ'' ختم نبوت'' کے تحفظ اور اس کی نشر واٹ عت کے ہے اپنے تبدیقی جسے ، پے تبدیقی جسے ، پے تبدیق جسے ، چی مساجد کے ندر بھی منعقد کریں گے تو انہیں گرفٹ رکر کے زندان میں ڈ ل دیا جا پیگا ،ورکسی کو ، میں امر کی ، جازت نبیس دی جا پیٹی کے مرز ائی وزیرِ خارجہ چودھری نففر اللہ خال کی اسمام سوزمر گرمیوں کے متعمق کوئی حرف حق زبان برلائے۔

عکومت گی طرف سے اپنی متذکرہ صدر یا بیسی کے اس محمی طور پر و، منع اعدان کے بعد مسلمان بیسو چنے پر چیور بیس کداس ملک پر کس کی فر یا روائی ہے؟ اور ان ک کیفیات کوجن کا ''غاز متذکرہ صورت میں ہواہے، وہ کس حد تک پرواشت کرنے کے کے آماوہ بیں؟

### شهرى حقوق اوردستنور ماسبق

کہ گیاہے کہ مرز ، تی بھی پاکستان کے باشیرے ہیں اور نہیں بھی اس امر کا قالونی اور مدنی حق اصل ہے کہ وہ اپنے خیا ۔ ت وعقائد کی نشر واش عت کے لئے دوسرے لوگوں کی طرح عام جسے منعقد کریں ۔اصولی طور پر بیہ بات کتی صحیح اور کتی خوبصورت نظر آتی ہے ، نیکن ایس کہتے وقت اس کے دوسرے ایم پہلو ونظر انداز کردیا جاتا ہے ۔وہ پہلو یہ کہ کس آبادی کا کوئی گروہ شہری آزادی کے جفوق کواس طریق ہے ، مستعمل کرنے کا مجاز نیس جو فساد انگیزی کا موجب ہو ، یہ کسلم حقیقت ہے کہ مرز انگی اسٹی اس کے جن عقائد کی نشر دش عت کا حق ما نگتے ہیں۔ مرز کیوں کو عام جلسے منعقد کرے نہینی اسپ جس میں جاری کر نے کی جازت و بینا ملک کے ، ندر فتندوف و ہریا کرنے کو دعوت و سینے کے مرز انگری کا میں جاری کرنے کی جو ت و سینے کے مرز اندون کی بیان کرنے کی جازت و بینا ملک کے ، ندر فتندوف و ہریا کرنے کو دعوت و سینے کے مشرادف ہے ، پھرفتذ آر کی کی ہی دعوت کو کا میں بینا نے کے لئے ملک کی پولیس اور فوج

استعمال کرنا میر معنی رکھتا ہے کہ حکمران طبقے طافت وقوت کے بل پرلوگوں کو مجبور کرنا ہے بیتے بین کہ وہ اپنا دین جیموڑ کر مرزا ئیت کا دین اختیار کرلیس ، ایسے یہ مذیبرا رہا ہے حکومت سمجھ یو جھ سے کام بیر کرتے تیں اور کس نے فتنہ کو سراٹھ نے کی اجازت نہیں دیا کرتے۔ چہ جا تیکہاس کی حفاظمت اور س کی کامیر بی کے سئے پولیس اور فوج کو استعمال کرنے تیکیس ایسے امور میں حکمرا نول کا دستورالعمل بینی حسب دستور سابق جو کرتا ہے تا کہ نے فتنے پیدا نہ جوں۔۔

متحدہ ہندوستان میں گریز حکمران مختلف مذہبی گروہوں کے شہری حقوق کے اجراء کے وارے میں می صول کورستور العمل بناکر چلاکرتے تھے۔ مثل گائے ذیج كرمنامسهم نون كالذهبي حق تقدر جينكا كرناسكهون كالذهبي حق تفاء تعزيد تكابنا شيعه كالذهبي حق تقا۔ لیکن اس دور کے حکمران صرف ان مقاہ ہے بران پرجی حقوق کے ، جزاء کی اجازے دیتے تھے۔ جہاں مدحقوق پہلے ہے مسلم ہو تھے تھے۔ کسی ٹئی جگد میروہ شاتو جھٹاکا کرنے کی اجازت دینے تھے۔ان مدنی حقوق کے جراء سے لوگوں کورو کئے کی وجیکھل بیتھی کہ فتنہ وفساد کے دروازے بندر ہیں۔ لیکن کرا کی کے حکام لے باکشان کی مرکزی حکومت کی آنکھوں کے سامنے شایدانبی کے ایم سے مرز نیوں کوجلسہ عام مرنے کی جازت دبیدی، جوانبیں سلے سے حاصل نہتی۔ نصرف جازت دی جکہ حکمرنی کی حالتیں جواجھے مقاصد كے لئے استعال مونى جو بختيں -اس جد كوكامياب مناتے كے لئے لگاويں التيجه ہنگامہ آرئی کی شکل میں روقما ہوااور ملک کے اندر ایک تحریک چل نکلی جواب اس معاصعے كادونوك فيصله كرك رب كى كداس ملك ك تظامات سنجالنے كاحق كس كو حاصل بي؟ آ بامسلمانول کوحاصل ہے جن کی غالب اکثریت اس ملک میں آباد ہے یامرزائیول

اللق محكومت

کو حاص ہے جن کوملک کے اندر تو کسی تھم کا اثر ورسوخ حاصل نہیں ، البند جو سدم کی دعمن طاقتوں کے ساتھ ساز بار ضرور رکھتے ہیں۔

## مسلمانول پردفعهٔ ۱۳۲۸ کانفاذ کیور؟

سوال بیدا ہوتا ہے کہ اگر پاکتان کے ادباب حکومت یا گرا پی کے حکام نے اس بغیادی اصوں کی بناپر پاکتان میں ہر طبقہ کے افراد کو عام جسہ منعقد کرنے کا حق حاص ہے۔ کردی میں مرزا تیزں کا جسد عام پویس کی مدوے کا میوب کرانا اپنا فرض منعی خیال کی ، تو پنجاب میں عام مسما ٹول ہے جلسوں پر دفعہ ۱۳ تا فذکر کے اس پولیس کو اس کام پر کی ہوتے کہ اور کا دیا گیا کہ وہ جلے منعقد تقدیمونے و سے اور عوام کواسی مدنی حقوق سے بہرہ فروز نہ ہونے و دے اور عوام کواسی مدنی حقوق سے بہرہ فروز نہ ہونے و دے اور عوام کواسی میں میں ہوتے و میں مسما ٹول کے جسے بند کئے گئے ہیں ، تو مرزا کیول کے جسے ای اندیشے کی بناء پر مسید سے بہدے بند کئے گئے ہیں ، تو مرزا کیول کے جسے ای اندیشے کی بناء پر مسید سے بہدے بند کرتے جا جتے اور سے محدول کو دفعہ ۱۳ کی لیبیٹ ہیں او نا ایس نا درگار بنامہ ہے۔ جس کی نظیر تو کا فراگر ہیز کی حکومت نے بھی اسے صدیمال دور حکمر انی ہیں مشکل ہی سے کی ہوگ۔

مسلمانوں کے مطالبات، مسمان اپنے جسول میں کی تبہناج ہے تھے؟ صرف بہی کہ مرز تی نوگ اپنے ہے جے؟ صرف بہی کہ مرز تی نوگ اپنے جن عقائد کی تبیغ کرناچ ہے جی اسدہ اشتعال انگیزی سے بازر کھے۔ نیز وہ انگیز جیل ۔ لائد حکومت کوچا ہے کہ انہیں خواوٹو اہ کی شتعال تکیزی سے بازر کھے۔ نیز وہ چودھری سرظفر لند خال کے تدیرہ اس کی بیافت اوراس کی پاکستان نے وقاواری پراعتاہ مجید میں مرکعتے ، اس سے چود ہری صاحب کووز ارت جیسے ذمہ دار عبدے سے جناد ہا ج سے مراس کی مرزائیوں کو علا میا سے خود ہیں۔ اس مضمون کی مرزائیوں کو ملک کی جدد گانہ غیر مسلم الکیت قرارد ید یا ج سے استدعا کرنا ج جے تھے کہ مرزائیوں کو ملک کی جدد گانہ غیر مسلم الکیت قرارد ید یا ج سے ا

#### كيونكيه ومسلمان نهيس-

میں پوچھتاہوں کے مسلمانوں کے ان مطالبات میں وہ کون ساز ہر بھراتھا کہ
'' حکومید بنجاب' نے ایسے جلے منعقد کرنے کی ممانعت کردی جن کے اندر منذ کرہ صدر
مضامین کی آواز میں بلندگی جا تیں۔ کیا پاکستان کے حکمران ڈنڈے کے بل پر عامۃ المسلمین
کواس امر پر مجبور کرینا چاہیے جی کہ وہ یہی پاکستان کے ارباب حکومت کی طرح چود حری
گفتراللہ خال کے حسن مذیراوراس کی روحانیت (جیسا کہ انگریزی کے ایک مرزائی اخبار
نے لکھاتھا) پرایمان لے آئیں اور حکومت برطانیہ کی اس الا ڈلی شخصیت کے متعلق کوئی
حرف زیان پر ندلا کیں۔

جھے تعجب ہے کہ چودھری ظفر اللہ کو پاکستان کے انظامات سنجالئے، اول وزارت میں لیابتی کیوں گیا؟ اور دیگر لیا گیاہ تو کیا دیدہ کہ عامۃ الناس کی طرف ہے اس مرعدم اعتماد کے اس قدراظہار کے باوجو دجو گذشتہ بانچ سال کے دوران میں ہواہے، اے مرطرف کیوں گیا گیا؟

آخروہ کون می طاقت ہے جس کے بل ہوتے پر چود ظری صاحب پاکستان کے دفتر خارجہ کوقا دیا نیوں کی میراث بنائے میٹھے ہیں۔اوراس کے تل پر ملک کے اندواور ملک کے باہر جہاں کہیں موقع ملتا ہے، مرزائیت کی تبلیغ کرنے میں ورو چرور کی ہے کا م نہیں لیتے۔
لیتے۔

فتشانگیزیوں کی ایندا: قصد مختفر گذشتہ ڈیڑھ ماہ ہے جس ٹوعیت کے دا قعات ای سلسلہ میں رونما ہوئے ہیں اور ہور ہے ہیں وہ ظاہر کرتے ہیں کہ راقم الحروف نے ڈھائی سال پہلے جن خطرات کو محسوس کیا تھا۔ وہ بہت قریب آ گئے ہیں بلکہ شروع ہو چکے ہیں۔مرزا بشرالدین محود بچے عرصہ سے اپنے مربیدوں سے کہدرہا تھا کہ پاکستان میں عنقریب مرزائیول کی حکومت قائم ہو نبوالی ہے اور خالفین مجرموں کی طرح ان کی باان کے کسی جانشین کی بازگاہ میں پیش ہوں گے۔ نیز اپنے مربیدوں کواس امر کی تلقین کررہا تھا کہ ملک کے اندرا پیجے حالات بیدا کردو کے مسلمان مرزائیوں کی طاقت شرائگیزی کالوہامان جا کیں۔ اوراجہ یت کا رہب ویشن اس رنگ میں محسوس کرے کہ اب احدیت مٹائی نہیں جاسکتی اوراجہ یت کا رہب ویشن اس رنگ میں محسوس کرے کہ اب احدیت مٹائی نہیں جاسکتی اور ججورہوکر ''احمدیت مٹائی نہیں جاسکتی

تو حالات جن کے پیدا کرنے کا منصوبہ دیرے بائدھا جارہاتھا۔ کراچی ہیں جلسہ عام منعقد کرنے کا فقتہ کھڑا گرئے پیدا کرنے کی ابتداء کردی گئی ہے اور تیس کہا جاسکتا کہ مرز ابشیرالدین محود اور چودھری ظفر اللہ خان پا کستان کے ارباب سیاست واقعہ اربیس سے اور اس کے فرتی اور کئی حکام ہیں ہے گئی کہیں کواس منصوبہ کے ساتھ وابستہ کرنے ہیں کامیاب ہو چکے جیں۔ البتہ حالات کی دفتار گھردہ ہی ہے کہ مرز ائی عقریب ملک کے اندر درجہ اول کے فقنہ وفساد کی آگ شفتعل کریں گئے ہتا کہ عامیہ المسلمین کی روحوں کو پکل اندر درجہ اول کے فتنہ وفساد کی آگ شفتعل کریں گئے ہتا کہ عامیہ المسلمین کی روحوں کو پکل کراور ان کے سروں کو پھوڑ کر پاکستان کے اندر مرز ائیت کے افتد ارکو شخام کرلیں ، وہ اپ کراور ان بر سرے ادادے جی کامیاب ہوتے جی یا نہیں۔ اس کا حال اللہ فوال کو معلوم ہے جو علیم وجیم ہے۔ البتہ ایک بات بھی ہے وہ سے کہمرز ائی لوگ شرارت پر کھر بستہ جیں اور ملک کے اندر طرح طرح کے فتہ بر پاکستان کو اور پاکستان کے مسلمانوں کو نفصان عظیم بیجیا کرد ہیں گے۔

مسلمانوں کو ابھی ہے حفظ مانقدم کی تدا ہیرسوچ کینی جائیں۔ مانی سرے گذر سمیا تو بردی مشکلات پیش آئیس گی۔ (سدورہ آزادلا ہورہ، جولائی <u>۱۹۵</u>۱ء) M. Agideislan. Connos nos nos

